





سيى كرن 234 چيككيال شگفته شاه 231 كتاب نكرسے تحريم محود 238 حناكي محفل مين فين 250 حاصل مطالعه تسليم طامر 241 حنا كاوسترخوان افراح طارق 252 بیاض رنگ حنا رنگ حنا بھی بھی کو کھی ہے۔ کا کہ اس قیامت کے بیائے فرایشن 256 میں گیامت کے بیائے فرایشن 256

النتياه: ما بهامه مناكي جمله حقوق محفوظ بين مربياشر كي تحريري اجازت كي بغيراس رسال كي تسيم كباني ، ناول ياسلساركسى بهى انداز سے نہوشائع كياجاسكتا ہے، اور نيكسى تى وى جينل پرؤرامد، ۋرامائي تفكيل اورسلیے وارتسط سے طور پر سی بھی شکل میں بیش کیاجا سکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت ایس قانونی کا روائی کی جاسکتی ہے۔



م آخری جزیرہ و امریم 18

اک جہال اور ہے سدرۃ النتی 162



آ تُوگراف قرة العين قرم باشي 43

كول كي ماني از 82 مجھے سائس لينے دومصباح نوشين 179

ایم مسلته میک قاطمه 140 بدریاضتیں سیم عیدصدف 233 کا آشیانه میک قاطمه 200 بیریاضتیں مسلته میل کا تام

اليانت على عاصم 7

ياري كي بياري بايس ميداخرناد 8



شاعرى كى قدر نبيس ابن انشاء13 نقش محبت رافعه اعجاز 48



أيك دن حما محمام الكفتة شاه 15



#### 公公公

مردارطا برمحود نے نواز پر مثنگ پریس سے چھپوا کروفتر ما ہنامہ حتا 205 سر کلرروڈ لا ہور سے شاکع کیا۔ خط وكابت وتريسل زركاية ، ماهنامه حنا يكي منزل تحظى الين ميديس ماركيث 207 مركلردود اردوبازارلامور قول: 042-37310797, 042-37321690 اى يىل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



ائے بی رنگ سے بے تھی ہے چرول کا اجوم مرجع خوش نظران آئینہ صورت مددے

اب کوئی غیر خیس ایج مقابل ہم ہیں

اے مف آرائے احد خس آیادت عدے



قار من كرام! حنا كاشاره جون 2014 ويين فدمت ب-

يوكيوكام ص بهار علك كے لئے بہت برا استلدین چکاہے۔علاقے كے دوسرے مما لك يعنى بھارت اور بنگلہ دیش کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پولیو سے یاک قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ پولیو کے خاتے کے لئے یا کتان کی کوششوں پر شکوک وشبہات کا اظہار کیا جارہا ہے۔ اب کی مما لک نے پاکتان سے اپنے ملک جانے والے مسافروں کی روائل کو اولا کے قطرات پینے کا سڑ قلیث حاصل کرتے سے مشروط

ریمی حال رہا تو مستقبل میں یا کستانیوں کے بیرون ملک سفر پر کئی یا بندیاں لگ سکتی ہیں۔اس حوالے سے حکومت وقت کی ناالل تشویشتاک ہے۔ اگر پولیو کے خاتمے کے لئے بروقت اقدام کر لئے جاتے اور حکومتی رٹ کے تحت ہر مے کو او لیو کے قطرے بلائے جاتے تو شابداس وقت یا کتان بھی جمارت اور بنگددیش کی طرح او لیوفری ملک ہوتا۔ اگر جداس دفت کافی در ہو چی ہے مر محرجی اولیو کے خاتمے کے کتے جاری مہم کوجنلی بنیا دوں پر یا پہنچیل تک بہنچا کرمطلوبہ ہرف حاصل کیا جاسکتا ہے۔وزیراعظم کوجا ہے که و ه اس مهم کی د اتی طور بر ظرانی کریں کیدا کریا کتان کوجلد ہی یو کیوفری لک نه برنایا کیا تو ہمارے شہر یوں ک دوسرے مما لک کے سفریہ مابندی لگ سکتی ہے جس سے عالمی سطح پر یا کستان کی بدنا می تو ہو کی تی ساتھ تی ملك كى معاشى ترتى كے لئے مقرر كرده المراف كاحسول بھى مشكل موجائے كا\_ بحثيت قوم جمين اس معالم من بنجيد كى سے كام كرنے كى ضرورت ہے۔

اس شارے میں: \_ فکفتہ شاہ کے شب وروز روبینہ سعیداور رافعہ اعجازے ممل ناول، عالی ناز، میک فاطمہ اورسندس جبیں کے ناولٹ بقر ة العین خرم ہاتھی، مصباح نوشین سیم سکیند صدف اورسیاس کل کے افساتے ، أم مريم اورسدرة المنتى كيسليط وارنا ولول كعلاوه حناكيجي مستقل سليط شامل بين-

آپ کی آرا کا مختظر سردار محمود

جب سفینہ کوئی ہوتا ہے روال اس کی طرف لہر اٹھتی ہے اچا تک مرے اعصاب میں بھی وو کہ رکھتا ہی جیس کوئی خدوخال انے میں کے اورول میں دیکھا اسے احراب میں بھی یں خربدار ہوا بھی تو بھلا کس کا ہوا وہ جوارزاں میں بھی موجود ہے نایاب میں بھی رنگ افردہ تکلول مجی وہ وست بدست طوق در طوق دمکا ہے ڈرناب میں بھی سننے والوں نے سنا ہے اسے عاصم اکثر شور منبر میں بھی خاموثی محراب میں بھی

ر بارئ تعظی لی

لياقت على عامم ليافت على عاصم 20/4 05- 7



## الله كى محبت

سيدنا الوبريره رضي الله تعالى عنه كهتم بين كەرسول اللەصلى اللەئلىيەدا كەرسىم ئے قرمايا \_ کے شک اللہ تعالی جب سی بندے سے محبت كرتا ب توجيريل عليه السلام كوبلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ فلال بندے سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس ہے کر، پھر جریل علیہ السلام اس ہے محیت کرتے ہیں اور آسان میں منادی کرتے ہیں كمالله تعالى فلال مع محبت كرتا بم مجى اس سے محبت کرو، چرآسان والے فرقتے ای سے محبت کرتے ہیں ، اس کے بعد زمین والوں کے ولول من وهمتبول موجاتا باور جب الله تعالى کسی آ دمی ہے دشمنی رکھتا ہے تو جبر تیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور قرماتا ہے کہ میں فلال کا رحمن بول تو بھی اس کا دسمن بوتو چروہ بھی اس کے وتمن ہوجاتے ہیں پھرآ سان والوں میں مثاوی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں محص سے وشمنی رکھتا ے ، تم بھی اس کو دشمن رکھو، وہ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں واس کے بعد رہیں والوں میں اس كى وسمتى جم جالى ہے۔" (يعني زيين ميں بھي الله کے جونیک بندے یا فرشتے ہیں، وہ اس کے ومن رہے ہیں۔)(مسلم)

## بھائی جارہ

سیدنا ابوموی رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''موکن (دوسرے) مومن کے لئے ایسا ہے جیسے تمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو

تھامے رہتی ہے (ای طرح ایک مومن کو لازم ہے کہ دوسرے مومن کامد دگار ہے۔''

سیدنا تعمان بن بشررض الله تعالی عند کیے

ہیں گدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وہلم نے قربایا۔

د مومنوں کی مثال ان کی دوئی، اتحاد اور
شفقت میں الی ہے جیے ایک بدن کی، (بیعی
سب مومن مل کرایک قالب کی طرح میں) بدن
میں سے جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن
اس ( تکلیف) میں شریک بوجاتا ہے، تیند نہیں
آئی اور بخار آ جاتا ہے۔ " (اس طرح ایک مومن
پر آفت آئے خصوصاً وہ آفت جو کا فروں کی طرف
پر آفت آئے خصوصاً وہ آفت جو کا فروں کی طرف
ادراس کا علاج کرنا جا ہے۔ ) (مسلم)
اوراس کا علاج کرنا جا ہے۔) (مسلم)

سیدیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

ر الله تعالی دنیا ہیں بردہ الله تعالی دنیا ہیں بردہ دال دیتا ہے تو ہ خرت ہیں ہی پردہ ڈالے گا۔' سیدنا الوہر مرہ رضی الله تعالی عند، نہی کریم صلی الله تعلیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله تعلیہ وآلہ وسلم نے قر مایانہ ''جو کوئی مخص دنیا میں کسی بندے کا عیب جھیا ہے گا، الله تعالی (قیامت کے دن) اس کا عیب جھیا ہے گا۔' (مسلم) عیب جھیا ہے گا۔' (مسلم)

سيدنا جربر رضى الله تعالى عنه كہتے ہيں كه

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وُملم ہے۔ منا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرباتے ہتے ، ''جو مخص زی ہے محروم ہے وہ بھلائی ہے محروم ہے۔'' ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا۔ کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا۔

کیآ ہے مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا۔ ''جب کسی میں فرمی ہوتو اس کی زینت ہو جاتی ہے اور جب شرمی نگل جائے تو عیب ہوجا تا سے '' (مسلم)

ملكركرات والے كے بارے ميں

سیدنا ابوسعید خدری اورسیدنا ابو جریره رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا۔

ا آلہ وسلم نے فرمایا۔ معرفت اللہ تعالیٰ کی جادر ہے اور بردائی اس کی جادر ہے (بیعنی سے دونوں اس کی منفقیں اس) پھر اللہ عزوجل قرما تا ہے کہ جوکوئی مید دونوں شفتیں اختیار کرے گامیں اس کو عذاب دوں سالہ اس

سیدنا ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، "اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین آ دمیوں سے بات تک نہ کرے گاء نہ ان کی طرف (رحمت کی نظر سے) دیکھے گااوران کو دکھ کا عذاب ہے، ایک تو بوڑھا زنا کرئے والا ، دوسرے جھوٹا با دشاہ ، تیسرے مغروری اج۔" دسلم ش

الله تعالی رفتم اٹھانے والے محتعلق

سيدنا جندب رضى الله تعالى عنه ب روايت بيان بي كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فرمايا ... و... و...

" " أيك مخص بولا كه الله كي تشم، الله تعالى فلال مخص كوبيس بخشے گائے"

''اوراللہ تعالی نے قرمایا کہ وہ کون ہے جو سم کھا تا ہے کہ بیں فلاں کونہ پخشوں گا، بیں نے اس کو بخش دیا اور اس کے (جس نے شم کھائی خمی) سارے اعمال لغو (بیکار) کر دیئے۔'' (مسلم)

برے محص کا بیان

ام المومنين عائشه صديقة رضي الله عنها سے روايت ہے كہ ايك آدمی نے ہی كريم صلی الله عليہ والدونات كی اجازت ما گی تو مسلول الله علیہ والدونات ما گی تو رسول الله صلی الله نظيه والدونام نے فرمایا۔
""اس كو اجازت وہ بيا ہے كئے ميں ايك برامخص ہے۔"

جب وہ اندر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نرمی سے باتیں کیں تو ام الموسین کیں تو ام الموسین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے کہا۔
''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تھا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کو ایسا فر مایا تھا ہے اس کی سے باتیں کیں۔''

برس سے سیسلی اللہ بلیہ وآلہ وسلم نے قر مایا۔ ''اے عائشہ! برا محص اللہ لقائی کے نزویک قیامت میں وہ ہوگا جس کولوگ اس کی بد گمانی کی وجہ سے چھوڑ جس۔'' (مسلم شریف) دجہ سے جھوڑ جس۔'' (مسلم شریف)

سیدنا ابو جرمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، رسول اللہ صلی اللہ عنہ ، رسول اللہ اللہ عنہ ، رسول اللہ اللہ عنہ ، رسول اللہ آپ کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا۔
"صدقہ دینے ہے کوئی مال تیں گفتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عربت برھا تا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے لئے عاجزی گرتا ہے۔"
کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔"
(مسلم)

یہ کے وقت پناہ مانگنے کا بہان

اهنا ( 9 عون 2014

2014 050 8

سيدنا سليمان بن صرو رضى الله تعالى عنه كبتين كه دوآ دميول فيرسول الندصلي الندعليه وآل وسلم کے سامنے گالی کلوج کی، ایک کی آن بھیں لال ہو تنفیں اور گلے کی رکیس چھول

پ صلی الله علیه وآله وحملم نے فر مایا۔ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگر ریخص اس کو کے تو اس کا غصہ جاتا رہے، وہ کلمہ بیہ ہے اعوز بالنَّدُمن الشَّيطن الرجيم-" (مسلم شريف) راسته صاف لرنے کا بیان

سيرنا ابو بريره رضي الله تعالى عنه كنتے ہيں كهرسول الليصلي الثدعليه وأكدوتهم نے فرمایا۔ الك محص في راه من كانتول كي دالي ویکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کومسلما نوں کے آنے جائے کی راہ ہے بٹا دوں گا تا کہ ان کو تكيف شيو، الله تعالى في الله وحنت يش واقل

سیدنا ابو برز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مين في كما كي في ني صلى الله عليه وآله وسلم! مجته کولی ایک بات ہلائے جس سے میں فائدہ

تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم تے فر مایا که آ "مسلمانوں کی راہ ہے تکایف دینے والی

## مومن کی مصیبت کا بیان

اسوا کہتے ہیں کہ قریش کے چند جوان لوگ ام الموسين عائشة صديقه رسى الله عنها كے ياس سے اور وہ منی میں تھیں وہ اوگ ہس رہے تھے۔ ام المولين عا تشهصد يقدر حتى الله تعالى عنها

انبوں نے کہا کہ ' فلال شخص فیمہ کی طنا ہے

يركرااوراس كاكردن يا آنكه جاتے جاتے يكى " ام الموشين عا يُشه صديقه رضي الله تعالى عنها نے کہا''مت ہنسواس کئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرمسلمان کو ایک کا نثا لكے ياس سے زيادہ كولى دكھ يہنچ تواس كے لئے ایک درجه برا سے گا اور ایک گنا داس کا مث جائے

سيدنا ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه اور سیدنا ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے كدانبول ت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ے سنا آ ۔ عملی القد علیہ وآلہ وسلم فر ماتے تھے۔ <sup>د ن</sup>م نن کو جب کوئی تکلیف یا ایڈ ایا بیاری ہا' ریج ہویں ل تک کے قلر جواس کو ہونی ہے تو اس ك كناوم ف جاتے بيں۔"

سيد ١ ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کی۔ " وكولى يرانى كرے كا ال كواس كا بدلد

ملے گا۔ کو مسلمانوں پر بہت تخت کزرا ( کہ ہر عناد\_ ، بدلے ضرورعذاب ہوگا۔'') ر َ لِ اللَّهُ صلى اللَّهُ عليهِ وآله وسلَّم نِے قرمایا ممانه رئ اختبار كرو اور نجيك رائبة كو ذهونذو اور مسلمار کو ( ویش آنے والی) برایک مصیبت (اس کے نئے) گناہوں کا کفارہ ہے، یہاں تک ك تُعوكر ا \_ كانا بهي " ( كلَّ تو بهت ب كنا بول كالدونيان من بوجائے كا اور اسيد ب كرا قرت يل مواخذه نديو) (مسلم شريف) ووم ع ملمان سے برتاؤ

سیڈٹا الس بین ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

"أيك جرے سے بعض مت رکھو اور

ایک دوسرے ہے حسد مت رکھو اور ایک ودیہ ے سے دشمنی مت رکھو اور اللہ کے بندو بھائیوں کی طرح رہواور سی مسلمان کو جلال ہیں ے کہ ایع بھالی ہے تین دن سے زیادہ تک ( البعض في مجد ہے ) پولٹا مچھوڑ دے۔'' (مسلم

سلام میں پہل

سيديّ ابوالوب انصاري رضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ رسول الند صلی الند نیلیہ وآلہ وسلم

'' کسی مسلمان کو یہ بات درست کیں ہے ر وہ اینے مسلمان بھائی ہے تین راتوں سے ر رہ تک (بولتا) مجھوڑ دے، اس طرح کہ وہ ونون مليل اورابيك اينا منه ادهراور دومرا اينامنه اد تر پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہو گا جو المام على والمرك كالية

كبينه ركهنا اورآبس مين قطع كلاني

سیرنا ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

"جنت کے دروازے ہیراور جمعرات کے ان کھولے جاتے ہیں، پھر ہر ایک بندنے کی مغفرت ہولی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سی کو شر یک بیس کرتا کمیلن و و محص جوائے بھائی ہے كيندر كفتا إاس كى مغفرت تبين بوتى اورحكم بون ہے کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو جب تک کے سانچ کر یں۔'' (جب صلح کرلیں گے توان کی مغفرت بو

بدگمانی ہے بیخے کاظم

سیدنا ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وایت ہے کے دسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ و ملم ہے

" تم بدنگمانی ہے بچو کیونکہ بدنگمانی بڑا جھوٹ ے اور کسی کی یا توں بر کان مت لگاؤ اور حاسوتی نه کرواور ( دنیا میں ) رشک مت کرو ( کیلن دین میں درست ہے) اور حسد نہ کرو اور بعض مت رکھو اور وحمتی مت کرو اور اللہ کے بتدے اور (آليس ميس) بيماني بيماني بن جاؤيه" (مسلم) گله کرنے کی ممانعت

بريا أبو بريره رضي الله تعالى عنه س روایت ہے کہرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے كياتم جائة بوكه غيبت كياب؟"

لو کون نے کہا۔ "الله اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ والم خوب جائے میں۔

آپ ضلی الله نبایه وآله وسلم نے فر مایا۔ فعیت بہ ہے کہ تو اینے بھائی کا ذکر اس مرح بر کرے کہ (اگر وہ سامنے ہوتو) اس کو

° ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! أكّر جارے بھالی میں وہ عیب موجود ہوتو؟ آپ سلی الله ، بروال وسلم في فرمايا "جب بى تو يافيبت ہوگی میاتو بہتان ہے۔ "(مسلم شریف)۔ چغل خوری کی مما تعت

س بنا عيدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كت بير كيب شك محرصلى الله عليه وآله وسلم في فرمایا ''کم میں مہیں بہ نہ بتلاؤں کہ بہتان سے کیا چنر ہے؟ و چھل ہے جو لوگوں میں عداوت وُالِيَّ اور تُعْرَضِلَي اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَمَلَم فِي فَرِمايا " آدى ج إ ما سے يبال تك كالله ك نزد يك حالکھا جاتا ہے اور جھوٹ بولٹا ہے بہاں تک ک الله ك تزور في جويا لله ليا جاتا بي " (مسلم

عند ( 10 ) جون 20/4 اهند ( 10 )

2014 050 (11)





## 

ر الحجي بلكه براجة لكفتے سے گريز كي وجہ ہم خود بين، شہم اس كوان مسائل بين الجما كراور بري الله بين ا

اب رہی ہددیل کہ ستار ہجانا کوئی بری ہات نہیں ایک بڑا محتر م آرٹ ہے اور جوس صاحب خضوع وخشوع ہے بیٹوکر پوئی کا الاپ سنتے ہیں تو ہم بھی انساف کو ہاتھ ہے نہ جانے دیے ہوئے عرض کریں کے کہ فی ڈیڈا بھی اسپورٹس کے زمرے میں آتا ہے اور جب ہمار الائل بھیجا ڈیڈے ہے مزے کا کل لگانا ہے (کل ک ایک اخبار کے ایک مصمون سے بیمعلوم کر کے بہت فوتی ہونی کہ جناب جوتی ہے آبادی کی بولی کوشاعری ہے کوئی دلچین میس بلکہ وہ ستار بجاتی ہیں، ہاری خوتی یا اظمینان کا باعث رہیں کہ خدا تو استہ ہم جوش مرظلہ کے مداح یا قدر شاس بيس ، بلكريب كرام اي جيج بايرميال سے آزردہ تھے جس کا روبہ ہماری عم ونثر کے بارے میں کھای سم کا ہے، ہم نے اس عزیر مرم کوئی با را بی آرزاد تھمیں سنا تیں ،افلاطون کی مابعد الطبيعات يرييحر دياءعم عروص اور زمافات کے تکات سمجھانے کی سعی بھی کی حق کدایک بار بوری کی مشتر کہ منڈی اور اس کے دور رس الرات کو بھی موضوع بحث بنایا، کیکن اس نے بمیشہ جمائی لے کرٹالا اور اپنا کی ڈیڈا اٹھا کر کل میں بھاک گیا ، حالانکہ وہ اب کوئی بچیمیں ، اکلے متمبريس بورے دى سال كا موجائے گا۔ کیکن کو کوں نے اس صورت حال سے ایک نہایت غلط رائے بھی قائم کی اور وہ یہ کہ عزیز مذکور کو ادب عالیہ اور دفیق معاشی مسائل سے عدم

اور بہتر بات کے یا لگائے۔ '' ابن شہاب نے کمار

" بیں نے مہیں سنا کہ سی جھوٹ بیس رخصت دی گئی ہوگر تین موقعوں پرایک تو لڑائی بیں، دوسرے لوگوں بیس صلح کرانے کے لئے، تیسرے خاوند کو بیوی سے اور بیوی کو خاوند ہے، (مذاق اور خوش طبعی بیس عورت مرد سے اور مرد عورت سے جھوٹ بول سکتا ہے) (مسلم شریف)

## گالی دینے کی ممانعت

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم تے فرمایا۔ فرمایا۔

نر مایا۔ ''وہ پخض جب گائی گلوج کریں تو دونوں کا گناہ ای پر ہو گا جوابتدا کرے گا جب تک مظلوم زیاد تی نہ کر لے۔''

# زمانہ کو گالی دینے کی مما نعت

سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فے فرمایا۔

"الله عز وجل قرما تا ہے" بھے آدمی تکایف دیتا ہے کہتا ہے کہ ہائے مبخی مزمانے کی تو کوئی تم میں ہے گئی ان کے کہتا ہے کہ ہائے مبخی مزمانے کی تو کوئی تم میں سے بول نہ کئے کہ ہائے مبخی مزمانے کی اس لئے کہ زمانہ میں ہوں اور دات میں لاتا ہوں جب میں جا ہوں گا تو رات اور دن ختم کر دوں گا۔" (جب رات دن کو پیدا کرنے والا الله تعالیٰ ہے تو رات اور دن کو پیدا کرنے والا الله تعالیٰ ہے تو رات اور دن کو پیدا کرنے والا الله وراصل الله کوگالیاں دینا وراصل الله کوگالیاں دینا وراصل الله کوگالیاں دینا

MO SEL

یب)۔ چغل خورآ دی جنت میں نہ جائے گا

ہمام بن حارث کہتے ہیں کہ ہم سیدما حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے سیدما حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہا۔

"بادشاہ تک بات پہنچاتا ہے۔" سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس کوسنانے کی نیت سے کہا کہ" میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے شے کہ پہنل خور جنت میں نہ جائے گا۔" (مسلم شریف)

مج اور جھوٹ کے بارے میں

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرمایا۔

" تم سی کو لازم کراو کیونک سی نیکی کی طرف راہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے اور آدمی سی بولٹا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک سیالکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف راہ دکھا تا ہے اور برائی جہم کو لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولٹار ہتا ہے یبال تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کی جھوٹ لکھ لیا جاتا یبال تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کیے جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔" (مسلم شریف)

جہاں جھوٹ بولتا جائز ہے اس کا بیان

سیدہ ام کلثوم ہنت عقبہ بن الی معیط رسی
اللہ عنہا ہے روایت ہے اور وہ مہاجرات اول
میں سے تقیمی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم سے سنااور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما
دے تھے۔

' '' جھوتا دو نبیل جو لوگول بیر سٹا کرا دے

حنسا (12) جون 2014

خير 13 جون 2014

يتعود في لأتبرري اينذ قريمنك بوائث ماؤتفستم ادرجلدسازي كي سبولت موجودب ستظاور پرائے ڈانجسٹول ک خرید وفرو دنت کی جاتی ہے == دوكان بر 13مدر ازاد برى يد

ما کتان مشاعرہ ہوا اور مسلمین نے ہمارا نام شاعروں کی فہرست میں دے دیا، استہار کے جھنے کا فوری اثر ہم نے سددیکھا کدمشاعرے تحريج مكن بكنا بند ہو گئے اور جن لوگوں نے جہلے خريدر کھے تھے انہوں نے اپنی رقم کی والیسی کا تقاضا شروع كرديا-

موسیقی نه باشد) تو ہم بھی واہ واہ کرتے ہیں اور

جب بھے ہوتے ہیں تو اسے لوگ اسپورس دیکھنے

کوجع ہوتے ہیں کے ستار توازی کی کسی عقل کو جھی

تعيب بيس موسكتي والرامون يرجم إلى امريت

بِ خِرْمَبِیں کہ بعض لوگ گلی ڈیڈ نے کو اسپورٹس میں شارمبیں کرتے ،کیکن لوگوں کا کیا ہے ، وہ تو ہیر

جائے گا کہ بڑے بڑے علماء فضلاء کے لڑکے

ڈاکٹریا اجینئر کیوں منے ہیں اور بڑے بڑے تعر

كوشعرا ليعنى تلاميذ الرحمن كيصاحبز ادكان كيول

تمباكو، صابن ، كث بين بيخ نظراً تي بين والي

كى وجديد ب كدان حفرات كوجب بيرون در لويا

سامع میں ملا اور غزل معی رکھی ہے، لیکن کوئی

مشاعر و ہونے کی جرمیس کو وہ کھرے جرات شرو

كرنے كا اصول برتنا شروع كرديتے بيرو بس

يبي عے خرال كا آغاز بوجاتا ہے، هم كولي ايما

بارتونیس کہ برکون اس کا حمل ہو سکے، امارے

ایک بزرگ ربواندتا کیوری این ایک فرزندے

النيخ اشعاري تقطيع كرايا كرت تصاورا في غزل

اور تصيرے مر داد طلب كما كرتے تھے، وہ كمر

ہے ایہا بھا گا کہ پھر والیس نہ آیا، دیوانہ صاحب

ہارے مشورے مرکئی بار اشتہار بھی دے تھے

ين كي مورين والي آجاؤه المسهيل كوني غول

ندسنانی جائے گی۔ میکن کوئی مفید نتیجہ برآ مرسیس

ہوا، اس کا راز حال میں کھلاء صاحبر ادے کرا جی

کے ایک مشہور سینما میں کیٹ کیسر ہیں اور کما باتو

إيك طرف اخبار و كي كركاين لكت بين كداس بين

ہے، کین اگرادارہ حناجاری غریس جھایے ہے

صاف انكار ندكرتا تو قارعين حضرات دييهي كد

شاعری میں حارا کیا مقام ہے، بیقدرنا شنای حنا

ہاری نثر تو آب لوگوں کے سامنے آلی ہی

کہیں ایامیاں کی غزل نہ پھی ہو۔

ان مثالوں سے اس رازیر سے بھی بردہ اٹھ

كوبھى چل نبيس كنتے۔

اغربين جوات تے يرهيس، كيا آپ كي مارا خال ہے ہم وکھ در اور سفتے تو لوگ ヤヤヤーニンとしいことこ

وور مقل مادر فحسب ماین برے جمیں اس صورت حال پر جمیشہ ملال ہوتا اینائیت والے اعداز میں جھے سے اس سلسلے میں

للح كے لئے كما اور آج جب عن الى كے لئے

للهن بيمي مول توسوج رعى مول كرآب مجه كنا

جائی میں کہ میرے دن کے گزرتے کی روداد

بر منا جا بن كى كونك جمع منا كى عفل من آئے

بحدزياده عرصين مواجكه بال رائززوع س

سے آپ کے لئے جالی بھالی ہیں، او سوج رعی

مول کہ ملے اینا محضر سا تعارف آب سے

میں کی سالون سے للھ رہی ہوں اور یقینا میری

مرون سات فاعداده كرايا موكا كمش

لكعنه والأكيس موب البيته اردوش اورخاص طورير

"حا" من لائے كاسراسدرة اللي كوجاتا ب

اور فوزید کی سے واسطہ پڑا تو لگا عی میں کہ وہ

مرے لئے اجبی بیں،اس قدرا بنائیت ہان

میں ۔ سندھی میں میرا ایک ناول چھیا ہے اور پھھ

ناولت مجى لكه بين ،افسانول كالمجموعداورشاعرى

مصوری کے حوالے سے ایک مقام رصی مول کو

که بردی آ رنشت جیس مرتمن مولواور باره کروپ

تماتش كروا چى مول، كى زماتے مى ريديو

حيد آباد سے وابسة رعى اور عن سال تك

كامياب لا توشو كے اور ڈراے اور فيحر لکھے۔

بنيادي طورير من مصوره بول إدرسنده من

كالمجموعة جي زير طياعت إل-

مرا بورا نام سيده فكفته شاهب، ش سندهي

تھاء مین ہارے ایک نامے ستقل نے کہا کہ بڑے آدمی کی قدر اس کے اسے ملک میں جی مبين مولى لسي اور ملك بين جا كركوشش كروه جارا. چین جانا ایک طرح سے ای بلان کے تحت تھا، کیلن معلوم ہوتا ہے سب ہی مقولے ہمیشہ تھیک ثابت مبیں ہوتے، پیکنگ میں ڈاکٹر عالیہ امام نے ایک روز ایک عفل کا بندوبست کیا جس میں ما کتانی سفارت خانے کے چھافسر اور ان کی بیمات بھی تھیں، ہم نے اپنی طرف سے اپنی بہتر می غوبل تکال کر بڑھی، سی کے کان پر جول تک نه رینگی و گھوتھا سا منه بنا کر بلیٹھے دیکھتے رے، عالیہ بیکم نے ضرور بے دلی سے ایک یارواہ واہ کی ،اے ہم نے ایک اور غزل عرض کی ،اس کا تنبير بھي مين نگلاء غزليس تو ہم اپني جيب ميں حسب عادت بارہ چودہ لے کر کئے تھے میلن سے رنگ عقل و ميم كرمعذرت كركى كه اب محمد ياد نہیں، کچھ صاحبان نے اس پر احمینان کا سائس ليا، البيته مارے بالكل قريب جو بيلم صاحبه يھى حیں ان کو کھے ہمارا خیال ہوا اور ہمارے کان کے ماس منہ لا کر او چھے لیس-

ا بن العلى بوني تعين ، آپ شاعر بين كيا؟" ہم سے جگریا طلیل بدالولی کا کلام خوش الحالی س يرصني كا فرماس كرت وبلد كيا عجب بمين حاضرین کے برزوراصرار برسی تازہ پاکستانی علم

یک اسکول حدر آیاد کے کرارسیشن عمل سندمی شعياورا رس ايتذكرافس كى بيدا ف ديار منث موں اور لائٹریری کی انجارج آفیسر موتے کے علاؤه كل ابهم زميداريان فيحالي بون اور يخط سال اسکول کے میکزین کی ایڈیٹران چیف جی

لیں کی تعارف تو ہو گیا، اب جہاں تک ون کے روغین کی بات ہے آت شل دلول کو عن حصول میں تقسیم کروں گی، جاب کرتے والی خواتین کے در کیگ ڈیز ادر آٹ ڈے کے روشن مخلف ہوتے ہیں اور نیجنگ کے شعبے میں کام کرتے وال خواتین Vacations کے فاكدے ميں رئتی ہيں اس ليے اس دوران كا شیرول می درا مختلف موتا ہے، کم از کم میرے

میں ایک میچور خاتون موں مر شادی شدہ میں عمر کاستم کھ یوں ہے کہ چل مزل میں مب سے چھولی بھا جی رہتی ہے اور دوسری منزل پر جھلی بھا بھی ہوتی ہیں، جب کہ بالکل ساتھ والمفرض يدى بعاجي العطرة سيتمسب الك بورش من موت موت عي ساته عي موتے ہیں، جھ سے بڑی دو بیش اور ایک چھوٹی مین شادی شده بین اور می جما مجمول کی ساتھ ش رہے والی اکلوئی تد ہوں اس لئے انہوں نے بچے کمرے کام کاج سے آزادر کھا ہوا ہے اور اس لئے بھی کہ میری جاب بہت ات سے اور اکثر مرآ كريسي اسكول كاي كام كرنايزتا ہے۔

والول تك محدود مبين، في مار ايسا بهوا كه كوني آل 2014 ( 14 )

يروفيتن كے كاظ سے ش استاد مول اور 2014 05 (15)

میں میں جر کے وقت الحق ہوں اور سب
دورس میں جر کی تماز ادا کرتی ہوں، میرا بیڈردم
دورس مین کر ہے وہاں سے از کر ہی تی اللہ میں آتی ہوں ، سمارے کر میں خاسوتی ہوئی ہے
اس وقت اور سب سور ہے ہوئے ہیں، ہمارا پرانا
خاندانی ملازم، جس نے ہمیں کودوں میں کھلایا
ہے، وہ بھی جر کے نائم المحتا ہے اور جب میں
گئین میں آتی ہوں تو جائم المحتا ہے اور جب میں
الیے لئے ناشتہ بناتی ہوں جو اکثر انڈے کا
ایٹ ہوتا ہے پھر چائے تکال کر ڈاکٹل روم
میں بیٹے کر ناشتہ کرتی ہوں پھر اسکول جائے کی
شی بیٹے کر ناشتہ کرتی ہوں پھر اسکول جائے کی
تیاری میں الک جاتی ہوں۔

اسکول پہنچ کر جیسے اپنا آپ بھول جاتی ہوں، کا نج سائیڈ پر بھی کلاسز ہوتی ہیں اور اسکول سائیڈ پر بھی ، اور جیسا کہ اور بتا بھی ہوں کہ اس قدر زمہ داریاں اور کام ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کا پیدی بیس چلانا البتہ پھٹی کے وقت تھان سے براحال ہوتا ہے۔

والیسی رجمتیجوں کو ایک بوے برائے دیت اسکول سے پک کرنا ہوتا ہے سو بھی ٹریفک جام میں بیس کراس قدر دریہ و جاتی ہے کہ کھر وہنچے وینچے ڈھائی ہے تین نے جاتے ہیں، جھے بھی شاپک یا اور کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو دالیس کے ٹائم بی کرتی جاتی ہوں۔

کمر آگر چین کرکے پہلے نماز برحتی ہوں چر بھا بھوں کی طرف سے آتے ہوئے پکواٹوں سے آتے ہوئے پکواٹوں سے آئے ہوئے کواٹوں سے آئے ہوئے کواٹوں ہے، کوالا بسریری کی انجاری آئیسر ہوں اور وہاں اگریزی، اردو اور سندگی اخبارات آتے ہیں کمر ایسے نصیب کہاں کہ اخبار یا کمالوں کا مطالعہ وہاں ہوئے کہ آئی فرصت ہی بیل کمی سو کمر آکر اخبار میں کمی سو کمر آکر اخبار میرے لئے اخبار میرے لئے اخبار میرے لئے

لازی ہوتا ہے کہ وہ کی طور پر بہت میں ہوئی ہوتی ہوں اور کلاس کمڑے کمڑے لینے سے جسمانی طور پر بھی۔

شام کوفریش ہو کر اٹھتی ہوں، جائے اور اٹھتی ہوں، جائے اور الماری ہو کر دوسرے دان کے لئے کاری کی النے کاری کی النے کاری کرنے کے لئے چکی منزل برائے دوسرے کرے میں جاتی ہوں جو میرا اسٹندی روم بھی ہے جہال دوالماریاں کتابوں سے جری ہوگی اوراکی آرٹ کی چڑ دل اور تصور دل سے جری میرا میں جو کی کھار میں ہوگی ہوگی۔ اوراکی کی کھار النگس اوراکی کے دار میں کھی کھار النگس اوراکی کے دار کی کلاس بھی کھار النگس اوراکی کے دار کی کلاس بھی کھار

جیسا کری بتا چکی ہوں ، کہ جھ پراتی ڈمہ داریاں ہوتی ہیں کہ کمر پر بھی کام اسکول کا بی ہوتا ہے، بھی منتقل نمیٹ کے پیپرز کی چیکنگ تو بھی لیکجرز کی تیاری ، ای طرح رات در ہوجاتی ہے، پھر اور آکر ٹی وی و کیمتے ہوئے ڈر بھی کرتی ہوں اینے روم میں۔

اتنا الم منس ہوتا کہ ٹی وی پرکوئی پوری قلم وغیرہ دیکھی جائے لہذا آکٹر ادھوری موویز علی دیگھی ہول وہ بھی دیا دہ میں اس دولین اور ایک اس دولین میں سے میکھی ٹائم کھنے کے لئے بھی ٹکالتی رہتی ہول گرناولٹ اور آرٹ کا کام ویکیشن کے لئے میں مستبالے رکھی ہول کہ ان کے لئے دہتی کیلوئی سنبیالے رکھی ہول کہ ان کے لئے دہتی کیلوئی سابھا کے دہتی کیلوئی سنبیالے در کھی ہول کہ ان کے لئے دہتی کیلوئی سابھا کے دولی کہ ان کے لئے دہتی کیلوئی سابھا کے دولی کیلوئی سابھا کے دولی کیلوئی سابھا کے دولی کیلوئی سابھا کے دولی کہ ان کے لئے دوئی کیلوئی سابھا کے دولی کیلوئی سابھا کے دولی کیلوئی سابھا کے دولی کیلوئی سابھا کیلوئی سابھا کیلوئی سابھا کے دولی کیلوئی سابھا کیلوئی کیلوئی سابھا کیلوئی سابھا کیلوئی کیلوئی سابھا کیلوئی کیل

و یک اینڈ پرفیس بک براٹی تر بروں والا بھے اور دوسرا آرٹ کا بھے اب ڈیٹ کرتی ہوں باتی عام دنوں میں می دیٹ پر سے میں رہتی ہوں۔

سنڈے عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے اور
اس میں سب سے بوا چارم ایک بی ہے کہ مج
ابی میں و بی کرکے اٹھتی ہول اور حسب روایت
ابنا باشنہ خود بناتی ہوں اور ناشنے کے ساتھ اور
بعد بھی اخبار ضرور راحتی ہوں، پھر اتنا و طیر سارا

کام میرا منظر ہوتا ہے، گھرش ایک پرانا طازم،
کام کرتے پیلی جانے والی میڈ اورا یک ڈرائیورکم
طازم الزکا ہے جو ہمارے اپنے گاؤں کا ہے اور
بہتین سے ہمارے گھر میں ہی پابٹا ہے، سمارے
کام کے لئے ہوتے ہیں گراہا ڈاتی کام میں قود
کرتی ہوں، جاپ کی وجہ سے اپنے کمروں کی
صفائی میں ہیں کرتی طائرہ کرتی ہے جو کہ ظاہر
سنڈے کو خود گرائی کرتی ہوں اور پھر بھی مطمئن
سنڈے کو خود گرائی کرتی ہوں اور پھر بھی مطمئن
سنڈے کو خود گرائی کرتی ہوں اور پھر بھی مطمئن
سنڈے کو خود ہی جائے ہوں، پھر کپڑے دھوتی ہوں
کرتے یا مفائی

آ تُوجِيكُ ي كررجا تا ب\_ ويليشن من جھے لكتا ب كرش جيے اپنے آب ش آ جالی ہوں، چرجاب کی ہر بات کو بحول كريش صرف مصوره اوررائثر بن جاني جون، طلتے پھرتے عام ولول میں مصوری اور للھنے کے بالميل كن آئيد ماز ذين من آت بي جو حقوظ ہوتے ہیں، وہ سب ویکشن میں می ہو یاتے ين ، كمايل يرفي كا الم مى اى دوران عى ماہے، ویکشن سے ایک دن میلے اسکول کی بوی لاترري سے اردوء اعريزي اور مندي كے ناول، افسانوں کے محوید یا آپ بیتیاں اشو كروا كر لا في مول اور ويكشن كے دوران يرحى مول دای دوران رات کودیر تک جاگ کر (زیاده ے زیادہ ڈیڑھ تک، برے لئے کی در ہولی ے) اچی مودیر ان داول اور ی دیسی مول-آب سوجتی ہوتی کہ اس بھی پین سنجالنے اور کمر داری کا ذکر میس آیا تو بتانی چلوں کہ میں نے ائٹر کے قوراً بعد عی جاب کر لیا می ایک

يرائيويث اسكول من ساته بن تعليم جي جاري

رهی اور کھر داری بھی۔

جن کی وجہ سے M. Phil کی مگل در کر اول میں مگل در کر اول میں میں میں کر اول کے اور مقرب کی ہو یا بچوں کے آرٹ کے کام کی تماش کا کام، جھے پورا دن اسکول میں لگ جاتا ہے اور مغرب تک وہیں رہتا ہے کھرا کر parent-teacher کے اس میں مقام کو کی meeting کو کی مور آگر ودوبارہ شام کو بھی اور آفیش کی دوبارہ شام کو بھی جاتا ہے اور ہاں پورڈ مگ ہاؤیں میں بھی جاتا ہے اور ہاں پورڈ مگ ہاؤیں میں بھی جاتا ہے اور ہاں پورڈ مگ ہاؤیں میں بھی اور کی مور کے کہ دوبین میں کی دوبوث کی طرح میں بھی کی دوبوث کی طرح میں ہوں بھی ہوں پھر کی اعراکا فنکار میں دوروز کی دوداد آپ کو میں نے پورٹو نہیں اور دائٹر جا گیا تی دہتا ہے، لیجئے ہے ہیں ہیں ہو دروز کی دوداد آپ کو میں نے پورٹو نہیں میں وروز کی دوداد آپ کو میں نے پورٹو نہیں کی دوداد آپ کو میں نے پورٹو نہیں گیا؟ا جازت کوں اب؟ خدا جا فظ۔

公公公

و 16 مون 2014

اهنا ( 17 ) جون 2014





## بتيبوين قسط كأخلامه

تجور صاحب کونا جا ہے ہوئے بھی جو بلی تو لے آتا ہے گراس کا رویہ ہی اور زین کے ساتھ حرید ہتک آمیز اور شدید ہو چکاہے، وہ اپنی سابقہ مشیتر سے بیٹے کی خواہش میں شادی کرتا ہے تو زین گم صم ہوکر رہ جاتی ہے، گراصل افاداس ساس وقت ٹوئتی ہے جب نشتے میں تیور زین کوطلاق دیتا ہے۔ پر نیال کومعاذ ناراضکی کے اظہار کے طور پہاس کی جو بلی چیوڑ آیا ہے گر پھر مماکی زیر دست ڈائٹ کے احد دائیں بھی لانا پڑتا ہے۔

نین کی طلاق کے یاحث شاہ ہاؤس کے کمین شدید صدے سے دوجار ہیں، ایسے بیس تیمورا ہی بد فطرت کو طاہر کرتے ہوئے میں نینشن حرید ہن حاتا ہے اور زینب سے ملنے کی کوشش کر کے معاطے کو کمبیر تر بناوجا ہے، ایسے میں بیاجان حالات کی نزاکت کے بیش نظراک فیصلہ کرتے ہیں، جہان سے زینب کے نکاح کا فیصلہ۔

جہان والے کا عاری کے متعلق جان کرخود کوفضا میں مطق محسوس کرتا ہے۔

ميتنوس قبط

اب آپ آگے پڑھنے



می آج اس کی شونک لیٹ نائٹ تک جاری رہی گی ، وہ بھی بھی رات کوشوٹ کرائے کے قائل تیس تن ر محرآج مجبوری تھی ، ایک توسین عی رات کے تھے، دومرالاسٹ ایک سوڈ تھاسیریل کا اس کے ایک ہفتہ بعد آن آئیر ہو جانا تھا، چھلے کی محتول سے وہ ای کام کےسلسلے میں معروف تھااور دہ رائیاس کی ہیروین ی سی جس کے ساتھ اس روز پر نیال نے مول میں اسے دیکھا تھا، بیواری لیے میں بی میں کی بھی اس بدندا ہو گئی ، جنی حسین می اس ہے بڑھ کر مجھوری ، معاذ ایک کے کرتے ہی اس کام ہے اکتامیا تنا، حالانکہ جب اے میآ قرمونی تووہ بالکل بھی سجیدہ جبل تھا مگر پھریر نیاں کوجلانے کے لئے اس نے سے آ فرتبول کر کی می رینان جوائی تمام ترب اجتمالی هث دهری اور تیلی ترشت برخوت اعداز واطوار کے ساتھ اس کے دل یہ حکمرانی کرتی تھی ، کتنا جا ہا تھا وہ بھی اس کی طرح سے اسے اکتور کر دے عاقل ہو عائے اس سے مرب جودل تھا ہیشہ آڑے آ جاتا تھا، بداس کی توجدادر محیت کی عی طلب کی شدید خواہش ممی کدوہ اس کوزیج کرنے کو ہروہ حرب استعال کر چکا تھا جس سے وہ چھل جائے اس کی طرف جمک آئے مروہ بہت ضدی می ایشار ضدی میں میں اسے معاقب مجب میں میدخیال اتا زور آور تعا ا تنا پختہ کہ دو توٹ کر جمرتا چلا گیا ، اس نے ہر ہر زادیے سے پر نیاں کو پر کھا تھا، شایدوہ اس کے سامنے اعتراف كريتي عمراس برطرح سے فلست كا سامنا كرنا ياا، ووصرف ايك باراس كى سمت بعلى مى ايك بار رجوع کیا تھا وہ بھی مما کے کہتے ہے واس نے جانا تو اس کے اعدا آگ سلگ آھی واسے میم برو مائز کیس عا ہے تھا، وہ اتنا کیا کررا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جھوتے کی بنابہ زعر کی کرارتی ، پھر جہال الزاتی ہوتی وہاں وہ مجرے بار باراس کی سمت متوجہ ہوتا رہا تو اس خوش میں کہ شاید پر نیاں کواس سے محبت ہو جائے ، عمر وہ کوشت بوست سے بن بے حد حسین لڑ کی تو کوئی چھڑھی ،سنگلاخ چٹان جس سے سر عمرا تا وہ خود یاش یاش موریا تھا، جیمی اس نے بہوئیش ترک کی اوراسے یاش یاش کرنے کواس برمنریس لگانا شروع کردیں مروہ پر میں کس می سے بن می ،اثر ہی نہ ہوتا ، معاذ جسے بار کیا تھا تو خودتو سے کیا ،اس یہ مما کااس دن کا انتهانی شدیدروش ایک میم کوتواس کاجی جا با تھااس شدید دلت کے بعد خود سے کرکے، یر نیاں نے اس سے مما کو چین کراس کا دوسرا بڑا تعمان کیا تھا، وہ کیاں تک برداشت کرتا، مر پھراس ئے خود کو کمپوژ ڈ کرلیا تھا،اب وہ میچورمر دتھا،وہ جذبا بی سانو مرکز کا کبیل تھا کہان ہاتوں بیدوس ہارے ہو کرا ہے قدم افعالیتا، جبی اس نے کمر چھوڑ جانے کی شدید سوچ کوچی جھکک دیا البتہ وہ پہلے کی طرح اس بول کر بات میں کرسکا تھا،اس کے اقد بجیب سے ساتے ایر آئے تھے، مما کوشش کرنی تھیں برنیاں ے اس کا سامنا کم سے کم موشاید سے برنیاں کی اٹی مجی خواہش تھی، معاذ کواب ان باتوں سے فرق کیل پڑتا تھا،اس نے محسوں کرنا چھوڑ دیا کہ بر نیاں اس کی موجود کی میں کرے میں آئی ہے یا بیس ،ای وقت میں وہ گاڑی بورٹیکو میں روک کے سیر حمیاں چڑھ کرا عرونی حصے کی جانب آیا تو شاہ ہاؤس کے درود بوار برسنانا طاری تما، و واین دهمیان ش آ کے بوهنا عما کی آواز یہ بے ساختہ توکک کرم کیا تھا۔

"معاذا بینے اتی دیر کول کردی آئے میں آپ نے؟" مما اے ساکن کھڑے دکو کرخوداس کے قریب آگئی تھیں، لیجے کی ٹری وطلاوت میں شرمندگی کے ساتھ ازالے کے احساس کا رنگ بھی عالب ""

"كام تما جمع\_"وواليل ديم بغيرا بمكل س بولاتما\_

20/4 مون 21

المالي من الماري المالي المارك المركم وي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي

" جائے لائی موں آپ کے لئے۔" اس نے اپی گیرامت بالد یا کر جسے وہاں سے راہ فرار

وموعد في مي ، جمال في الكدم ساس كى كلانى تعام كراسي معامل كلار

"" تم كهددو (الے البحی جوتم نے كہاوہ جموث تھا، مرا سرجموث "اس كى آواز بيسى تائيل آ تكموں بيس بحى ايك وحشت می سمٹ آئی تھی ، كنتا پريشان نظر آرہا تھا وہ ، لالے اسے دیکھے تی ، ایک عجب می شندگ الو كھاسكون اس كے أعرواز مميا۔

'' وہ سب جموٹ تھا شاہ! سرا سرجموٹ'' اس کے چوڑے بینے سر تکتے ہوئے وہ سرگڑی ہے اس آزاد عمر بادیات میں اس اس بات اس انسان میں میں ان

مشابيه آوازي يولى وجان ترب اعتبارات بانبول في مرايا فار

''جھے سے جبوٹ مت بولو ژالے پلیز'' وہ جسے رو پڑا تھا، زنگ کے اس مقام یہ آ کر کیما عجب ثنافہ میں آتا ہے اسکے میں میں کا اس میں انگلے کی جب کے اس مقام یہ آ کر کیما عجب

انکشاف ہوا تھا، وہ اے کمود سے کے خیال سے بی پاکل ہوئے لگا تھا۔

" کینسرلا علاج مرض توجیس ہے نا شاہ۔" ڈالے نے بہت بہت سے کہتے اس کے سنے سے سر اٹھایا اور اس کے بالوں کوسہلا کر کویا اسے سلی دینا جاتی جہان اے دکھ سے بھری خوف سے پہللی آ تکھوں سے دیکیا رہا تھا، پھر کچھ کے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے آیا تھا، از سرے تو سارے ثمیث مرض کی تصیص ، ژالے تھک می گئی۔

"ميري ياس وت بهت كم ب شاوا"اس في الأفراس كرما من جي كسى جرم كااعتراف كر

لياء جهان كي المحول من كرب مث آيا-

" تم نے چھپایا کول جھ سے؟" جان کو اس کے ساتھ روادگی جانے والی تمام بدسلوکی کے احساس نے بیٹنی اور بے قراری میں جٹلا کیا تھا۔

"شن آپ کو دکھ میں دینا جائی تھی شاہ۔" اس کے رسان سے کہتے یہ جہان کے اعمر اذبت کا احساس گراہو گیا۔

"اتی مجت کرتی ہو جمعے ہے؟" اس کے سوال نے ژالے کے ہوٹؤں پر حمکی مائدی مسکان سجا دی ا۔

"بيهوال نه كرين بليز شاو"

كول؟" جمال كى تكامول شي بزارول موال بكل المح ته

"مرے پاس الفاظ فیل کہ بتا سکوں مجھے آپ سے گنٹی محبت ہے۔" اس کے جواب نے جہان کو میں کر کے جواب کے جہان کو میں کار میں بر کے جواب نے جہان کو میں کار میں بر کے جواب نے جہان کو میں کار میں بر کے جواب نے جہان کو میں کار میں ہر کے جواب نے جہان کو میں میں ہوئے گیا۔

( مل جہیں مرنے بنل دول کا قرالے، میں نے آئ تک اپنے گئے اپنے اللہ ہے ہو جہیں ماتک،
نین کو بھی بنین اس کے باوجود کہ وہ میری شدید خواہش تکی، اس دعا کے رائے میں حائل اس کی مرشی
ہوگئی جو میں بنین تھا، کر میں اپ جہیں اپنے لئے اللہ سے ماگوں گا، جہیں ہو جو بین ہوگا قرالے اس کے
باوجود کہ جہاری بیاری آخری اس جہیہ ہے کر میں اس سے ماگوں گا جس کے اختیار میں سب کھے ہے۔
باوجود کہ جہاری بیاری آخری اس جہیہ ہے۔

وورات کے لوٹا تو بہت تمکا ہوا تھاءاے ہر گزامید بین تھی کوئی اس کے انظار میں جاگ بھی رہا ہو

2014 000 20

" ہے ہے بات کرنے کی کوئی مرورت مجی جیس ہے ممانا اس سلطے کو بہل حتم کردیں۔"اس کالیے ووثوك اور قطعي تماممات معتطرب اور حيران موكراس كي شكل ديمي تمل -ود مر كون اب جائة مومعاذيه مرى شديد خواس مى "ان كے ليے من احتياج اور بي مى بيك وقت درآني كيا-وقت درآئ کی -ود مر برزینب کی خوایش نیس تھی مما! اور میں دوسری بارہ سے کی تذکیل نیس ہوئے و سے سکتاء آب بحول كى بول كى جو يحد بوا مريح .... "جان اليا يوسك ہے-" "اس كاليمطلب باس يراني الى باك باك موازة كال قدر في سركها تماة كرب انكيزنظرول سےاسے ديکھا محرمونث تي لئے۔ "بيقرباني جيس شاه بادس كى بملائى كواشايا كليايك قدم ب، بم ايك بار يمركونى اور رسك تيس لے سکتے ،آپ کا دوست بہت اچھا ہوگا ہے عربم اب کی غیر پہمروسہ میں کرنا جا ہے۔ "ممانے تیمور والى بات يردسان اعداز مين اس كرسامة وكاركها ومعادم مم سابوكرده كيا تعاديمات محرى نظرون ے اس کا جائز ولیا تھا۔ " كيا آپ اين دوست كويه مجوري مجي يتا دو كي؟ كيا وه اتنااعلي ظرف مو كا كه پر مجي زينب كو تبول کرلے اور تیمور جیسے برے انسان کا سامنا کرنے کی جست بھی پیدا کرے اپنے اعدر "معاذنے ميني بوت بوتول سے أبيل ديما تنا جر تنداس اس مرا-" آپ کی بات مان لی مماہے اعلیٰ ظرف بھی ہے اور یہ کہ بیرجاعدان کی بھلائی کو اٹھایا گیا ایک قدم ہے مرکبا اس صورت تیور جیے انسان کے انقام کے نشانے یہ ہے کولا کھڑا کرنا جمیں زیب دیا ہے۔ معاذف آیک بہت اہم مرسح سوال ان کے سامنے رکھا۔ "" تیمور خان بہر حال خدا جیں ہے معاد حسن کہ کسی کی زعر کی موت کا فیعلہ کرتے گئے۔" مما کی بجائے بیجواب پایا جان نے دیا تھا جوائی وقت ٹاید وہاں آئے تھے، مما کے ساتھ معا ڈیے بھی چونک کر اليس ديكها مما جلدي سے الحي ميں -" بمانی جان آپ اس وقت؟ بماجی بیلم کی طبیعت تو تھیک ہے؟" " إلى و دون ورى من معاد كوي ويصفي آيا تها، آج بهت تا فير ا تر سات مين "جي يا يا جان کام \_ رسلط من در موتي مي-" "اس وفت کون سا کام کرتے ہو؟" پایا جان نے الجد کراسے دیکھا،معافی نے مسکرا ہث دبائی ،اگر وه کام کی نوعیت البیں بنا دینا تو انہوں نے ای وقت اس کی طبیعت صاف کردیمی تک کی۔ " مِن كُن دُول ہے آپ كالمنظر تما ہے۔" " سوري يا يا جان، كي كيا بات مي؟" وه اته كران كرز ديك چلا آيا-"" آپ جہان کے دوست ہونا، جہان کواس یات بہ آبادہ کرو۔ بیا جان کی بات بہ بلکاس کڑی ومدداری فے معاد کی پیٹالی عرق ریز کروی دووالک دم سے مونث سی کما تھا۔ (او آپ می جائے ہیں یا یا جان بیس درجہ دشوار امرے)اس کے بوٹول پر فکسته مسکان محری. 2014 05. (23)

" جلدي آ جايا كروبينا ،شرك مالات كاتو آپ كو پيدى ب-" " من تو خودخوا بش مند ہوں کی روز کی ایسے جادیے کا شکار ہو جاؤں جن سے اخبار بھر ہے ہوتے ہیں۔ ' وہ ہر کر الی بات کیل کہنا جا ہتا تھا، جومما کو مجھوڑنے کا باعث بنتی مرز بان ہے پیسل کی مى شايدوه ائى عى زرورى مور باتقا\_ جواب دے دیا ہو، معاذیے کردن موڑ کر اکٹن روئے ہوئے سیاٹ تظروں سے ویکھا۔ "ان تمام آنسودُ ل كولسي اليب بي وفت كے لئے بيا كر ركھ ليس مما!" ووسفا كى كى ائتا كو تھوتے لگامما ک سکیال تیز ایکول میں وصلیں اسلے کیے وہ کھٹ کھٹ کرروری تھیں۔ " خدااليا ونت دكھانے سے پہلے جھے موت دے دے ماكر آپ كو مال كود كورينا ہے تو اس كے اور مجمى طریقے ہوسکتے ہیں بیٹے۔ وو یو کی بلکتے ہوئے یول میں معاذ کے چرے پرز ہرختر کھیلا۔ "وه طريقه جوآب نے جھے د کو دينے کو اختيار کيا؟ وه آپ کواپ بينے سے مريز ہو گئي ہے؟" وه ديه وي الجيم بي جياء ممات الحدكرات كل ب لكاليا تعاادر في تعاشاج ع موت يول مس-" جمع معاف كردوجيني و جمع ثايداس دن ايما كيس كرنا جا ي تحاريا " و این آب کو پورا حق حاصل ہے مراس مورت کے لئے میں۔" وہ ای شدید انداز میں پھر چیا۔ '' آئی ایم سوری بینے اکین سوری۔' ممانے پھر کہاتو وہ بخت عاجز ہو کیا تھا۔ " جھے گنہ گارمت کر ا<u>ں ممار"</u> ''عمٰں اس روز پریشان کی۔'' انہوں نے جیسے دمناحت دی گی۔ '' جھے انداز وہے۔'' معاذ<u>نے شنڈا سا</u>کس تعینےا۔ " كماناتين كماؤ كي؟" انبول نے كما يمراس كا باتحد تمام كريكن ش لے آئيں۔ " ربیال کومعاف کردو بینے ، بس تم اسے اعدراسٹینڈ میں کریائے۔" ممانے اس کے آگے کھانے ك رئے ركتے ہوئے عاجزي سے كما تھا، معاذ كے چرے بدر ہر خدر مل كيا۔ '' بٹس ایسے بہت انچی طرح انڈراسٹینڈ کر چکا ہوں مما ڈونٹ یو دری۔''اس نے گہرا سانس بحرا پھر انبيل وكيركرآ ممتلى سے بولا تھا۔ "ميرا ايك دوست معما! بهت قابل م، خوبصورت محى ادر يرد ما لكما بحى ، بس درا ميلى بيك مراؤنڈا تنامنبوط میں ہے۔ "تو فير-"مما جران تقرأ تيب-" من جا ہتا ہوں زینب کے لئے جماہم اسے ناتشلی سیورٹ ....." " بيني آب و يحيط داول كمريد كان رب موورندا ب كوينا دين ، آب كيميا جان في ترينب كا نكاح جہان سے کرنے کا فیملے کیا ہے۔" مما کے جواب نے معاد کو بھو چکا کر ڈالا تھا، وہ اسکے کی کھے چھے يولنے كے قائل كيس موسكا۔ 'ہے کو پہند ہے؟'' خاصی تا جرے وہ لواتو جرت اس کے لیج سے ہوز ماہر تھی۔ '''تیں ، فی الحال یہ بات پر رکوں کے چھ ہوتی ہے، یا پھر جنید تھے وہاں۔''

2014 05. (22)

والے انجائے بین میں مگر جان گئی میں اس رات جب وہ یائی لینے کئی بین آئی تھی اور معاذیا یا جان اور میں کا با بین یا جائے ہیں اس کی ساعتوں میں اتر تی چلی گئی ہیں، کئی وحشت اتر کی تھی ہیں کا بینے اندر ، کیسی تعلق جس کے اندر ، کیسی تعلق جس کی اپنی حبیب کی طور قرار نہیں آیا تو جائے تماز پہر کے خیاز پہر کے خیال ہی جو کہ ان اور جائے تماز پہر کے خیال ہی جو کہ ان اور تعلق کی اس کے باسیوں نے تو اس سے رائے لینا بھی گوار انہیں کیا تھا، چر کیا گہی وہ ان سے جھڑ تی کہ یہاں شاہ ہاؤس کے باسیوں نے تو اس سے رائے لینا بھی گوار انہیں کیا تھا، چر کیا گہی وہ ان سے جھڑ تی کہ یہاں شاہ ہاؤس کے باسیوں نے تو اس سے رائے ڈٹ بی نہ کی تھی ، اسے یہ سلیقہ بی نہ آیا تھا، پکی نہ سوجھا تو اللہ کے دربار میں چلی آئی آئی گرارش کے ڈٹ بی نہ کی تھی ، وہ جہان گوا کی مرائیت کر گئی گئی ، آگا بی کرب بن کراس کی رگوں میں سرائیت کر گئی تھا ہی دورت تھی ، وہ بھلا کب تک جہان پہا جارہ واری جما سکی وہ تو ایک کر کی موان ہے جہان پہا جارہ واری جما سکی دورت تھی ، جو ہر کھر مسار ہوری تھی ، وہ بھلا کب تک جہان پہا جارہ واری جما سکی وہ تو ایک کر بیان کی مرائیت کر گئی تھی کہ کہا مضا گفتہ تھا اگر وہ خود سے یہ نیک کام کر ہے۔

تھی، پھر کیا مغما گفتہ تھا اگر وہ خود سے رہے تیک کام کرے۔ "اللّٰہ بھی میں حوصلہ نہیں، میں پر داشت نہیں کرسکتی۔" اس نے بیردعا یا نکتے اپنے الفاظ پہر دھیان دیا تھا اور کانپ کئی تھی، دو کیا کہ رہی تھی۔

الله كا وعده ب كه وه اين بندے كواس كى برداشت سے بنده كرد كوئيس دينا، اگر عورت برداشت نبس كرسكى تنى تو بحرالله نے مردكومارشاد يوں كى اجازت كي تكر دى؟ سوال اشا تھا،"اور الله جركز ظالم نبس ب "جواب بمى ل كميا تھا، وہ محمل كى آئىو يو جھ كرمسكرا دى۔

"میرے اللہ بھے حوصلہ دیناء میں بیام نینب کے لئے ٹیل کروں گی، میں بیام شاہ کے لئے بھی ارا کروں گی، میں بیام شاہ کے لئے بھی انہیں کروں گی اورا کر ہم انہیں کروں گی اورا کر ہم سیرے لئے کروں گی اورا کر ہم سیرے لئے کوئی کام کریں تو تو بی بہترین اجر حطاقر مائے والا ہے۔"

ایک لحد تھا آگائی گا، ایک لحد بی ہوتا ہے ہدا ہے گا جواسے عطا ہوا تھا، وہ خوش بخت تشہر ائی گئی تھی ہے۔ اس نے جان لیا تھا۔

" والله من المبل مولى مو؟" جمان الدرآيا تواسع منوز الى عليه من و كموكرزي موا تعاء الجمي يجمد

ریک دوات ہا میں جیک اپ کے لئے لے جانے کا کہ کر تیار ہونے کا کہ کیا تھا۔
"آپ بھی زینب کے پاس کھڑے تھے یا شاہ آپ کو پید ہے آپ اور زینب ساتھ ساتھ کھڑے کتے اجتمے لگتے ہیں۔" وہ اس کے فزد کیک آئی تھی اور اس کے کوٹ کے بٹن سے کھیلتی ہوگی ہو لی تو جہان جسے سنائے میں گھر کیا تھا، اسے حقیقا اوالے کی دہائی جالت یہ شبہ ہوا تھا۔

"آب كر مى كى فيد بات اس سے ملے تال ميں كيا؟" والے تي اس كا كوث ملى ميں ديوج

کر ملکے سے جمعنکا دیتے ہوئے کو یا اسے بولنے پراکسایا، جہان ایکدم سے بھڑک اٹھا۔ "واٹ ٹان سنس ژالے؟ حمہیں شایدخود بھی انداز وہیں ہے کہم ....."

" بجمے انداز و ہے، میں نے بہت موج مجوکر یہ بات کی ہے، آپ یہ بتا کیں میری اک بات مائیں گے؟" والے کی شخید کی میں مرتا یا مل کررہ کمیا تھا۔ گے؟" والے کی شجید کی میں فرق آیا تھا نہ اطمینان میں جبکہ جہان سمج معنوں میں سرتا یا مل کررہ کمیا تھا۔ "کون کی بات؟" وہ جیسے خود یہ بہت منبط کر کے بولا تھا۔

20/4 25 25

"آپ بات کو جھو بینے ، ش اگر جہان سے بیات کروں گاتو وہ اسے تھم کا درجہ دے گا، پھونہیں بولے گاگر کم دوست ہواس کے، اسے کر بیوو ڈرا۔ " پیا جان نے کویا اپنی بات کی وضاحت کی تھی ، معاذ نے گفت میں بلا دیا تھا، انا خوداری کی بات نہیں تھی کہ اسلام ش اس کی ممانحت نہیں تھی ، معزت بی تی آمنہ کا ارشتہ ان کے دالد کرای خود لے کر معزت عبداللہ کے والد محترم کے پاس حاضر ہوئے تھے، معاذ نے مہان کارشتہ ان کے دالد کرای خود لے کر معزت عبداللہ کے والد محترم کے پاس حاضر ہوئے تھے، معاذ نے مہان کی بار جہان کو فورس تک کیا تھا وہ اس ش قباحت نہیں بھتا تھا، محراب کے معاملہ پکواور تھا، وہ جہان کے سائے اس بات کو کرتا ہوا شر مسازتھا تو وجہ ذیت کا اس سے روا رکھا جائے والاسلوک تھا۔

کے سائے اس بات کو کرتا ہوا شر مسازتھا تو وجہ ذیت کا اس سے روا رکھا جائے والاسلوک تھا۔

"آو کے پایا جان میں بات کر لوں گا، ڈونٹ وری۔" اس نے رسان سے کہا تو پایا جان ایک مطمئن نظر آئے گئے تھے محرمعاذ کا اس میں ہو جائے سان سے کہا تو پایا جان ایک مطمئن نظر آئے گئے تھے محرمعاذ کا اس میں ہو تھا۔

女女女

تم نے میرے قدموں تلے گرم دیت بچیادی ہے دیکو کل میں کا دیکھیں اس کا دہور

وہ کوڑی میں کھڑی تھی، اس کی نگا ہیں زینب کے ٹر ال رسیدہ وجود یہ ہم کررہ گئی تھیں ہی حسین تھی وہ جب ثرائے نے اسے بہلی ہار دیکھا تھا، تر وہازہ مہتی ہوئی گلاب کی کی کی طرح سے دکش اور حسین ہم اب است. اسے دیکھ کرکسی کھنڈراور وہران محارت کا خیال آتا تھا، اسے دیکھتے ہی ڈالے کے ذہن میں اس اللم کے مصرعے ہازگشت کی طرح کو نجتے ہوئے تھے، معاکسی سمت سے نظل کر جہان اس طرف آھی، وہ ندینب کی ہانہوں میں ہمکتی فاطمہ کو بیار کررہا تھا، گھراس نے ہاتھ بدھا کرزینب سے فاطمہ کو لیا تھا، میں دو بل کی ہات کی گھرنے نے تھے ہمکتی فاطمہ کو بیار کررہا تھا، گھراس نے ہاتھ بدھا کرزینب سے فاطمہ کو لیا تھا، میں دو بل کی ہات کی گھرنے نہ ہوئی تھی، طراح الے نے دیکھا تھاوہ دولوں ساتھ کھڑ نے تھے تو می کی نظریں ان کی جانب تی انجی ہوئی تھی، ایک خواہش می جوان کی نگاہ کو کور میں ہمکتی تھی، وہ خواہش

2014.05- 24

F

S

i

t

Ų

•

d

" بھے نہیں ہے ہائی تم بھے سے سامرار کیوں کر رہی ہو، کین میں اتنا جاتا ہوں کوئی عورت خوشی سے اپنا شو ہر بھی تضیم نہیں کرئی، کیا میں جھول وہ تمہارا جھ سے عیت کا دعوا نام نہاد تھا۔ آلو زئیس تھا نہ طنز بیالیہ تجیب سااضطراب لئے ہوئے تھا۔

" بیا ہے اے قرف کی بات ہے شاہ! اور حورت بہر حال کم ظرف آئیں ہے، اسلام کی تاریخ کواو رہی ہے تو کرتی ہے اس بات کی کہ ایک عورت نے ایک سے زائد مرتبہ اسے شو ہر کوتسیم کیا ہے اور میں محبت کرتی ہوں جو جو جو ہے ہیں ایک کی کہ ایک عورت نے ایک سے زائد مرتبہ اسے شو ہر کوتسیم کیا ہے اور میں محبت کرتی ہوں جو جو جو ہیں اپنی ہوں میری طرح ہے آپ ہوں جو جو جو ہیں اپنی موں میری طرح ہے آپ بھی اپنی محبت حاصل کر لیس، بلیوی مجھے دکھ نہیں فوثی حاصل ہوگ۔" وہ عا ہزی سے کہ دی تھی جبکہ جہاں شاکہ رہ ہو گا ۔" وہ عا ہزی سے کہ دی تھی جبکہ ساعتوں ہے گا گان ہوا تھا۔

ساعتوں ہے کا گان ہوا تھا۔

"کیا کہا تم نے ؟" وہ تی دق سما اسے دیکھنے لگا، ڈالے دوا داری سے شرادی۔

" آپ زینب سے مجت کرتے ہیں شاہ میں جاتی ہوں ، اب سے قبل تب ہے جب آپ کو پہلی بار ویکھا تھا جب میں نے خود آپ سے محبت کی ، تب جھے اندازہ ہو گیا تھا آپ کی اور سے محبت کرتے ہیں ، جھ سے بھی بین کریں گے ، پھر جب میں بہاں آئی تو زینب سے ل کریہ معر بھی حل ہو گیا تھا۔ " جہان متحبر سا بیٹھے کا بیٹھارہ گیا ، کیا اس کا چرو کھی کیا ب تھا جے ہر کسی نے پڑھ لیا تھا، وہ تو لا کھ پردوں میں چھپا کررکھتا رہا تھا ، اس ایک جذبے کو پھر بھی اس کی اتی تشہیر ہوئی تھی ، جیس جان کی تھی تو بس ایک وہ جے جانا جا ہے تھا، وہ پر ملال ساسو ہے گیا۔

المراسوي رہے ہيں شاہ؟ "اس تے ترق سے كدكر جہان كے شانے كوچھوا وہ جسے كرى نيند سے

و تحربين بهت شديد تنم كي غلط جي

"" شاہ پگیز ..... کم از کم جھے سے جموث نہ پولیں، آئی ایم ساری مگر جھے اچھا نہیں لگا آپ کا اس طرح خود کو چھیا تا۔ " وہ ٹو کتے ہوئے انتہائی نرمی سے پولی تھی، جہان کس قدر کھیا گیا پھر گہرا سائس بحر کے خود کو کمپوز ڈ کیا تھا اور دسمان بحرے اعداز میں کو یا ہوا۔

" عِلْوِلْمُلِک ہے، اگرتم بیرساری باتیں جان گئی ہوتو بعد کی صورتحال بھی تم سے ہر گر تخفی نیس رہی ہو گی ، میرے انکار کی وجہ بھی ہی ہی ہے، میں اتنا ہے مایا بھی نہیں ہوں کہ ....."

" آپ بے مایاتیں خاص ہیں شاہ ،اعلی ظرف اور درگزرے کام لینے والے ،اپنوں کے عیب دکھیے کر انہیں عیاں نہیں کیا جاتا شاہ بلکہ ان کو ڈھانیا جاتا ہے، آپ نے ایک بار پہلے بھی اپنی محبت کی قربانی دی تھی اب موڑی ہی انا کی قربانی دے دیں ، کیاحرج ہے؟"

" بہت ترج ہے، میں ایبانہیں کرسکا ، تم جھے کم ظرف مجھویا کینہ پرور، یہ تمہاری مرضی ہے۔" جہان نے اس کی بات کاٹ کر بے حدثی ہے کہااور اٹھ کر چلا گیا، ژالے ہونٹ بھنچ کریٹی رہ گی تھی، شاید یہ کام اثنا بھی آسان نہیں تھا بقتااس نے اسے سمجھا تھا۔

\*\*\*

التيلى سامنے د كمنا كدسب آ تسوكرين اس بيس

2014 05 27

" ملے وعد اکر میں ایس کے " زالے کے اصراریہ جہان کا ماتھا شکا تھا۔ "اکس کون میں بات ہے؟" اس نے جی طائداز کواپٹایا۔

ور باس توکر سے " والے نے مسکرا کر کہتے اپنا نازک سا باتھ اس کی جانب بر هایا، جے جہان معربی مستقد میں میں میں مستقبل میں جو مارات

تے بہت جذب سے تماما مجراے زی وآ بھی سے جوم لیا تھا۔

معنی وعده کرتا ہوں میں ساری زندگی تنہارا ساتھ نبھاؤں گا، تنہاری بے وقو قانہ باتوں کے اور کے باور کے باور کے باور کے باور کے باور کی کے باور کی کے باور کی سے اسے دیکھ کر مند محلالیا تھا۔ مند محلالیا تھا۔

'''آپ کے خیال میں میں بے وقوف ہوں؟'' وہ ٹروشنے بین سے بولی، جہان نے مسکرا ہٹ مائی۔

'' پہلے نہیں تھا یہ خیال ، ایمی انجی یقین ہوا ہے۔'' وہ پھرائ بات کا حوالہ دے رہا تھا ژالے نے ج ہوکراہے دیکھا تھا۔

" آپ نداق اڑا رہے ہیں میرا اور میر این بھی ٹبیل ہیں، جبکہ میں بے حدا ہم بات کرنے والی تھی، خبر جب آپ میر اس تو تا دیجئے گا۔" ژالے نے بے اعتبائی کی حدکر دی، جبان تو بو کھلاا ٹھا تھا۔
" انو ہ .....ا تنا غصہ؟ چلو خبر آئی ایم سیر لیس ناؤ، بولو کیا بات ہے؟" جبان نے خود یہ دانستہ بنجیدگی کا خول جزما کر مسکر اتی نظروں سے دیکھتی رہی پھر گھرا مائس بھرا۔
مائس بھرا۔

'' آپ زینب سے شادی کرلیں۔'' جہان کا دل بی نہیں وہ خود بھی دھک ہے رہ کیا تھا، پہلے اس کا چہرامتغیر ہوا تھا پھرنے تحاشا سرخ ہوکر دمک کیا۔

" بیدکیسا نضول آراق ہے تنی ؟" وہ جو بنجید و بیل ہو پارہا تھا خطرناک میم کی بنجیدگی سمیت بولا تھا۔ " بید نداق بیل ہے شاہ! آپ کوانداز ولو ہوگا کہ گھر میں اس وجہ سے میں درجہ کینشن جھیلی ہوئی ہے، تیمور کی وجہ سے سب کمی قدراپ سیٹ جیں ادر ......"

ورحمہیں اس متعلق کسی نے مجھے کہا ہے ژائے؟ "جہان پری طرح سے چونک اٹھا تھا، ژالے نے تیزی سے نفی میں سرکوجنبش دی۔

"اليا كحيس عاه! محفود عاصال ب."

''میری ہات دھیان سے سنوڑا لے اور اچھی طرح ذہن تشین کر لیٹا، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔'' وہ جس خوفنا کے سنجیدگی کے حصار میں تھا ڑا لے اس قدر عاجر ہوائھی تھی۔ '' دس از ناٹ فیئر شاہ! آپ ایسے تہیں ہیں۔'' اس نے جیسے سخت احتجاج کیا تھا، جوایا جہان نے اسے سخت اور تا دیجی نظروں سے دیکھا تھا۔

"مل نے کہانا تم کہ بات بہل کردگی ، دوسری اہم بات سر کہ تم کی تو بین ہو۔"
"میں سے بات ہار بار کروں کی شاہ ، اس وفت تک کروں کی جب تک آپ مان بین جاتے اور سید خیال ایٹ دل سے نکال دیں کہ میں کی جہلے جاتی۔" سنجیدگی ہے بات کرتے ہوئے آخر میں جسے خیال ایٹ دل سے نکال دیں کہ میں کی جیان نے تعلق ایمیت نہیں دی تھی۔
اُڑائے نے اپنی بات پیڈوردے کراہے کچے جمال یا تھا، محر جہان نے تعلق ایمیت نہیں دی تھی۔

20/4:03:26

کرتے ہوئے طعنہ دینے کے اعداز میں عبدالوہاب (پر نیال کے دوا) مجے متعلق کو ہرافشائی کی تھی کہ انہوں نے زیر دئتی اپنی بی اس کے سر منڈ دوی تھی ، آج وقت کی گردش نے اے کسی اور کے آھے جسکا نے کا فیصلہ کرلیا تھا، یہ مکافات ممل کا سلسلہ قدرتی عمل ہے، بہت سارے اس سے عبرت اور عمل کی سلسلہ قدرتی عمل ہے، بہت سارے اس سے عبرت اور عمل کی شدا ہے بیکن اور محکول جائے ہیں اور پھی عبر زوہ ول والے اس کے بھی خدا سے بدگان ہو کر فنکوہ شکایت کا دفتر کھول جائے۔

" فقر بت معاد؟ طبیعت فیک ہے تا تمہاری؟" جہان نے اس کی مم کیفیت اور خاموش اعداز کو جرت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اس کے سمان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بات یہ وہ کل بہت تختی سے دالے کو جمڑک چکا ہے دیکھا تھا، اس کے سمان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بات یہ وہ کل بہت تختی سے دالے کو جمڑک چکا ہے یہ جی مطالبہ لے کر معاد اس کے یاس آیا ہوگا۔

" إلى ..... وتحديق ..... معاذ نے ہڑین آگراہ دیکھا تھا گھرخائف ہے انداز میں ہونوں کو پینے

" دوتم کچوکہنا چاہتے ہومعاذ؟" جہان ایک دم سے جسیحماط ہوا تھا،اس نے پر کھتی نظروں سے معاذ کودیکھا تھا۔

" تم نے شویز جوائن کر لیا اور کسی کو بتایا تک بیل، دس از ناٹ فیئر یار۔ " جہان نے واٹستہ موضوع تبدیل کر دیا تھا، معاذ اسے دیکھیے گیا، شاید وہ اس کے گریز کے پہلو کو یا گیا تھا۔

" پر نیال بہت ہرت ہوئی ہے، تم نے اسے تبا بھی بہت کر دیا ہے، یار کیوں اس کی شکایتوں میں اضافہ کرتے ہو؟ ۔" جہان نے جیسے اس کی پر بن واشک کا آغاز کر ڈوالا تھا۔

" لڑکیاں نازک تلیوں کی طرح ہوتی ہیں معاذ، رویوں کی بختی سے ان کے خوبصورت ریک بہت تیزی سے ما تدیوٹے لگتے ہیں، مجر لا کھ کوشش کروگر ....."

" ہے بچھے تم سے پھواور بات کرنی ہے۔" معاذیے لیکفت اس کی بات کاٹ دی، جہان جواٹھ کر کھڑ کی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا رک کراہے دیکھنے لگا پھراہے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس آنے کا کما تھا۔

'' وہ بہت الی نظر آئی ہے معاف ہی جم برای اس کی آنکموں میں تہارا انظار نظر آتا ہے، اس وقت وہ جم حالت میں ہے امعاف ہوا واس پر ملک فی پر ٹیر میں تورت بہت کی اپنی کیفیات موائے اپ مائمی کے اور کس سے شیئر نہیں کرنا جائی جن سے وہ کر در دی ہوئی ہے، تم نے اسے اس مرحلے آگر بھی تہا تجوڑ دیا ہے۔'' جہان کا انداز تا محالہ تھا اور نظر میں شیخ الن میں چہل قدی کرتی پر نیاں ہے جمی تھیں اس کے جراشے قدم سے محکن لیٹی تھی، وہ وہ تی تنہا اور اواس نظر آئی تھی، کسی حد تک خود سے جمی بے زار ہو اگر نے اسے گی گی گئی ہوئی کی موائٹ کر رکی تھی، وہ موائٹ اتر آئی گر اس خوائٹ اتر آئی گر اس کے جائے گئی کی موائٹ ان کی موائٹ کی کی موائٹ کی کی موائٹ کی کہ دو تھی جائی بیروں میں موائٹ اتر آئی گر اس کی خوائز وہ مینگ کا موائٹ کی کہ دو تہ کہ کی خوائز وہ مینگ کا موائٹ کی کہ دو تہ کہ کی خوائز اور مینگ کی کہ ایس اور اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی کردہ نہیں تھی، اس کو اس کو اس کی کئی تہ لیس کی کہ دو تھی ہوئے ہائی تھی نہیں اور پر کی اس کو ان تو اس کی کہ جائی ہوئے ساتھ کی کہا ہوئے ساتھ کی کہ اس کو اس کی کہ جائی ہوئے ساتھ کی کہا ہوئے ساتھ کی کہا ہوئے ساتھ کی کہا ہوئے ساتھ کی جب اس نے اس مراحل کی خوائز کی کہا ہوئے کی کہا ہوئے کی خوائز کر اس کو اس کی کہتے ہوئے ہائی تھی نہ لیے کہا کہ کہتے ہوئے ساتھ کی جب اس نے اس مراحل کی خوائز کر اس کی کہتے ہوئے ساتھ کی جب اس نے اس مراحل کی خوائز کر اس کو کہتے ہوئے ساتھ کی جب اس نے اس مراحل کی خوائز کر اس کو کہتے ہوئے ساتھ کی جب اس نے اس مراحل کر تو خوائز کر اس کو کہتے ہوئے ساتھ کی خوائز کر اس کو کہتے ہوئے ساتھ کو وہ تھے وہ تھے دیے آگے۔

20/4 0 29

جورک جائے گا ہونؤں پر مجھ لینا کہ وہ ش ہول کبھی جو جائے ہوا شعنڈی تو آئٹسیں بند کر لینا جو چل جائے ہوا شعنڈی تو آئٹسیں بند کر لینا جو تیادہ یادآؤں تو تم رولینا تی بحرک اگر جی کو کی آئے سجھ جانا کہ وہ ش ہوں اگر تم مجولنا جا ہو مجھے شاید بھلا دوتم مگر جب سالس لینا تم سجھ جانا کہ وہ ش ہوں

مماکی بدایت کے مطابات وہ ہا میلل ساتھ نے جانے والا بیک تیار کر رہی تھی، اس کی ڈلیوری کی فریدری کی اس کی ڈلیوری کی ڈیٹ نزد کی تھی کر مماکا خیال تھا ڈاکٹرز کی ڈیٹ پہروسرٹیس کرتا جا ہے، یدانلہ کے کام بیں اور اللہ کو ہی غیب کا علم ہے، وہ اپنی ساری تیاری کھیل کر رکھے، اسے جس وقت بھی جو یاد آتا وہ اٹھا کر بیک شمل کر رکھے، اسے جس وقت بھی جو یاد آتا وہ اٹھا کر بیک شمل کر کے دیے کرگئی تھی جن رکھ دیا رہائی کرکے دے کرگئی تھی جن پہر یہ دوت بھی بیٹے کے کیڑے جو ابھی ماریہ نئے نئے سفید کرتے سلائی کرکے دے کرگئی تھی جن پہر یہ دوت بھی بیٹے میں دکھ پر سے جو گئی تھی جن کے بعد بیک میں دکھ رہی کی جب ماریہ جو تی وخروش سے بھری اس کے یاس بھاگی آئی تھی۔

" بما بمي بما بمي فيج آئي ،اك مريرارُن الب كے لئے ."

" ين ي توتيس موج؟" دستك دي كرمعاد في اعرجمانكا تواس كا اعراز ب حد فارل ساتها

جہائے نے جرائی ہے اسے دیکھا۔ "اگر ہوں گا بھی تو کیا تمہارے لئے وقت بیل ٹکالوں گا؟ آجاؤیار۔" جہان نے اپنے آئے کملیا قائل بند کر دی تھی، معاذ ڈھیلے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا تھا، ایک وقت ٹھا جب اس نے مماسے بحث

حتا ( جون 2014

.

K

Ĭ

6

ţ

Ų

•

d

9

m

برداشت ہوئی تو آئیسیں چھک پڑیں، آنبوؤں کا یوں بہنا صرف اس تکفیف کے باصف ہی تو نہیں تھا،
معاذ کی بے اعتفائی اور سردرویہاسے ہرلیہ پچوک لگانے کو کائی تھا، آج شیج ہی جب را بداری میں موجود
نی سے اس کا پیرسلپ ہوا تو وہ اس بری طرح کیسلی تھی کہ خود اس کی اپنی جان بھی ہوا ہوگئی تھی، برونت کسی کے مضوط باز دُل نے سہارا دے کر سنجال لیا تھا، حواسوں میں آتے ہی اس نے بے اعتبار کردن موڑی تھی اور اپنے بے حد نزد یک معاذ حسن کو یا کر اس کے اعدر جیسے ایک دم سے پیش اتر آئی تھی، اگر اس کے باتھ جھنگ کردہ فاصلے پہونے کو بے قرار ہوئی تی تو وجہ معاذ کا ہرقدم پاس کے لئے اعتبار کیا ہوا جی آ میز سلوک ہی تھا گر معاذ نے اس کی اس نا گواری کے احساس کی بھی سراسرا پی تو جن سے تبیر کیا

''اگرتم اس خوش بنی کا شکار ہوکہ جہیں چھونے یا تمہارے نزدیک آنے کی خواہش میں بے تاب ہوا ہوں تو تمہاری علی پہاتم ہی کیا جا سکتا ہے، تم میرے سامنے تڑپ تڑپ کر بھی مرجاؤ تو جھے ہر گزیر داہ نبین ہوگی، میاکر میں تمہاری کیئر کرتا ہوں تو اس کی وجہ بھی تم نبیل میرا بچہ ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں برداشت کرنے یہ مجدد ہوں۔''

ا سے ایک بھلے سے خود سے الگ کر کے فاصلے یہ کھڑا کرتے ہوئے معاذیے اس کی ماعتوں میں اپنی نفرت کا سیسہ بچھلایا تھا،خودتو وہ لیے ڈگ بجرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ پر نیاں اس ورچے نفرت و تھارت اور نے زار کی کے مظاہرے یہ وحشت زدہ می وہیں کھڑی رہ گئی تھی، بجر جانے کیا ہوا تھا اس کے بہلو میں ورد کی تیسیں اٹھتی جل کئی تھیں، اس کی طبیعت کی خرابی جبر بھا بھی کے ذریعے دو تھٹے ابعد مما تک بہنچ تھی،

" میں ڈاکٹر کے پاس لے کرچکتی ہوں آپ کو، آپ تیار ہو جاڈ بیٹے۔" مماان دنوں اپنے جمیلوں میں انجمی ہوئی تعین کہ پہلے کی طرح اس کی کیئر کر پاتی تعیمی نہ دفت دے پاتیں، ویسے بھی پر نیاں نے ان کے سامنے خود کو کسی قدر سنجال لیا تھا، پھر بھی وہ بہت پر بیٹان نظر آ رہی تعیں، انہوں نے خود اسے کیڑے نکال کردیئے تھے۔

"" میں رجو کو جیجتی ہوں وہ آپ کی جا در پرلیں کردے گی ، تب تک میں خود تیار ہولوں " انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوں وہ آپ کی جا در پرلیں کردے کی ، تب تک میں خود تیار ہولوں " انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، پر نیال نے اٹھ کر بس کیڑے ہی تبدیل کئے تنے ، اس کی تکلیف شدت افتدیار کرتی جا رہی تھی ، وہ بے وم سے اعراز میں وہیں بیٹے گئی ، رجواس دوران آ کراس کی جا در استری کرکے رکھ گئی تھی ، اسے جاتے و کھے پر تیال نے مما کوجلدی جیجنے کی تاکید کی تھی۔

" مما پلیز مجھے چادرا تھا کر دے دیں، اٹھانہیں جارہا جھ سے، ٹانکس نے جان ہوری ہیں۔"
دروازہ کھلنے کی آوازیداس نے گردن موڑے بغیر پوسل آوازیس کیا تھا، جواب میں خاموثی جھائی ری
تھی، پرنیاں نے مجھے جرانی کی کیفیت میں پلٹ کردیکھا، کوٹ بازویہ ڈالے باتھے پہ تھرے بالوں کے
ساتھ معاد وارڈروب کے پاس کھڑااس کی سمت متوجہ تھا، پرنیاں کا چراا بکدم سے سرخ پڑگیا، اس نے
نی الفورتی کا زاویہ بدل ڈالا، معادیمی جسے ہوتی میں آیا تھا، وارڈ روب کا دراز کھول کرائی مطلوبہ قائل
لی اورا لئے قدموں پلٹ کیا، سٹر حیاں اتر تے ہوئے اس کا مماسے سامنا ہوا تھا جواویر بی جاری میں
اسے دیکھ کرقدموں کوروک لیا۔

حنا ( 31 حن 20/4

کھلی رہی ہے، سالس رکتا ہے۔ 'جواب میں ممانے اسے مطے لگا کر ماتھا چو یا تھا۔

''آخری دن ہیں تا ہیے ، ان دنوں ایسا ہی ہوتا ہے، ماں کے لئے اللہ تے ایسے ہی استحان رکھے ہیں، ایویں تو اس کے درجات میں آئی بلندی نہیں رکھی گئی، گھر تہمارا تو یہ پہلا تجربہ ہے جسی زیادہ تھرا رہی ہو، معاذ کی مرتبہ میں ہونمی پریشان تھی، بار بار تھرا کر رو پڑا کرتی، تمراحیان بہت خیال رکھے ہے۔ "ممانے انتہاری میں کہ کرخود ہی شرمندہ ہوگی میں۔

"معاذیه مرحلے کتنے بی تعمل سبی اگر مورت کے ساتھ اس کا ساتھی ہر قدم بہ ساتھ بہمائے تو بیہ دشواریاں آسان کلنے گئی ہیں، جاؤ وواس وقت مجی تمہاری منظر ہے۔" جہان کی اس تصبحت پیدمعاذیے

اے تا کواریت سے دیلما تھا۔ "میں تم سے اس موضوع پہ لیکھر سنے نہیں آیا۔" اس بات کے جواب میں جہان تھن تاسف سے

اسے و جوساہ حال '' ہم زینب کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں ہے ، آف کورس اسے عمر بجر کو یو ل بیس بٹھایا جا سکتا۔'' معاذ نے بنی بات کہ کرا ہے دیکھا، جہان نے دانستہ اس سے نگاہ بیس ملائی تھی، جبکہ معاذ اس کی تھی بھی یات کا خطرتھا، دولوں کے نظر پرلتی معنی خیز خاموشی آ کے تغییر گئی، جہان خانف جبکہ معاذ مصلم رب تھا۔ کا خطرتھا، دولوں کے نظر پرلتی معنی خیز خاموشی آ کے تغییر گئی، جہان خان کو کہنا پڑا تھا، یہ طے تھا کہ
د'' سے داجہ افعا سے سے کوئی مناسب رشتہ نظر ہیں؟'' بالآخر جہان کو کہنا پڑا تھا، یہ طے تھا کہ

" بہت اچھا قیملہ ہے، ہے کوئی مناسب رشتہ نظر میں؟" بالآخر جہان کو کہنا پڑا تھا، یہ مطے تھا کہ اے زینب سے شادی نہیں کرنی تھی، ژالے کے بعدوہ معاذ کو بھی صاف چواپ دے سکتا تھا، معاذ نے جہان کے اس سوال کے جواب میں گردن موڑ کر اسے پچھ دیر تک دھیان سے دیکھا تھا، پھر کا عرصے

"إلى ب، يوجهو كرنس ووكون بي

''کون ہے؟'' جہاں بنوز پرسکون تھا، مگر وہ اس کی جانب کیل و کیررہا تھا۔
''تم! مہلے ہویا بعد میں ہمارا زینب کے لئے ہمیشہ انتخاب تم بی رہوگے ہے۔''الفاظ تھے یا بارود
کے کولے، جہان نے اپنا وجود ریز و ریز و ہو کر فضا میں بھر المحسوس کیا، معاذ نے اس کے دحوال ہوتے
چرے کواور بختی سے بینچے ہوئے ہوئوں کو ایک نظر و یکھا تھا، جواک سکتے کی کیفیت کے زیرا تر دکھائی ویتا
چرے کواور بختی سے بینچ ہوئے ہوئوں کو آپ نظر و یکھا تھا، جواک سکتے کی کیفیت کے زیرا تر دکھائی ویتا
تھا، شاہدا سے معاذ سے کم از کم اس بات کی تو تع بیس تھی، معا وہ سنبھالا تھا اور ایک لفظ کے بغیر جھکے سے
پانا اور کمرے سے لکتا جا گیا، معاذ اس کے بیجھے اس کے کمرے میں تنہا کھڑا رہ کیا تھا، اس کے چرے

پراحملال تھا، گہری ملن گا۔ (تم انکار بھی کر دو محے ہے تو مجھے بالکل تکلیف ٹبیں ہوگی، لیکن میں جانتا ہوں تم ایسا کرو مے تیل، یمی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں، ہم بدلہ لینے والے میں اور تم محاف کرنے والوں کی فہرست میل شامل)

اگر وہ پوچھ لے ہم ہے جہیں کس بات کا غم ہے آگر وہ پوچھ لے ہم ہے جہیں کس بات کا غم ہے لو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے اس کی آنھیں ایک تسلسل سے برس رہی تھیں، میج سے اسے درد ہورٹی تھی، جواب تک ناقائل

20/4 05- 30

"اپی بواس بند کرو، بیدهمکیال کی اورکوریتا سجے؟" وہ جواباس کی حیثیت اورمرہے کو خاطریس الے بغیر پینکاری تو تیمورکو جیسے آگ لگ گئی گی۔
"شیں اس وقت تیموارے گھرے کچھ فاصلے پر دیپٹورٹ میں تمہارا ختھر ہوں، وی مند ہیں تہرارے پاس، اگرتم شآئیں تو میں خورا جا دُن گا۔"
"تم میرے سامنے ایر بال رکڑ کر جی مرجا و تو میں اب تمہاری کی بات کوئیل ما تو ل مجوری کیا ہے آثر؟" تیمورے دونس جرے اب و لیچے نے زینب کوئی پا کر دیا تھا جمی وہ بغیر لیا فائے کہ کئی اور اس کی مزید کوئی ہوں بغیر لیا فائے کہ کئی اور اس کی مزید کوئی سے دوکہ اشا تھا۔
اس کی مزید کی منے بغیر تو ان بند کر دیا تھا، اس کا چرو می وغیمے کی ڈیا د تی ہوگی اور اس کے بعد بھی کال کرتا ہم اگر دیا تھا۔ تیموراس کے بعد بھی کال کرتا ہم اگر دیا تھا۔ تیموراس کے بعد بھی کال کرتا ہم اگر دینہ نے بھی کا تو س میں تیل ڈال لیا بھری ہیں گئی، ویں مند

تیوراس کے بعد بھی کال کرتا رہا گرزین نے بیسے کاٹوں میں تیل ڈال لیا بہری بن گئی، دس منگ کے دینے ہے اس کے سل تون کی اسکرین تیمور کے نام کے ٹیکسٹ کے نشان سے روشن ہوئی تھی، زین نے بھینے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ فیکسٹ ہڑھا تھا اسکے لمحاس کی چیشائی پہ پسینہ مودار ہوگیا، اس نے خون کے عالم میں پھرسے اسکرین پہلکاہ دوڑائی۔

( پس تہارے کمر کے سامنے آگیا ہوں، باہر آؤ میری بات سنو، ورتہ کمر پس کھنے ہے تہارے سور ما بھائی بھے رو کئے بیس کا میاب نیس ہو سکیں گے۔) زینب کا ول آٹیل کر حلق بیس آگیا، وہ ایک دم سور ما بھائی بھے رو کئے بیس کا میاب نیس ہو سکیں گے۔) زینب کا ول آٹیل کر حلق بیس آگیا، وہ ایک دم سے بستر سے اتری کی اور لیک کر کھٹر کی تک آئی، وہنز پردہ ہٹا کر اس نے ڈارک گلاس کے بارتگاہ کی اور اسے اس اسے اپنا سر چکرا تا ہوا محسوس ہوا تھا، گرے چہائی ہوئی پراڈو کے کھلے دروازے ہے کمر لگائے وہ اپنے اس لئے بڑنے وجودک ساتھ والی وہاں بہت دھڑ لے ہے موجود تھا، زینب اوں نیج بھی چلی کی جیسے اس کے بڑنے وجودک ساتھ والی وہاں بہت دھڑ لے ہے موجود تھا، زینب اوں نیچ بھی چلی کی جیسے اس کی ٹائول نے جیم کا بوجو مہارنے سے الکار کرویا ہو۔

ڑالے سوئی ہوئی فاطمہ کواس کے حوالے کرنے آئی تو زینب کا رنگ و لھے ہوئے لھے کی ہائد سفید مور ہاتھا ژالے کی نگاواس پیمنی کی تواس نے تشویش زدہ انداز میں اسے پکارا تھا، جواہانے نب کی وحشت مجری نگاہوں میں آئی اجنبیت می کویاوہ اسے پہلے سے بھی قاصر رہی ہو۔

''کیا ہوا ہے زی آئی؟ آپ اس طرح نیچے کو ل جیٹی جیں، طبیعت ٹھیک ہے تا آپ ک؟'' قاطمہ کو اسر تربید اللہ کا ہوں ہے اسر پہ لٹا کر دو مرحت سے قریب آئی می اور زینب کے سرو پڑتے ہاتھ تھام لئے اس دوران سیل ٹون پہ ایک بار پھر زوروشور سے بیل بھی جل گئی، زینب اپنی جگہ پیرز ورسے اچھلی می اور خوفز دو نظروں ہے بیل دن کود کھنے گئی۔

''کس کا نون ہے؟'' ڈالے کو تخیر زینب کی اس درجہ غیر ہوتی حالت پیاضلراب میں ڈھلنے لگا۔ '' آپ ادھر بیٹیس ، میں تما کو بلائی ہوں۔'' اس نے سہارا دے کر دھیرے دھیرے کا ٹپتی زینب کو آٹایا تو وہ ڈیک دم سے اس سے لیٹ گئی تھی۔

'' جھے گئیں چھیالوڑائے، وہ آگیا ہے وہ ۔۔۔۔ وہ مار دے گا جھے، میری جٹی کو بھی ۔۔۔۔ وہ آگیا ہے وہ ۔۔۔۔ وہ مار دے گا جھے، میری جٹی کو بھی ۔۔۔۔ وہ اماری جانوں کا۔'' وہ ایک دم سے پھوٹ بھوٹ کررو پڑی تھی، ڈالے تو حق دق رہ گئی تھی۔ ''دکس کی بات کرری جس زی آیا؟'' اس نے زینب کوساتھ لگا کرتھیکا تھا۔

" تیمور ..... ده یا ہر کھڑا ہے، تم وائ شن کوالرث کر دور بیا کو بناؤ وہ گھر آ جا کی، جمعے بہت ڈرلگ ہے۔" آنسوسسکیال اور سرائمیکی ، وہ اس بل کو یا ایک چھوٹی اور بے صدخوفز دہ پچی تھی، ژالے کو تو ایسا

2014 05 (33)

"آپاں وقت ..... خبر انجی بات ہے، پر نیاں کی طبیعت ٹھیک تبیں ہے، چیک اپ کے لئے لے جارتی ہوں، میں ممکن ہے ڈاکٹر ایڈمٹ ہی کرکس، آپ ہمارے ساتھ جلے بیٹے۔" معاذ کی تج چیٹانی پدائدتی تا کوارلکیروں کو خاطر میں لائے بغیر انہوں نے اپنی بات کی تی۔

" میں بے حد ضروری کام سے جارہا ہوں مما! آپ ہیں تا، لے جاتیں اسے، آگر میری ضرورت بڑی تب کال کر لیجے گاءآنے کی کوشش کروں گا۔" اپنی بات ممل کر کے وہ آئے بڑھ کیا تھا، مما حمرانی اور غیر نیٹنی کی کیفیت میں اسے دیکھتیں روکنئیں۔

\*\*\*

اک پرس کے عرصے شا چار جید طاق تیں شام کی جو لی میں سے سے مسئنے گی کے دعذاب ماضی کے مشکو کا موضوع تنے کے سوال خوابول کے اور وہ طاقا تیں چار چھے طاقا تیں جن میں تیری باتوں کی بارشوں کے موسم نے جن میں تیری باتوں کی بارشوں کے موسم نے جن میں تیری باتوں کی بارشوں کے موسم نے شام کی جو بلی میں جننے ذہر کھولے تنے شیرا نے وقالیجہ دھیان میں جب آتا ہے شیر سوال کرئی میں میری عمر کی دائیں شیر سوال کرئی میں میری عمر کی دائیں شار میں کے عرصے میں خوار چھے طاقا تیں

اس نے سرسری اعماز میں اس تقم کو پڑھا تھا چر یار یار پڑھا اور کسی طرح بھی آئیسیں تھیکئے سے نہیں روک یا گئی ، ایسے میں تیور کا قون آگیا تھا، دواس یہ بھٹ پڑی تھی۔

س برورہ ول است کیوں ہوتم خبیث کینے آدی تمہیں سجو بیل آئی کہ میں تم سے بات کرنا تمہاری فکل اور کینا نہیں جائی، لعنت بھیج جگی ہوں تم پر، جان کیوں نہیں چھوڑتے تم۔ "ووا سے ضعے میں تکی کہ بنا سویے سمجھے جومنہ میں آیا بولی جگی گی۔

موسے ہے ہوستہ من اور کی کو آج کے است کر میں کر دول آگر، تیمور خان ہے میرا نام ادر کسی کو آج کک میں اور کسی کو آج کک میں کر دول آگر، تیمور خان ہے میرا نام ادر کسی کو آج کک جرائے۔ نبیل ہو کئی کہ جھے ہے اس کہے میں بات کر سکے۔ نبیب کے بنی وشکر کیجے نے تیمور خان کو آئے ہے ہے باہر کر دیا تھا، اس کے کیجے میں بادلوں کی تی کھن کرج محسوس ہوئی تھی، مکر زینب اب اس سے کیوں ٹارتی۔

عدا ( 32 ) جن *2014* 

جیٹی تھی، بول جیسے پھانی کی سزا کا منظر تیدی، انہیں اس پیا بکدم سے بہت رحم آیا، وہ اس کی کیفیت سمجھ اللہ علی منظر تیدی انہیں اس بیا بکدم سے بہت رحم آیا، وہ اس کی کیفیت سمجھ اللہ علی منظر مناری مور ہاتھا۔

" بہم ندنب کا نکاح جہان سے کرنا چاہتے ہیں اور ڈالے بیٹے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ آپ ہیں کہ آپ کے اتھ پھیلاتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی اجازت ..... و بورانی کومشکل میں پاکر مماجان نے خود دست سوال مہو کے آپ کے دراز کر دیا تھا، جہان پر نیاں کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا، وہاں ڈالے جسے ایک دم سے ترثب آتھی، اس نے بے صد عابری سے روتی ہوئی مماجان کوسنجالے کی سی کی تھی۔

'' پلیز مما جان پلیز ، بھے گنہ گار مت کریں ، میری کیا عجال کہ آپ کواجازت دول ، آپ کے بیٹے میں شاہ ، آپ کو پوراا تقیار ہے ان کے لئے ہر فیصلہ کرنے کا۔'' دوان کے آنسو پو چھتے ہوئے جائے کس جذبے کے تخت خود بھی رویز کی تھی ،ممانے بے اختیار اے گلے سے لگالیا۔

" ایسے مت کبو میری بگی بیوی ہوتم اس کی ، ہماری مجوری بی الی ہے، حالات جس تھے یہ جس وہاں ہم دوسری بار بگی کو برگائے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔" مما جان نے یو بھی آتسو بہائے ہوئے کو یا وضاحت کی تھی۔

" تی بین مجھ سکتے ہوں مما جان، بلکہ بیں خود آپ ہے اس سلطے بیں بات کرنے والی تھی، ہمیں بھتی جلدی ممکن ہوسکتے ہیکا م کرلینا چاہے، آپ شاہ ہے بات کر لیجئے گا۔" اس کے الفاظ نے مما اور مما جان کے ساتھ ہوا ہی کہ بی کہ بی کہ میں اور مما جان کے ساتھ ہوا ہی کو بھی گئے ہیں گئے سے کے ساتھ ہوا ہی کو بھی گئے ہیں ہوگا، یہی وجہ تھی کہ وواس سے بات کرنے میں پہلچا ہے۔
کشمن مرحلہ ڈالے کو قائل کرنے اور منانے کا بی ہوگا، یہی وجہ تھی کہ وواس سے بات کرنے میں پہلچا ہے۔
کا شکار میں۔

"" تم یکی کمدری ہومیری چی؟" مما جان کسی طرح بھی اپنی جرت یہ قابوندر کے کی تعیں ، والے دخی سے انداز میں مسکرادی۔

"مما جان کیا میں اس کمر کی فرد تبیل ہوں؟ کیا یہاں کی پریشانی ہے میرا تعلق تبیل ہے؟ میں بھی جائتی ہوں یہاں شاہ کے علاوہ ندنب کا نکاح کس سے نبیل ہوسکا ، ایک جنید بھائی ہی ہیں ہا، وہ تو بہت بین ہوں یہاں شاہ کے علاوہ ندنب کے جوڑ کے تو شاہ ہی ہیں، پھراپنے ہی اپنوں کومشکل وقت میں سیارا دیتے ہیں نہیں کے جواب نے مما جان کی آنکھوں سے نبر بہا دیتے ہے، انہوں نے حرت قبر لیکن وقت میں عقیدت اور محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بیشانی چوی تھی اور پھر گلے لگا کر بھرائی ہوئی آواز میں اولی تھیں۔

" بچھے جہان کی خوش تسمی ہا آج کوئی شہریس رہ گیا ہتم نے ٹابت کیا ہے بیٹا کہتم جہان کی ہی ہوئی بینی کی خوش تسمی ہا آج کوئی شہریس رہ گیا ہتم نے ٹابت کیا ہے بیٹا کہتم جہان کی ہی ہوئی بینے کے قابل تھی، جیسا وہ خود ہے ایٹار وفا محبت کا شاہ کار ولی ہی تم ، تھیم اور بہترین عورت جوتر پائی رہا جاتی ہے، تہاری اس قربانی نے ہمارے دل جیت لئے بےمول خرید لیا ہے۔" وہ بے اختیار رونے کی تھیں ، ماحول انتا جذباتی ہور ہا تھا کہ مما اور بھا بھی کے ساتھ پر نیاں کے بھی آنسو بہتے گئے، ڈالے آئی ہور ہا تھا کہ مما اور بھا بھی کے ساتھ پر نیاں کے بھی آنسو بہتے گئے، ڈالے آئی ہور ہا تھا کہ مما اور بھا بھی کے ساتھ میر نیاں کے بھی آنسو بہتے گئے، ڈالے آئی ہور ہا تھا کہ مما اور بھا بھی کے ساتھ میر نیاں کے بھی آنسو بہتے گئے، ڈالے آئی ہور ہا تھا کہ مما اور بھا بھی کے دانے دانے سے الگ مولی پھر ان سب بیدا یک نگاہ ڈال کر دانستہ سکر ائی تھی۔

"سب سے پہلے تو آپ یہ خیال دل سے نکال دیں مما جان کہ میں نے کوئی قربانی دی ہے، ایسا میں ہے، خدانخواستہ میں شاہ کو چھوڑ کرنہیں جاری محض انہیں شادی کی اجازت دے رہی موں اور

20/4 Cur (35) Lio

یں لگا مگراس کے الفاظ کی سکین نے خود ژالے کوئمی گھبرا ہٹ سے دوجار کردیا تھا۔ '' تیمور خان؟ مائی گاڑ، میں مما کو بتاتی ہول۔'' وہ باہر دوڑی تو ندین نے ایکدم سے اسے دیوج

لیا۔ دونہیں جھے تنہا مت چھوڑو، وہ نیچ ہے کسی وقت بھی بہاں آسکتا ہے۔" وہ سرائم کمی اور دہشت زوگ کے حصار میں تنی ، ڈالے والیس صونے پیاس کے پہلو میں بیٹھ گئا۔

''اوکے میں تبیل جاتی، گرمما کو تو بتائے دیں، ایک منٹ میں، میں انٹر کام پیرمما کو آگاہ کرتی ہوں۔''اے میل سے تواز کر ڈالینے انٹر کام پیرمما سے رابطہ کیا تھا اور زینب کے کمرے میں آئے کا کہا۔ موں۔''اے کیل سے تواز کر ڈالینے انٹر کام پیرمما سے رابطہ کیا تھا اور زینب کے کمرے میں آئے کا کہا۔ '' جنریت ہے تا ہیے، زینب کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' وہ عادت کے مطابق جلدی پریشان ہو آگی

یں۔ جی طبیعت تو ٹھک ہے، کچھاہم ہات ہے، ہو سکے تو اپنے ساتھ مما جان اور بھا بھی کو بھی لے اسے گا۔" ڈالے نے رسان سے کہا تھا، اگلے چھرمنٹ میں شیوں خوا تین زینب کے کمرے میں موجود تھیں اور سب سے پہلے کھڑکی سے بیروٹی منظر کا جائز ولیا گیا تھا، ممانے انٹر کام پہوائی میں کو ضرور کی اسے بیروٹی منظر کا جائز ولیا گیا تھا، ممانے انٹر کام پہوائی میں کو ضرور کی اور میت دفعان ہو چکا تھا، مگراب اس کی جانب سے دھڑکا تھا۔ مرایت سے توازا تھا، نیمور خان کو کہا تی پچارو سمیت دفعان ہو چکا تھا، مگراب اس کی جانب سے دھڑکا تھا۔ مرایت سے توازا تھا، نیمور خان کی ایک تیاباب کمل گیا۔

"داس مسلے کا فوری خل لکانا جاہے ، ہم اس طرح ڈر کرتو زعر گی ٹین گر ار سکتے ، ویسے بھی بیال کا علاقہ ٹیس ہے جہاں وہ جومرضی آئے کرتا پھرے اور اسے کوئی پوچھے تا۔" بھا بھی کو بے تحاشا خصر آ م

" دہمیں پولیس کوانفارم کرنا چاہیے، بھائیمی بالکل ٹھیک کہدری ہیں۔ " ژالے نے بھی ہاں میں ہال ملائی تقی مما سر جھکائے بیٹھی رہیں، ژالے پر نیاں ہے پوچھ کر زینب کوسکون آور دوا کھلا کرلٹا آئی تھی اس تینوں خواتین ژالے اور پر نیاں کے ساتھ لا وُئے میں تھیں۔

" آپ آئی خاموش کیوں ہیں مما، پیا جان ہے بات کریں، بیمعمولی مسئلے ہیں ہے، وہ برقما تم انسان کچریمی نظا کرسکتا ہے خدا خواستہ " پر نیاں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔

ے برسان اور کی بات ہو پکی ہے مما، کیا کہا ہے ہیا تے؟" پر نیاں تی بولی تھی اس کے لیجے میں بہر واضح حیرت تھی، یہاں شاہ باؤس میں بات چمپائے کا دواج نہیں تھا، اس کی حیرت کی اصل وجہ بھی م تھی، مما جان کا موقف تھا، با تمیں وہاں چمپائی جاتی ہیں جہاں اک دوسرے کے خلاف ساز شیس تیار کر یول، یہاں الیا کی تین تھا۔

اول دیمانی جان کا فیصلہ ہے ان کا خیال ہے، زینب کا نکار تی بہتر بن سیفٹی وے سکتا ہے۔'' ''یا لکل ٹھیک کہ رہے جیں بیا جان، کیا آپ کوان پہاعتراض ہے؟'' پر نیال نے حیرت زوہ انت میں انہیں دیکھا تھا، ممانے یا سیت تجرے انداز میں سرکونی میں جنش دی تھی، گھرژالے کودیکھا جوسا

2014 34

COLUMN TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE PAR

زدی آگیا، ژالے کی پلکس حیابارا تدازی سلز کرعارضوں پہ جمک گئیں۔
'' میں نے کہلں پڑھا تھا جب عورت کواپٹے شوہر سے بات منوائی ہو تب بھی وہ اس طرح کا اہتمام
کرتی ہے۔'' ژائے کے جواب نے جہان کوایک دم سے جیدگی کے حصار میں مقید کرڈ الا تھا۔
'' کون کی بات منوانا جا ہتی ہو؟'' اس نے رکھائی ہے کہا تو ژالے عاج ہو کراہے و کھنے گی۔
'' کون کی بات منوانا جا ہتی ہو؟'' اس نے رکھائی ہے کہا تو ژالے عاج ہو کراہے و کھنے گی۔
'' آپ جانے تو ہیں شاہ۔''

''تم یا گل ہوگئی ہو آوائے ،اک طرف کہتی ہو جھ سے دوری گراں گر رتی ہے دوسری جانب جھے کی اور کے حوالے ہوئے ہوئے کی اور کے حوالے کرنے پہلغد ہو، جمہیں نہیں لگا تمہارے قول وقتل میں کس حد تک تعناد ہے۔'' وہ بجڑک الفاقھا، اسے آوائے ہے بہت شدت سے پہڑکا یت پیدا ہوئی تھی کہ وواب اکثر یہ موضوع جھیڑ کراس کا موڈ خراب کے رکھتی تھی۔

" " تەنب آ يا كونى اور تىلىن بىل، آپ كى محبت بىل "

"شف آپ ڈالے جسٹ شف آپ آج کے بعد جل یہ است شہار ہے مدھے۔" جہان نے ساری زندگی کا خصہ جیسے اس آج شی بعد جل ہے جان اس کا لہد واعداز اتنا شدید تھا کہ ڈالے بری طرح سے ساری زندگی کا خصہ جیسے اس آیک لمح جل آیا تھا، اس کا لہد واعداز اتنا شدید تھا کہ ڈالے بری طرح سے سم کردہ گیا، اب وہ پھر جیسے وہی کنیو ڈولی ٹوالے تھی جواس سے کوئی تعلق بند ھنے سے پہلے تھی، جہان کو اپنے دہ سے ڈھیلا پڑھیا، ڈالے کی پھلنی آسکسیں، خوف سے پہلے تھی اپنی رہ سے ڈھیلا پڑھیا، ڈالے کی پھلنی آسکسیں، خوف سے پہلے بہلی اپنی رہ کے درکھی تھی۔

" آئی ایم ساری ژالے، بٹ جمہیں خود بھی خیال کرنا جا ہے تا ، اک بات جو جمہیں پہ چل گئی کی اسی طرح اس کا مید مطلب نہیں کہ تم جھے بلیک میل کرنا شروع کردو۔ "جہان نے اسے اپنے ساتھ نگاتے ہوئے ہے حد مدھم لیجے میں کہنا شروع کیا تھا۔

" میں آپ کو بلیک میل کیوں کروں گی شاہ؟ جھے یہ بات کتنے عرصے ہے معلوم تھی تکر ہمی آپ ہے ۔ تذکرہ بھی نیس کیا، اب اگر میں کہدری ہوں تو کیوں؟ یہ وقت کی ضرورت ہے شاہ آپ بھی تو سمجیس ۔ " ترالے اس کے سینے میں منہ چھیا کر بے حدثی ہے کہدری تھی، جہان نے ہونٹ بھینچ گئے، پھر بہت دیر کے ابعد جب وہ بولا تو اس کے لیجے میں شجیدگی اور تمبیرتا تھی۔

" تم بچھے پہتی کیا بچھ رہی ہو ڈالے، گریس جہیں لاز آبتانا جاہوں گا کہ میں انسان ہوں نہ کہ فرشتہ انسان بھی بے حد عام سا ہوں، دومری شادی ڈاق جیس ہوتی، نموٹی ہوتی ہے مرد کے لئے، بل صراط ہے یہ ایک سے زائد شادیاں مرد کے لئے ڈھیل جیس پکڑیں، اس میں مرد کی آزادی جیس مرد کی آزائی ہوتی ہے کہ ایک مرد چارشادیاں کر سکتا ہے گراہیا کہتا یا کرنے والے کہ یہ بھول جاتا ہے ہولیوں کے آج انسان بھی رکھنا ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے، آو دومری دو کسوئی ہے جس پہلورا اتر نا ہر کرز آسمان جیس ، آگر ہم یہ جان لیں تا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، آو دومری شادی کا نہ سوچیں ، میں جانیا ہوں جھ جیسا عام ساانسان دو ہو یوں کے درمیان انساف اور ٹوازن جیس رکھ کے گئے۔"

ا پنی بات ممل کرکے وہ ایوں چپ ہو گیا جسے بہت تھک گیا ہو، وہ ژالے کوئیس بتا سکیا تھا کہاس 37 عمل کرکے وہ ایوں چپ ہو گیا جسے بہت تھک گیا ہو، وہ ژالے کوئیس بتا سکیا تھا کہاس مسلمانوں کی تاریخ میں اسی بے شار مثالیں موجود ہیں، جب شرورت پڑنے پہایک مردکوایک سے ذاکد خواتین کا نکاح میں لینا بڑا۔" وہ روا داری ہے کہ لی گی، پر نیاں کی نگا ہوں ہیں واضح جرت اتر آئی، وہ پچوٹی می نازک تی بڑائی گئی اس کی جسیس اس قد د پچوٹی می نازک تی بازک تی گئی اس کی جسیس اس قد د بلند اور عزم اتنا پختے تھا، یہ اس کی اکساری بی گئی کہ وہ پھر بھی بھڑ کا مظاہرہ کر رہی تی، شایداس کی جگدوہ خود ہوتی تو یا خود مر جاتی یا معاد کی جان کے لیتی مگر بھی اسے دوسری شادی تہ کرتے دی ہاس نے لو ایک معمولی بات پہاتا طوقان اٹھایا تھا کہ اب تک ان کے تعلقات ہیں سرد مہری چل رہی تھی، حالانکہ دیکھیا جاتا تو معاذ نے اپنا حق استعمال کیا تھا، اگر شاوہ اس کا، کوئی جرم نبیل کیا تھا کر پر نیاں نے اتنا واد بلا کیا تھا کر پر نیاں نے اتنا واد بلا کیا تھا کر پر نیاں اس خوال کی بھی نہیں دیتے دائی، اس نے اپنا حق موجر کونیاں کی جسی نہیں تھیا تا اور جو بلا کیا تھا دور است وہ بھی نہیں کی، نیک بچویاں اس جو ہر کونیا کیا تھا دور اس کا، کوئی جرم نبیل کیا تھا کر پر نیاں اس خوال کہ دور متحدد مرجبہ پڑھ جھی تھی، معاذ نے پیش دفت کی تھی اس کی طرف گروہ ہر بار اس کو جھیک تھی، حالا دکھ کے بیا ان کے طرف گروہ ہر بار اس کو جھیک تھی، حالا دکھ کی بیا انکہ دور متحدد مرجبہ پڑھ جھی تھی، معاذ نے پیش دفت کی تھی اس کی طرف گروہ ہر بار اس کو جھیک تھی، حالا دکھ کے باداد کے پہائی کی دور ان کورت پہائی کی دور ان کورت پر ان کی دور کی دور ان کورت پر ان کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کا دکھ کی ہیں۔"

رسے مست میں مورد کو ہر لور مظلوم بھی رہی تھی ، اے معاذ سے جو بھی شکایت ہوئی تھی اس نے بھی اس سے جبہ دو خود کو ہر لور مظلوم بھی رہی تھی ، اے معاذ سے جو بھی شکایت ہوئی تھی اس سے جس کرد کو وضاحت نہیں یا گئی تھی ، ہمیشہ برگانی سے سوچا اور بس اس سے جسکر اکما تھا، کسی سیانے نے کہا ہے مرد کو جب کھر پہوجہ اور محبت نہیں کے گئی دو باہر کا رخ کرے گا، اگر معاذ پھٹک بھی تھا تو اس کی وجہ وہ خود ہی ۔ جب کھر پہر مندگی اور عوامت نے اس کا حصار کر لیا، وہ اپنی سوچوں میں پجھاس طرح کھوئی تھی کویا ماول سے کٹ گئی، ڈالے کے فیصلے نے اس کو کویا خواب غفلت سے دیگا دیا تھا۔

\*\*

''کل تم تیار رہنا میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ حمیں ٹریٹنٹ دیں گے۔'' جہان تماز پڑھ کرآیا تو بستر کی عادر بچھاتی ٹرالے کوٹا طب کرکے کہا تھا۔ ''آپ خوائنواہ تر دوکر تے ہیں شاہ۔''اس نے ہاتھ روک کراسے دیکھا تھا پھر کسی قدرا کیا کر بولی تھی

''کیا مطلب ہے تر دد؟'' جہان نے تیوری جڑھائی۔ ''مطلب پہ کہ زیم کی تو اتنی ہی ہوتی ہے جننی اللہ نے لکھ دی، پہٹر پٹنٹ میں علاج زیم کی تبیل ہوھا سکتے۔'' وہ پیتر نبیل اتن ہی صبر واستقامت کی تصویر تھی یا بھر بے حس ہوگئی تھی کہ اسٹے نارل ایماز میں اپنی موت کے موضوع کو ڈیسکس کرلیا کرتی ، جہان کے ول کو بچھ ہوا تھا۔

" وعاتقد ربرل سکتی ہے آوا نے ، ش اللہ ہے برصورت تہاری زعر کی ما تک کر د بول گا۔" اس کے لیج میں آخیر میں آکر مقدی بچوں کی وحول آگئی ، جس نے آوا لے کوسکرانے پہ مجبود کر دیا۔
" میں خود یہ جائی بول شاہ کہ بہت کہی زغر گی آپ کے ساتھ جیوں ، آپ ہے دوری جھے اتی گراں گزرتی ہے کہما کے گھر بھی جانے کو دل جیس کرتا ، یہ دیکھیں آج میں نے ساڑھی پہنی ہے آپ کو دکھیا آج میں نے ساڑھی پہنی ہے آپ کو دکھائے کو ۔" اس نے اپنی ساڑھی کا پہلواپر ایا ، جہان کی آسمیں ایکدم سے لود ہے لکیس ۔
دکھائے کو۔" اس نے اپنی ساڑھی کا پہلواپر ایا ، جہان کی آسمیں ایکدم سے لود ہے لکیس ۔
" یہ خصوصی اجتمام خصوصی نقاضا بھی رکھتا ہے؟" وہ مسکراتے ہوئے معتی ختری سے کہتا اس کے " دیے حصوصی اجتماع خصوصی نقاضا بھی رکھتا ہے؟" وہ مسکراتے ہوئے معتی ختری سے کہتا اس کے

2014 04 (36)

میں اور زینب میں کیا فرق ہے، ڈالے وہ تھی جوزیردی اس کی زعرگی میں داخل کی گئی تھی، پھراس نے اپنی فطرت کی نیکی اچھائی اور محبت سے اسے اسپر کرلیا تھا جبکہ زینب اپنی تمام تر بے نیازی ہدتیزی اور بے رغبتی کے باوجوداس کی رگ جال میں بستی تھی، اسے زینب سے صرف محبت کیل تھی وہ اس کے لئے لورلو تر یہ اور دونیا تھا۔

و یوائل کی حدوں کوچھوا تھااس کی جاہ میں اس نے ، پھر پیمکن تھا کہ وہ اسے ملتی اور جہان اس کے آگے ژائے کو فراموش نہ کر دیتا، وہ اس چیز سے خانف تھا، وہ ایک ہار پھراپنی آڑ مائش نہیں جا ہتا تھا،

جكية الے اور ديكر لوگ اس كے بس و جيش كواس كى انا سے تجير كرد ہے تھے...

"جب کوئی کام خدا کی رضا کو پیش نظر دکھ کرکیا جائے تو اللہ اس کام میں خود مددگار ہو جایا کرتا ہے۔
شاہ، آپ پر بیٹان نہ ہوں، ہم سب کو دعا میں اور تعاون آپ کے ساتھ ہے، مما جان نے خود میر ہے
آگے ہاتھ پھیلایا ہے، آپ کو ما نگا ہے جھے سے شرعتدہ تو نہ کریں۔"وہ کہنا نہیں جا ہتی تھی گراہے
کہنا بڑا تھا، جہان ہری طرح سے چونکا کچھ دیر غیر بیٹی سے اسے دیکھا رہا بھرنگاہ کا زاویہ بدلتے ہوئے
ہونٹ جینج لئے تھے۔

公公公

وہ ہمسٹر تھا مگر اس سے ہمنوائی شہ تھی کہ دھوں چھاؤں کا عالم رہا جدائی شہ تھی عداوتیں کم سال جوائی شہ تھی عداوتیں کھیں تخافل تھا رجھی تھی ہے وقائی تہ تھی جہڑتے والے بیں سب کچھ تھا نے وقائی تہ تھی جہڑتے والے بی سب کھوں بی تھی جاری غزل خرال بھی وہ جو کسی کو بھی سائی شہ تھی جو کسی کو بھی سائی شہ تھی جو کسی کو بھی سائی شہ تھی جو کسی کے آشنائی شہ تھی جو کسی کے آشنائی نہ تھی جو کسی کے اشنائی نہ تھی جو کسی جو کسی کروا ہے جو کسی خرال ہے مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی جو کسی خرال ہے جو کسی اگر ما ہے جو کسی خرال ہے مسافر خلست یائی نہ تھی گروا ہے گئی بہت بھی گروا ہے جو کسی خرال ہے مسافر خلست یائی نہ تھی گئی بہت بھی گروا ہے کہ آشنائی نہ تھی گروا ہے کہ ایک نہ تھی گروا ہے کہ ایک نہ تھی گروا ہے کہ کا سفر کی کے مسافر خلست یائی نہ تھی گروا ہے کہ آشنائی نہ تھی گروا ہے کہ کروا ہے کروا ہے کروا ہے کروا ہے کروا ہے کہ کروا ہے کروا ہے

ر بوالنگ چیئر میرجمولیا و سکریٹ کے دحویں کے مرغو لے بنار ہاتھا، بیک سائیڈ ٹیمل پر دھیمے سروں میں جنی کی آواز کوئے رسی تھی جب معاذ نے اعرفدم رکھا۔

"اميزنگ، بذے خات بين، پيا كو پية على صاحب بهادركام كى بجائے بيد خل فرمارے بين تو نهال بوكر تهارى سكرى ميں اضافہ كرديں۔" اس نے جتے ہوئے كہ كر جہان كے كا عرصے پير ہاتھ مارا

\_

''حیائے ہوؤ کے یا کانی منگواؤں؟''جہان نے پہلے نہیں بند کیا تھا، پھرسگریٹ ایش ٹرے میں بجھا کرفرصت ہےاہے دیکھا۔

" كي تين الكي من مرف تبهارے ماس تم سے لئے آيا تھا، تكريد و نظر بن نبيل آتے، مارہم نے مرف اك آپٹن ركھا تھا تمہارے سامنے، تمہيں تورس تو نبيل كيا تھا، كيوں بھاگ رہے ہو جملا؟" وونا جا ہے

20/4 07 38

ہوئے ہی فکوہ کر گیا، جہان کے چیرے پدایک رنگ آ کر گز را تھا۔ "الیم ہر گز کوئی ہات تہیں ہے۔"

ہیں ہم کو پڑھ کروہ حرید ہے ہی سوں آج کے دن میں ہول تمباری محفل میں آج کا دن نہ یوں پر ہاد کرو

ای ہاری ہے ہوں کہ یوں پھر کے فرصت ہے کہ یوں خسر کے جمہد جسٹ کرار ہ

تہمیں یائے تہمیں چیوئے کاسٹرافتیارکرے پچٹڑنے کے لیمات کو یوں بے ٹم نے گزرنے دو کہ میرے مرنے کے بعد تہمیں اک فقتی کا احساس رہے ادراس دوسرے جہاں میں میراہیکم ہایدول

تہاری آتھوں کی طرح سے ناشادر ہے

جہان کی آنگھیں ایک دم سے جل اٹھیں، وہ سمجے سکتا تھاوہ اسے کیا کہنا جا ہتی ہے۔ '' واٹ مہینڈ؟ آریو او کے؟'' معاذ اس کے چیرے کے اتار چڑھاؤ کوفطعی نہیں سمجھ پایا تھا جمی پریشانی کی کیفیت میں بولا، جہان نے چونک کراہے دیکھا تھا، اس کی آنگھیں بے تحاشا سرخ ہور ہی

روحہیں بیا جان نے جوڈ مدداری سونی تمی ،معاذ اگرتم اس میں سرخرو ہو جا دُ توحمہیں بھی بہت اچھا کے گانا؟" وہ عجیب سے لیجے میں بولا تھا،معاذ حیران سااسے دیکھنے لگا۔

" أنبل آج ميرى طرف سے بيہ بيغام پنجادينا كہ جہان آج بھی ان كى كئ تو تع اوراميدكو مايوى كى نذرنيس ہوئے و مسكما، جھے آج بھی ان کے تعم پر سرجمانا اچھا گے گا،اس كے باوجود كه ندين كو آج بھی شايداس اقدام پراعتراض ہوگا۔" اس كے تعمرے ہوئے ليج مس بھی ایک جيب می مرد موری اور برگا تی تھی، جے معاذ نے اپنی جرت بحری خوتی میں محسوس می نبین كیا، وہ ایکدم اپنی جگہ سے اٹھ كر

جہان ہے لیٹ کیا تھا۔ "آئی ایم براؤڈ آف ہو ہے، یوآرگریٹ سویٹ ہارٹ۔" شدت جذبات ہے اس کی آواز کانپ ری تھی، گوکہ وہ دل سے خود جہان کے ساتھ تھا گر جہان کی طویل خاموثی پہوہ بھی اس سے شاکی ہو گیا تھا گر جہان کے فیصلے نے تھے معنوں میں اسے ممنون کرنے کے ساتھ اسے اس کی اچھائی کامعترف کردیا تھا، جبکہ اس کی بات کے جواب میں جہان کے ہونٹوں پر خی مسکر اہث بھر گئی تھی۔

(اجتمے ہونے اور اجما بنے میں بہت فرق ہے معاذ، جھے آج تک اٹن اجمالی کا احساس تھا نہ اندازہ، جھے تو یعمی پید بیس جل سکا تھا میری عادات کی وجہ سے میں ابنوں کی گئی امیدوں کا مرکز بن کیا

2014 39 1=23

ہوں، پھوکام ہم دوسروں کے لئے کرتے ہیں پچوش اپنی خوشی کی خاطر، بھے نبیل پیتہ بید میں نے کیوں کیا، ہاں شاید میں ایک بار پھر ابنوں کی امیدوں کو جو جھے سے وابستہ می تو ژبیس سکا)۔ بہتر بہتر بہتر

وہ بے چینی ہے اپنے کمرے میں جمل رہا تھا، کاٹن کے سفید کلف شدہ سوٹ ہیں اس کے دراز غضب کی مضبوط کسرتی وجود پہ بے انتہائ رہا تھا، آج شام کواس کا زینب سے نکاح تھااور ڑا لے کل ہی لا ہور جل کئی تھی، حالا تکہ جہان ہرگز بھی آ مادہ بیس تھا۔

" مما جھے کتنے عرصے ہے بلا دی تھیں شاہ جانے تو ہیں آپ، اچھا ہے میں کچے دن وہاں گزارلوں گ۔" وہ کتنے عوصلے سے مسکراتی تھی، حالا تکہ جہان کو بار ہامر جبراگا تعااس کی تم پلکوں سے کہ وہ جیسے بہت سارار دکی ہو، جب اس نے ژالے یہ گرفت کی تی تو وہ گئی معمومیت سے بول تھی۔

''آپ نے از واجات مطہرات پینی واقعات کی بک پڑھی ہے شاہ؟ بیس نے پڑھی ہے ایک وہرے ہے ۔
جنیں کی مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام از واجات مطہرات بھی آپس بیس ایک دوسرے سے رقابت محسوس کرتی تھیں، حالا تکہ بلاشیہ وہ سب ہی تمام خوا تین ہے الفضل ہیں اور درجات بیس اعلیٰ مقام ہے، پہلے بیس بہت جمران ہو گئی تحر بھر بھر بھے بھوآ گئی، پہتہ ہے کیا شاہ؟ رقابت کی وجراور وہ تھے ان کے اعلیٰ وافعال شوہر حضرت بھر سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا استے بے مثال اور بہتر بن انسان کوکون جا ہے گا کہ اپنے ساتھ اور سے شیئر کر ہے، تحر بھی خداو تک تھا، جس پر بھی کانا لازم، جبکہ وہ ان بی بیوں کی تحر بے ساتھ اور سے شیئر کر ہے، تحر بھی خداو تک تھا، جس پر بھی کانا لازم، جبکہ وہ ان بی بیوں کی تحر بھی جو شراکت پدول کو تک کرتی تھی تو اس جذبے کوجتم و بی تھی، اس میں انسانی فطرت کا بھی تجرا تھا منا ہیں جبکہ آپ کوا جازت دینا اور اس امر پر دمنا عمل دورجا مع جواب جہان نے تو اس کی فہم وفراست پاسے دیکی مند کرانا تھم خداو تدی کی تھا۔ ۔ کہا تھا۔

" تم خاص ہوتن اور بلاشہ بھے تم پہ فر ہے۔" جہان نے بے اختیار بہت جذب ہے اے اپنے ساتھ لگا کر جھینجا تھا۔

"نعنب آئی بہت مخت اور سے تجربے سے گراری بیں شاہ اب بیآب کی قصدواری ہے کہ آپ نے مدمرات کے داری ہے کہ آپ نے مدمرف ان کے دل مدمرف کی ہے۔"اس تعیمت نے جہان کو جیب لگادی تھی۔

"مل مجيس ببت مس كرول كا ، جلدى والهل آفي كوكتش كرنا ، بلكه من خود آجاؤل كاليف" ال

'' بین بہت عرصے بعد می کے پاس جاری ہوں شاہ، وعدہ کریں جھے میری مرضی کے مطابق رہنے دیں گے۔'' وہ کتنی عابزی سے کیرری تھی، مگر جہان جانا تھااس وقت وہ کتنے کرب سے گزرری تھی، اس کے دل کی عجیب کیفیت ہونے گئی۔

"سب کی ترباری مرضی کے مطابق بی بور ہاہے ڈالے ، یہ بی سی ۔" وہ نا جاہے ہوئے بھی دیوہ کر کیا تھا، ڈالے جرامسکرائی تھی۔

" شي جانتي مون آپ بهت بها در بين ، بهت انساف پيند ، مجھے اور پھھے کہنے کی ضرورت ہی جیس "

2014 352 40

جہان نے اب کے جواب میں پچھے کہنے کی بچائے ہونٹوں کو ہاہم جھنچ لیا تھا۔ ''جہان بھائی آ جا نمیں، وہان ڈرائنگ روم شریس آ ہے کا دینے کررے

" جہان بھائی آ جا کیں، وہاں ڈرائنگ روم على سب آپ کا دیت کررہ ہیں۔" درواز و تھتھا کر زیاد نے اندر جھا تک کر پہتا ہوں ایک مرد آ ہے تھی، کچھ کے بغیراس نے زیاد کی تعلید میں قدموں کو اٹھایا تھا، فلف راہداریاں اور سٹر میاں عیور کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں ہے اٹھو کراسے اپنے بازو کے حصار میں لے کر نہایت شفقت بھر نے انداز میں بیٹانی جوگ کی، وہ اور کی اس بیٹانی جوگ کی، وہ اور کی اس بیٹانی جوگ کی، جہان کے جوگوں بیٹانی جوگ کی، جہان کے احساس اس جیس ہوئے ہیں تکام کی سٹت کی اوا کی کا آغاز ہوا اور کاروائی شروع کی گئی، جہان کے احساسات جیب سے ہوئے میں نکاح کی سٹت کی اوا کی کا آغاز ہوا اور کاروائی شروع کی گئی، جہان کے احساسات جیب سے ہوئے بیٹانی کی میٹر تیں ہوئے تیں ہوئے اور در بائی روم کئی اور در بائی روم کئی میں ، ندید کے حوالے سے ہر سوچ اور خواہش ول مولئی اور در بائی رکھتی تھی، کر اب ایک جیس سے حوالے سے ہر سوچ اور خواہش ول مولئی اور در بائی رکھتی تھی، کر اب ایک جیس سے حوالے سے ہر سوچ اور خواہش ول مولئی اور در بائی رکھتی تھی، کر اب ایک وہر سے کے جات کے مان کے دور میں سے اس سمیت ایک دو سرے کے گئے گئے ۔ ان کے مان کے مان کے دور اس سب اس سمیت ایک دو سرے کے گئے گئے گئے، اس کے ماکن و مجمد ذہن میں ایک فلم کے معرے کو نینے گئے۔

میرے چھوٹے ہے آگان ش جمہیں وحشت کی ہوتی تھی جھے تم نے بتایا تھا کسی کی قیدش رہنا

حبین اچهاخیس لکتا میں اک آزاد چمی ہوں

ين من المار الروبان الول پرجس كوتم في ما يا تعا

وفاکے نام ہے اس کو بہت وحشت می ہوتی تھی

د واک آزاد چنی نما کسی کی قیدیش رمیا مجی ا

کی کی قیدیش رہتا تھی اے اپھا جیس لکیا مل مرتم نشرال رہ

ساہے تم چیماں ہو چلو پر ایسا کرتے ہیں

نيا آماز كرح بي

محبت بحرے کرتے ہیں

"میری دعاہے اللہ تمہاری زعرگی کا بہ نیاسٹر مبارک کرے ، آئین۔" بیا اور بیا جان کے بعد معاد فی اسے کے اللہ معاد فی اسے کیا گیا تھا ، اس کی نے اسے کے اللہ تھا ، اس کی سے کہا تھا ، اس کی تنا۔ تسلی کی خاطر کے بیمی عہد و بیال کیے بنا۔

\*\*\*

"تموڑا ساکھانا تو کھالوزینے۔" توریواس کے سامنے پیٹی بے صدامرار بحری عایری سے کہدی

" بھے بھوک نیل " اس نے مخصوص میں کے ٹروٹے پن سے جواب دیا تھا، اس کا موڈ بری طرح سے بڑا ہوا تھا، اس کا موڈ بری طرح سے بڑا ہوا تھا، ایک بجیب سی جغطا بہت اس کے احصاب پہ جملہ آور ہو بھی تی جب ممائے آج بالکل اچا تک اس بداس نیسلے کومسلط کیا تو بھی معتوں میں وہ برکا بکاس ان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔

2014:050 41



"جوہمی جے کے مرحلے میں ہوااس کو بھول کر نے سرے سے زعد کی کا آغاز کرنا ہے آپ کو زیاب، ونت نے ابت کرویا کہ آپ کے لئے جمان عی جہڑین انتخاب تما مرجر .... "انہوں نے بات ادموری

بيسب كيما تنااحا تك اورغير متوقع تما كه وفي طوراس كي تمام ملاحيتين عي سلب بوكي تعيس كويا-کیے بھول جاؤں می اس تعلے میں مزید تین افرادانوالو ہو بھے ہیں، ڈالے، تیوراور قاطمہ اور

من .... مجم رسادي س كرنى ع ساد الكرنس

وہ پہنیں کس جذیر کے تحت رو پڑی تمی گرمما کوایں پہیے تحاشا غصراً کما تھا۔ "ا ٹی زبان کے الکار کو میں روک لوزیت اب اگر اس سے کوئی از بابات لکی تو یادر کمنا اس مرتبہ میں اس ذات کو پرواشت کرنے کا حوصلہ میں رکھتی، مرجاؤں کی کچے کھا کر۔" ان کے جبرے کے مراب يتزيس كس طرح ان كا منبط جواب ويد كميا تما كدوه في يزي تميس-

" ذلت اور د كه كي كمرائيون مي تو ا تاريكي تم اور كنيا نقصان كرانا جا يتي جو؟ اس لفظ بدمعاش كو عذاب بنا كر مادے مرول به مسلط كردياء بم اس معاطے كوفوش اسلوبى سے بيانا عاجے إلى محرفتهيں

شايد جميل قبر عن الاركرسكون ملي كا

نسب نے ایک افتائن تکالاتھا محرمیہ ہے ، ممانے نکاح کے لئے اس کے لئے بنک جوڑا متنب کیا پتماجس پہ جھلملاتی چوڑی ٹی چارا المراف کی تھی جس کاریک کائی مائل تھا، گلانی چوڑی یا جا ہے اور میں من بنی کای مال مبردامن تعاجس به کام ارکا کام تما، نور بداور بر نیاں نے ل کرا ہے کمریدی تیار کیا تھا، زرای توجہ نے بی اس کا روپ کھارویا تھا، اس کے باتھوں پیمندی بھی لگائی تھی، وہ اگر پھر کی مورتی میں دسل کی تمی تو توریداور برنیاں بھی بے صدیم مم اور خاموں تھیں، لکیا بی نہ تھا بہ شادی یا نکاح كى تقريب ہے، ندخوى ندينى قداق ندة مولك جيداكي فرض معاياتيا تھا، بہت خاموى اور راز دارى كراته ، بحوك ك يا وجوداس في كمانا نه كما كرانا عسم ظاهركيا تما كرممان برواونيل كي على وان كل

وميل إب كاب تك الت بكا زاعي تما-" فاطمہ کو جمعے دے جاؤ۔" تورید مماکی ہدایت ہوات جہان کے مرے میں چھوڑ کروایس جائے

كى تب ئينب في است فاطب كيا تما ، توريد تحف من يوكل-"قاطمه ممانی کے پاس ہے، انہوں نے سلادیا ہے اس کو بتم بے فکرر ہو، اس کی طرف ہے۔" "میں نے تم سے دمناحت میں ماگل ہے نور بیر، فاطمہ کواگرتم جھ تک تیں لاسکتیں تو بتا دو، میں خود لے آؤں گی۔" زینباس کی بات کاٹ کر پینکاری تی ، اوریہ نے ایک دم سے ہون می گئے گئے تھے۔ (جارى ہے)

42

رُومِا کو بے کی سیٹ یہ ہٹھا کر ، شفق ایل پلیٹ میں موجود حاول کے چھوٹے چھوٹے نوالے اسے بچ کے ذریعے کھلا رہی تھی ،تمر جار سالبه زویا کی بوری کوشش می که وه پیج این باتھ میں پکڑ کرخود سے جاول کھائے ای کوشش میں وہ سل ہاتھ جلا رہی می ، دوسرے ہاتھ ش اس نے تھیرے کا عمرا پراہوا تھا،جس کی بمشکل اس تے دو سے تین بائش لاسی ۔ تنتن نے ایک نظر مجرے ہوئے ہال پیڈالی،

و يك ايند موت كي وجه عد "ريورت " عن بوقے و ترکے لئے آئے والوں کا کافی رش تھا۔ لو کوں کے ہنتے مسکراتے ،خوش ہاش چروں كوريمتي بتنق في باعتيار موجاب

"كياز ندكى يح من ائي خوش خويصورت اور بِفَكْرِي سِ مِرى مولى مِن بولى بي الله "اليلسكيوزي مبس....؟" اي وقت سمي نے شفق کومتوجہ کیا۔

"اكريس غلوبيل تو آب مشبور رائز " شغق

ا یک بہت عی وجیهداورسو برتظر آنے والے مخص نے اس کی میز کے باس آ کر کہا۔ سن نے چونک کرنظریں اٹھا کران کی طرف

دیکھا، سامنے کھڑے تھی کی عمر ساٹھ کے قریب هي ان كا انداز بهت مهذب اورشاكت تما ان کے طلبے سے وال کی اہارت کا با چل تھا۔

" عی سرا مرآب موری میں نے آپ کو ریجانا کہیں؟" کسفق نے اثبات میں سر بلاتے ہوئے الجھے ہوئے کہ مل یو جھاء بر حیثیت رائٹر کے اے بہت کم لوگ چرے سے پچانے ہتے،اس کے اس تعمل کا اسے پیجان جانا،اس کی الجحن كاباحث بن رباتمار

" آپ جھے ہیں جائتیں، کر میں آپ کو

جانا ہوں آپ کی جریوں سے تو بہت پہلے کا والف تق ، مربائے میں آپ کو، پچھوون ملکے لی ى شى منعقد موتے والى أيك ادبى كالفرنس ميں و مجما تما، آنی ایم سر برازز و کدائی تحریروں کی مچلی اور میجور پن کے برطس، آب کالی کم عمر ہیں۔" سامنے کمڑے تف نے وضاحت ہے بتاتے ہوئے،آ فریس محراتے ہوئے جنتی ہے كها تؤاخي تعريف بيتنق جعينب تني اورمشكرا كر ان كاشكرىيادا كرئے كى ماس كى بيدا بحص دور ہو من محل كدان صاحب في بدحيثيت رائش ك المسطرح اسے پیجان لیا تھا۔

"تعق كيا موا؟ بيرصاحب....."اي ونت موحدا ساءاورعمير كرساتي كمانا وال كرواني آيا توشق کے ماس کسی انجان تخص کو کھڑ او ک*ورکر* ہے اخدار يوجعنه لكابه

وفظ محرض مراكي درامل بيدسية التفق ي و کھ کہنا جایا کہ اس محص نے آئے بڑھ کر موحد ے باتھ ملاتے ہوئے ، اینا تعارف کروائے لگا۔ ''میرا نام میر زمان بیک ہے''زمان اغْرِيرْ" كااور بول-" زمان اغرسر يزك نام یہ چونک کرموحد نے ان کی طرف و یکھا۔

"اواجعاای کے شم موی رہاتھا کہ آپ کا فیں اتنا دیکھا دیکھا سا کیوں لگ رہاہے، آپ تو كاني مشهور معروف فخصيت بين، بيني بليز-" موحد نے آئیں جینے کا اشارہ کیا تو وہ شکر یہ کہتے

" أَنَّى إِنَّمُ سارى! آنِي تُوكَه بيآب لوكون كا يملى در ب مريس آب او كون كا زياد و نائم مين لول گا۔" میرز مان بیک نے معذرت خواہانہ کیج مِن كِها اورسْقِق كَي طرف متوجه بوكَّة ، جو عَاموسُ ميمى الناكي اللي بات كي منظر كي \_

" میں جانتا ہوں کہ بہ حیثیت رائٹر کے لوگ

عی ٹوٹ کررہ کیا تھا، اس نے سب سے کتارہ کئی اختیار کر لی می، مایوی اور تی اس کی زایشه کا حصر بن کی گیا۔"میرز مان بیک نے اپی ثم آتھوں کو تھ سے صاف لیاء ائی چینی اور لاؤلی اولاوکو السي عالت من و يكنا، ہر مال باب كے لئے بہت الكليف دوادراذيت ناك بوتاي، ووادلا دجس كے لئے والدين تے كئي خواب دينھے ہوتے ہيں۔ " "موسيدُ مر!" موحدتے انسروکیا ہے! کے باتھ یہ باتھ رکھ کرسل دیے ہوئے کہا، جبکہ من سأكت نظرول سے أليس و كيدري تعي\_

W

ہے کو بہت لیند کرتے ہیں، آپ کی تحریروں

سے دیوائے میں اس بلاشبہ بہت اسکی رائٹر میں

مر ....؟" مر زمان بيك نة لوقف كيار تنق

نیں یں، بلکہ میری زعری کے اعربیروں میں

ميئنے والى اميد كى وہ ميكى وا خرى كرن بين جس

نے میرے کھر کے اند حیروں کو بہت حد تک کم کر

ریا ہے۔ میر ڈیان بیک نے حذب کے عالم

می کہا تو شق نے جو کی کران کی طرف دیکھا۔

رے ایں؟" معل نے سجیدی سے الہیں عاطب

كرت بوية كباء موحد اور اساء بهي الجهن

مجمة ملط مجميل من الي بات كي وضاحت كرنا

کی موت کے بعد میں نے اکیس مان اور باب

دولول کا بیار دے کی بوری کوشش کی، کیونکہ

بہت چھولی عمر میں ہی وہ ماں جیسی ہستی سے محروم

الوكئة تصى ميرا بزابيا مغرام، ماشا الله التي زعد كي

میں بہت سیٹ اور خوش ہے، وہ اور اس کی ہوی

الا ادر دو بیارے بیارے ہے، میرے کمر کی

روائق بین مر السان میر زمان بیک نے گری

"ميرا حجونا بينا بكه سال ميلي أيك رود

يكيدُنِث مِن التي أيك تا تك كو بينيا تما، ميرا

الله اور اميدول سے محربور جان عقل،

دوستول کا دوست، جس کے ذم سے ان کی حقابیں

"أيك منك الى سے يہلے كدا بالوك

"ميرے دو ہے إلى الى شريك حيات

الجراء اغراز من أكيل و كميرب تقير

ار بدہ کھ کئے سے دو کا اور پولے۔

'' سوری مر! میں جی میں ، آپ کیا کہنا جاہ

" كر مير الله الله الله وائر

ئے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔

" مرے بیٹے تے اٹی ڈعری کے تین مال ای مایوی اورا تدمیرے کے ساتھ گزار دیے، بیروہ وقت قداجس کے لئے ہم باب بیٹے نے بہت میکھ سوچا ہوا تھا، بہت خواب و کھیے ہوئے تھے مرسب فاک میں ال کئے اور ان إئد ميرول نے ميرے بيٹے كى ہراميد، ہرخواب كو نگل لیاحتی کہاس نے ہا ہرجا کر بھی ٹا تک لکوانے ے انکار کر دیا، ڈاکٹر زئے بہت امید دلائی می كه ثامك للوات ك بعد وه نارش لائف کزارئے کے قابل ہوجائے گا کمراس نے اٹکار كرديا بنجائے ووخودسے اتنا مايوں كيوں ہو كيا تما اور شاید وہ آیے ہی رہنا مرآب کی تحریب برد کروہ آ ہتہ آ ہتہ کر کے زندگی کی طرف لوٹے لگا ے، آپ جائل ایل مق کہ .... "میر زبان بیک نے فم الکمول کے ساتھ پر جوٹن کیج میں مم صم مبیتمی تعق کوئا طب کرتے ہوئے کہا۔

"الى ئے آپ كى بر كريو جائے كى ميكزين یس میں موال کان شکل میں، بر تحریر اس نے محفوظ کر کے رقعی ہوتی ہے، وہ آپ کی برتح رہ کو یار بار پڑھتا ہے، اس وقت اس کے جربے یہ بہت خوبصورت مسكرا بث ہولى ہے، جسے سارى دنیاال کے یاس ہو،آپ کے گفتلوں میں وہ جادو

آباد ہوئی تھیں واس حادثے کے باحث بالکل

-2 -2 99

وہ اثر ہے جس تے اس کے مردوتن میں زعر کی کی حرارت بمر دی ہے، اس کی دیجی کود عصنے ہوئے مس نے بھی آپ کی تحریروں کو پڑھااور آپ جاتی میں کہ میں بہت بار جران رہ کیا، آپ کی اور میرے بیٹے کی سوچ ، خیالات، خواہشات، اميدي سب ايك جيبي نظر آني بي، جيماليا لک ے کہ جیے میں حادثے سے پہلے کا اینے بیٹے ہے یا تیں کررہا ہوں، بلیوی، وہ بھی بالکل ایسے ی موچاتھا، زیر کی کے لئے، جیے آپ اکثر ایل محريروں ميں بيان کرنی ہيں، ميں ميں جانا کہ ہيہ کیا اتفاق ہے، مراس اتفاق نے مجمعے مرابیا لوثا دیا ہے اب ہم دونوں اکثر استھے بیٹے کر آپ ک تحریروں پر تبعرے کرتے ہیں، اس وقت ش خاموش ہو جاتا ہوں اور میرا بیٹا ہے تکان بول ہے، خوش ہوتا ہے اس کے اعد کی کی اور مايوي لبيل حميب كئ موجيد، وه آب كے لفظول من جيا ہا كاكے ميرے لئے آب مرف "رائر" میں بلکہ مرے رب کا وہ ڈراجہ نابت ہو میں ہیں جس نے جھے میرا بیٹا لوٹا دیا ے۔" میر ذبان بیک نے حقیدت مجرے کیج

تو اپنی آتھوں میں آئی می کو دھیرے سے ماف کرنی سن ادای سے سکرادی۔ زند کی بھی بھی کیے کیے اتفاقات پیدا كرديق بي بم جهال ايناسب وكحد باركرنا اميد ہو کر بیٹے جاتے ہیں وہاں عل سے امید کی کرن

مودار ہولی ہے اور مہتی ہے کہ۔

"اجمی میں ہول، زندگی کی ٹی ابتداء کرنے

كے لئے،اے توريخ كے لئے." "بیااش کانی عرصے ہے آپ کی طاش میں تھا، مرا کام رہا کونکہ آب سی سے میں ملی تقى ، تمراس دن اد في كانغرنس مين آپ كو ديكسا،

آب ہے ملنے کی کوشش کی ، مگر تب تک آب چيس ميس ، سوآج آب كويهال ديكها تو خود روك مين ياياء پليز آپ ميرا ايک كام كروي اسے ایک مجور باپ کی استدعالمجھ لیں۔" زبان بیک نے لیات بحرے اعداز میں کہا۔ "جی آب فرائے مجہ ہے جہاں تک سكا من آب كى مرد ضرور كرول كى-" فنقل خود کو کمیوز کرتے ہوئے کہا۔

" تھنک ہو بیا، میں آپ کا بیاحسان ہم

"ممرابيًا آپ كى وجەسے زندكى كى طرف لوث آیا ہے، میں جاہتا ہوں کہ آب اے اس آ يريش كے لئے رامني كردي جس كے بعدود می حد تک نارل لوگون کی طرح زعری گزاد سكے كا، جے اميد ہے كردو بى كى آب كے كے كويس الكاميرادل كتاب كرآب كياك لفظوں كا وہ منتر ہے جومير سے بيٹے كوزعرى كى طرف واليس لے كرآ سكا ہے، بليز آب ميرة آ فرى امد ين مرے فيے كے لئے" آ كراف" بن مجميابيا لكه دين كه وه ال تفطول ك تالى موكر وزعرى كى كيمالهي ش واليس لوث آئے میں جانا ہول کروہ کم صف میل ہے بر وه مايوس جوكراينا سب محمد مارجيما ي اور جمع لیتن ہے کہ آپ س اے اس ایوی سے باہر سلتی ہیں، کیونکہ آپ کے ماس وہ روش لفظ ہیر جوزعر کی کوبدوے ایں۔"میروان بیك امير مجري نظرول سے معن كود عصتے ہوئے كها۔ معق نے سر ہلا کرانا بیک محولا اوراس میں

سے گلانی ریک کا بیڈ تکالاء وہ شروع سے عی ای

رمک کا لکھنے کے لئے استعال کرتی می جس ۔

تنفق نے کھ لائنس اس پیکسیں اور محرار

بركوني ببت المي لمرح والعف تما\_

ميس محولون كاية

ما ومورسوري ش مجما كه مدين مير زبان نے معددت خواباند کی ش کیا، موحد نے آگے بڑھ کرمیر زمان سے ہاتھ ملایا ممرز مان نے اپنا وز ٹینگ کارڈ اے دیا ، جے شکر یہ کے ساتھ موحد نے تول کرلیا۔

میر زمان بیگ نے خوشی اور تشکر بحرے جذبات کے ساتھ البس جاتے ہوئے و یکھا اور ہے ہاتھ میں پکڑے گائی لفانے کو دھیرے ہے کھولا بہت خواصورت لکھائی میں عبارت رقم

کرتبہ کر کے میرز مان بیک کی طرف بر حادیا۔

" تھینک بوسو کچ، ماشا اللہ بہت بیاری بنی

ے آپ کی۔ "مير زمان نے تعق کی کود مي زويا

کو دیکھ کرنے ساختہ کیا وہ لوگ کھانا حتم کرکے

اٹھ کئے تھے اور اب جانے کے تھے بھی تنفق

نے زویا کو کووش اٹھالیا تو میر زمان بے ساختہ

" وخفق کی تو ایمی شادی میں ہو کی ہے، ب

میری بنی ہے، تنفق کی سیجی۔''اساء نے مسکرا کر

تعریف کرے ہوئے۔

وضاحت کی۔

ایک عام او وری خواہش ہے ميري روش روش مجول كو تيري حاجت کي ہرشام کے يرے نام کو

" "شهر يار تجھے آج اين اس سوال کا جواب ل کیا ہے، جو چھلے یا یکی سال سے میرے اندر طوفان مجائے ہوئے تھا، تم جھے اچا تک بغیر الله على المحاور كے تفي وعدو كے مطابق کیول اوٹ کر میں آئے ہتے، جھے زعری کے خواب ویکھا کر، تودای سے مانوں ہو گئے، آج

جب الل نے اپن میلی کے بارے میں بتاہ شروع كيا توش چونك كئ، مدسب تو تمهاري مّا من موس بالله عن من جوم جه سے شر كيا كرت مني م ولي مي كود ولي مي جمود على في ای خواہش مہیں بنادی ہے، مرے لئے تم ملے جى ميري زعرى تعاورآج جي بشير يارمير ، جم میری زندگی جاہیے، میرے کی کی کوائی، میرے مير لقظ ميں جن كى محريم سارا زماند كرتاہے، محر میرے بدانظ صرف تمہاری وجہ سے ہیں ان عل

Ш

W

تفطول سے نکل جائے اڑ كوئى خوابش جو تيرب ليعد كرول " تمهاري آنے كى معظر تنق مرتفع كى میر زمان بیک نے جمرانی اور خوتی کے ماتھ ایک ایک لفظ کو پڑھا، انیں ایمی طرح یاد ب كرانبول في اين بيش شريار كا مام يل بنايا

اب البيل مدر مزسجعة أني تنمي كهشمر بإركيون اس مد تك سن كريرول كا ديوانه تما كيول سن ك لفظ لفظ سے شمريار كا وجود جملكا تما\_

میر زمان بیک نے گلائی لفانے کو احتیاط كے ساتھ تهد كيا وہ جائے تھے كداس كلاني لفائے یں وہ اسم اعظم ہے جوان کے بیٹے کو زعر کی وية والا تما اورسق كا انظار جلد حم موت والا تھا، زندگی کے اس اتفاق تے معن کو یادر کروا دیا

"زغركى في من اتى خوش خويضورت اور یے قری ہے مجری ہوتی ہے اگر محبت ساتھ ہو و ..... الا " اور تنق كواس كى كمونى مونى محبت ل كى كى ،اب من دور كيل تمار

**☆☆☆** -

2014 46



يود عد ومع اعاد ش يد عد عرفي م بودے یاتی شد ملنے کی وجدے مو کو مستنے ، الال ك أيك كوت ش اناد كا درخت تما جس ك شائيس ديوادك باردوسرے مرتك بملى مولى تميس، ال نے لان كا جائز وليا جولان سے زيادہ الرا ہوا كوئى باخ لك رباتماء وہ لاك كے ساتھ راه داري يرجل بوا كراج عك آيا اور مكان كا اغريدني وروازو كولاء وروازه جرج ايث كي مخصوص آوازے عل کیا ، فرنیچر سفید کیروں سے وُمكا يوا بقاء وُراكَ روم ك وروازك ك ساتھ بگن کا دروازہ تھاء سائے دو بیڈرد حریجے ایک باتحدروم کا درواز ومرکزی بال من کمایا، شاه تین کے اعروق جمے یہ تکایل دوڑا کی، ماہتے لگا دردازہ ویجیلے تن میں کملیا تھا،شاہ زین نے درواڑ و کھول کر جن میں جما تکا درواڑ ہے کے سائے تھوٹا سابرآ ہو، تھا جس کے آگے چوٹا سا

اس وقت وو مکان کے بیرونی گیٹ کے سامنے کمڑا تھا، مکان بہت بڑا نہ سی کین جمونا بھی ٹیس تھا، اس کے اور شہریا تو کے رہنے کے لے کافی تما،اب اے یی سے ای نی زعری کی شروعات كرنى تحى، اس مكان كو خوشول ي بريور كمرينانا تما الية للة ايك جنت يناني تمي ا في كارى في كراور فحدر أل كاكاون عن موجود می سب ملا کراس نے بدمکان فریدا تھا، اس بنگلے سے آئے ہوئے وہ چند کیر ول اور اپ صروري كاغذات مح علاوه وكيمي جبس لايا تماء اب اسے کی این زعری گزارتی تھی جو سلے ک طرح اد جوری میں مولی می شاور ین فے ایک تظربيروني عماريت كوديكها اورايك كيم تحكي موكى سائس خارج کی تی م اتھ میں پڑا ہوا موٹ کیس ينح ركها اور كيث مرلكا يزام الكل كهولا اورا عمرا عمياءكمر كالخيونا سالان بهت يريءالت شن تماء

## مكبل ثباول



سحن تقاء مملول میں لکے بودے سو کھ بیکے تھے، ، سوکھے پتول اور کردئتی ہے جن کا فرش ڈھکا ہوا تما، شاہ زین واپس بال میں آئٹیا، دیواروں پر مالے لئک رہے تھے مکان اتی خشہ طالت میں مجى تبين تما كه د مان برد مانه جائيكي بس كيلين کی غیرموجود کی بیس مکان کی حالت قابل رخم محیء اس نے صوبے سے کیڑا ہٹایا تو دحول کی کا ایک بأول اڑا اور پھرحتم ہو گیاء دہ صوفے یہ بیٹھ جمیاء جیب سے مویائل نکالا اور شیریا تو کے لئے بیتام

" مشهر با تو ميري محبت مر اعماد ر كهنا اور ميرا انظار کرنا میں جلدی تمہارے ماس لوتوں گا۔" شربالو كي تبري مين مين كرت كي بعداس في موبائل سوني آف كرديا، وه جانتا تما كم حيدر مبلي اس سے دالط کرنے کی کوشش کرے گاء اے ، بہت ڈھوٹھے گا اور ہوسکتا ہے کہ وہ شہر ما تو ہے بھی رابطہ کرے ای وجہ سے اس نے دوبارہ شربانو سے بھی رابطہ نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا صرف اے اتناعی تنج کیا تھا کہ وہ اس کا انظار کرے وہ ضرور لوئے گا، وہ بیاتی جانیا تھا کہ مرف حیدر اورشیر بالوی بین جواس کی برداه کرتے ہیں اس کی خوشی میں خوش اور بریشانی میں بریشان ہوئے ہیں سکن وہ کمر چھوڑتے ہوئے اس نے حیدراور شمریا تو کو جی چھوٹل بتایا تما حیدر کواس کے جیل بتایا تما کدوہ اے روکنے کی کوشش کرتا اور بیا بھی ہوسکتا تھا کہ اس کے ساتھ بی کمر چھوڑ دیتا تھااوروہ انساایسا ہر کر جیس جابتا تھا کہ حیدراس کے ساتھ آئے اور اینا کرئیر خراب کرے، جیکہ مزید اس کمر میں دہنا بھی . مشکل ہو گیا تھا اور شہر یا ٹو کو شہ بتائے کی وجہ بھی حیدر بی تھا کیونکہ حیدراہے ڈھونڈنے کے گئے شریا تو سے رابطہ کرے گا اور حیدر کے سامنے

شمر یا تو کا جموث بولنا ناممکن تھا، پچھ عرصے اپیر حيد نے بازاسٹریز کے لئے امریکا بھے جانا تھا اوراس عرصے میں وہ حبدرے بالکل مجی رابط حین رکمنا جابتا تعااورته بی اس کے سامنے جانا جابتا تفا ورند شايد حميل يقينا حيدد امر يكه جاك ہے انکار کروچا۔

اور پر کلانی بر بندهی جونی کمزی به نائم دیکها دن گزار بے تھے وہاں، بہت تھوڑی کیلن ہاتھ ا چی بیشے وہ ای ایک یادوں کو یاد کرنے لگاء ای ما دوں میں کھوئے کب اس کی آنکہ تلی اسے تبریہ

شاہ زین نے اٹھ کر واش روم میں جما نکا سینٹری کا سامان کردے اٹا ہوا تھا ،اس نے واش بيس كي تُوثي جِلا في ليكن يا في عاسب تِعاء موثر كا بتن وْمورَثْرِ فِي كُم لِي أَن فِي مار ع مرك الأنتس

بیٹھنے کے لئے بیٹے بناتے کی کوشش کی گئی تھی،شاو زین نے ایک نظر سامنے کر کٹ کھیلتے لڑکوں پر ڈالی، بیال اکثریت اس کی طرف جی متوجد می اس نے سب کو بیزاری سے دیکھا اور واپس کمر ي طرف قدم يز حاد ييس

آن آف کی محص ، آخر کاراے موٹر کا سوچ مل بی

عما تفاء موٹر جلا کر یانی کا بندو بست کیا تو تھاتے

کے لئے کوئی سوب کوئی جیموموجود میں تھا، کیلن

مرمى اور ليني كى وجد ساس كابرا حال تماراس

نے کو کھے موجے مل لگائے کداب کیا کرے

اور پھرسوب اور شيميو كے بخير على تمائے كا اراده كيا

زيش ہونے كے بعد اس في من من جمالكاء

مالى يبن اس كامندح ماري تصييرك كادجه

ے پیٹ میں جو ب دوڑ دے تھے مین پیٹ کا

دور ت مرت کے لیے بات می موجود کال تھا،

وہاں تو اے صرف علم دینا ہوتا تھا ملازم اس کے

كرے بس كمانا لے آتا تھا، بہت كم وہ ڈاكنگ

تبيل يرسب كساتحد كمانا كمانا تعادا كربحي اكيلا

مونا يا حدر كي ماته مونا أو ذا كنتك على ير كمانا

كما لينا ورشاق مى يايا كم ساته بى كمانا كيل

کما تا تمااور پر دخشدہ ناز کے ساتھ کمانے کا تو

کرتے ہے بہتا کوئی یا کتائی کسی انڈین کو اور

کوئی ایڈین کی یا کتانی کوکرتا ہے، شاوڑین نے

مابوی ہے آخری حالی لمین بند کیا اور کھرے یا ہر

كمانا كماني كاسوجا ادر كمركو لاك تكاكر بابرآ

كما و وحدرم جيب من جيكه وحدا كاؤنث من جي

موجود می اللین اللی مجی جائے کے لئے سواری

کی منرورت کی اور وہ اٹی گا ژگ 🕏 چکا تھا، اس

نے ارد کر دلیسی کے لئے تظریں دوڑا تیں میکن

اس محلے میں سیسی او دور چھوٹا رکشہ می تظر کیل آ

ریا تھا، کمرے بالک سامنے کی کی دوسری جانب

چیونی سی جار دیواری کے اندر ملے احاطے کو

سٹیڈیم کی شکل دی تی می ، و کواڑ سے وہاں کر تن

عیل رہے ہے احاطے میں ایک طرف ہم کا

ورخت لگا ہوا تھا جس کے بیجے اینوں کو جوڑ کم

وہ دولوں ایک دومرے کو اتنا می ناپئد

سوال على يداليس موتا تما\_

بحوك شديدهم كاللي بوني مي الريش اتى است می جیل می کدفین روڈ سے جا کرمیسی عی لے بلے، زعری من مجلی بارابیا ہوا تھا کہاہے بھوک کی ہوتی تھی اوراس کے باس کھاتے کو پھے فہیں تھا، ورز تو ہیشہ ہے ایا تی ہوتا تھا کہ کھانا اس کے ماس آتا تھا کہ بھی مایا سے الزانی موجاتی تو كمائي كا بايكات كردينا تو محى رخشده نازكي إلون ع حك آكر كمالي عدالكار كرويا اور جب حدر کو بند جا کرشاہ زین نے محرص کمایا تووہ خود تل کھانا کے کراسے کرے میں آجاتاء حيدرك كمانالاثے يروه كمانا تو كمالينا تماليكن فخ وكمانے كے بعد، حيري او وه واحد حص تماحى كو تخ ب دکھانا اے احما لگاتھا کی تکہ حید تی تھاجو اس قرامانا تماس كالإن اس كالزائيان جنتے ہوئے برادشت کرتا تھا اور چرکڑنے کے بعد دولوں ایک دومرے کو کے لگاتے اور مرل کر کمانا کماتے ، کئے کوحیدرشاہ زین ہے چھوٹا تھا سین اس کا Maturity کول شاہ زین ہے کمیں زیادہ تھا، وہ شاہ زین کی طرح جلد یا زمیس

بوك كى وجرے بيك سے كو كر كى آوازس آری میں اے حیدر بہت یا دآیا،اے میلی بارا حساس مور با تفا کدمجوک کیا ہے اور بحو کا رہنا کے کہتے ہیں؟

ال يرآمان ينك ع ليرال او مرلے کے مکان شمآتے تک اس تے زعر کی کا اس تے دیوار برائی ری ہوئی کمڑی کودیکما

كے كيارہ فار ي تع مارى رات جا كنے كي وج ہے اس کی آئیسیں نیندے پوشل میں، وہ کم حیور تا اس کے آسان میں تھا، اس کی مما کی یادیں میں وہاں، زندگی کے چوبیں مرس یادیں بھی دابست میں اس کھر سے بمیکن اب وہال رہنے کا کوئی جواز بھی جہل تھا، وہیں صوفے یہ شہونی اور جب اس کی آ کھ ملی شام کے جار ن دے تھے،اس نے جمال روکتے ہوئے اعرال ل اور آنامس منا مواسيها موكر بيشه كماء وكه اير یو جی سوئی جاکی حالت میں جیٹھا رہا، دماغ کے بيدار موتے على مبلاخيال حيدراور شهر بالو كاعي آيا تفااور دوسرا خیال بجوک کا آیا تھا بکل منے سے اس نے کوئیں کمایا تھا، بچھے ایک ہفتے سے وواس مكان كوخريد نے كے چكروں من تھا، يھى مجوك كا احیاس مواتو کچھ کھالیا،اس مکان کے کاغذات ایے نام ہوتے تی اس نے احمینان بحراسانس

2014 000 (51

2014 0 (50)

جو پہلا تجربہ کیا تھا وہ بھوک کا تھا، اسے پہلی بار بھوک کا اصل مطلب سجے میں آیا تھا، وہ یو بھی ہے وجہ میں إدھرسے أدھر چکرنگا رہا تھا جب كيث پر على بوئى۔

"کون ہوسکی ہے؟" وہ چلتا ہوا یا ہر گیٹ تک آیا اور گیٹ کھولا ، سائٹ چودہ پندرہ سال کے دولڑ کے کھڑے ہے ، ایک تے سفید لا تک نیکر بر کالی ٹی شرف پہن رکمی تھی جبکہ دوسرے نیکر بر کالی ٹی شرف پہن رکمی تھی جبکہ دوسرے نے تیل جیز بر ٹی پنک کلر کی شرٹ پہن رکمی تھی۔ "جی!" شاہ زین سوالیہ تظروں سے آہیں دیکھا۔

"فين عادل اور ش كامران" دوتون الركول كواينا تعارف كروايا-

ئے شکر ہے کے ساتھ پلیٹ پکڑلی۔ '' آ دُا عُراآ دُ۔'' شاہ زین نے مروتا کہا۔ ''تہیں انجی تو۔''

" ویسے تو ہم نے یہ کھر پہلے ہی دیکھا ہوا ہے کیکن ایک بار پھرد کیے لیتے ہیں، جو پہلے کرائے دار تے دو ہی آپ کی طرح کے بی تھے۔" عادل گھر کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا بھی اظہار کردیا تھا، شاہ ڈین تا گواری سے دوٹوں کودیکھا، شہوئی جان پہلے ان می اور دو ایسے یا تھی کردنے تھے جیسے برسوں کی آشنائی ہو۔

"يوك بدمير بيل-"شاه زين في سوحاء وواس سے آگے چلتے ہوئے اس کے ساتھ پیس م الكني مس معروف سق اور وه صرف مول مال یں بی جواب دے رہا تھا، وہ شاہ زین سے بہت م کھ لوچورے تے زیادہ تروہ اے بتائی رہے تھے، محلے کی خوبول اور خامیوں مرتعصیلی روی ڈال رہے تھے، کلے کے ممائل سے اسے آگاہ کردے تھے، بہت کم یا تیں اس کے لیے ہے رای میں، زیادہ تر بھوک کی وجہ سے دماغ کے اویرے بی گرر رہی سی مادل اور کامران ڈرانگ روم کی کھڑی میں کھڑے باہر لان کا جائزہ کے رہے تھے، شاہ زین نے ڈرائک روم کے دروازے میں گھڑے جا ولول کے اوپر سے کور بنا کر دیکھا، جادلوں کے اور یڑی ران کی بوئی د مکر کرائی کے مندش یائی آگیا، جا دلول کی خوشبو بنا رہی تھی کہ جاول مزیے کے کیے ہیں، زندى ش بهلى بارابيا مواتما كدوه مى كى موجودكى کواتے مبر سے برداشت کررہا تھا، مبر کے علاوہ اس کے یاس کوئی جارہ بھی جس تماہ شاہ زین تے ب بى سے دھى ہوئى بليث كود يكھا۔

"عادل طیب جمائی آئے والے بیں۔" کامران نے عادل کویاد کروایا۔

" اولو البحى تو جمعے ماہم آیا کوسٹور سے کچھ سامان بھی لا کر دینا ہے۔" کامران نے عادل کو یا دکروایا کو عادل سر پر ہاتھ مار تے ہوئے اسے

ودسراکام بھی یاد آگیا تھا۔
دراکام بھی یاد آگیا تھا۔
درادے انگل پھرہم جلتے ہیں کوئی کام ہواتو
اے شرور بتا ہے گا۔ عادل نے مروتا کہا تو
کامران نے یاؤں عادل کے یاؤں پر مارتے
ہوئے زیروی مسکرانے کی کوشش کی، شاہ زین کو
دوتوں کی اس حرکت پہلی آگی کی کی اس نے آئی

"الله تعالى تجهارے طیب بھائی اور ماہم آیا کو ہمیشہ خوش رکھے۔" شاہ ڈین نے ان کے پائے پرشکرادا کیا اور ان کے طیب بھائی اور ماہم آیا کو دعا کیں دیتے ہوئے پاؤے کے اوپر سے گور بٹایا ،شاہ زین نے بلاؤ کھاتے سے پہلے آیک کھ جنج کے بارے ہیں سوچا جو کہ اسے اس وقت کیں اسکی تھا، دوسرے ہی کھے وہ صوفے یہ بیٹے کر باتھوں کے ساتھ ہی چاولوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں مصروف ہو چکا تھا۔

Ш

''ارے بیٹا ڈرا یات تو سنا۔'' کسی نے خاطب کرنے پراس نے سراٹھا کرد یکھا،سائے ایک اور کی اسٹے ایک اور کی اسٹے ایک اور کی میں ایک اور کی میں کے چہرے پرسفید واڑھی تھی جبرے پرسفید واڑھی تھی جبکہ سر ہر کرو ہیے گی بنی براؤن ٹو پی مینی ہوئی تھی وہ رک گیا۔

" کی قرایئے۔" اے اس مطلے کی بات بڑی جیب لین تھی کہ ہر کوئی جان پہچان بتائے میں ماہر تھا۔

میں ماہر تھا۔ " لگنا ہے مطے میں نئے آئے ہو پہلے بھی تہیں دیکھا۔"

" بی نیا تی آیا ہوں بیرسائے والا کھر میرا ہے۔ " اب تو اسے پوچھے جانا والا سوال میں رث دیا تھا جب بھی مطے کا نیا فردا سے تخاطب کرتا تو اسے اعداز ہ ہو جانا تھا کہ اس سے کیا سوال پوچھا جائے والا ہے، مطے میں اس کی آمد کی خبر ایسے تی تھیلی تمی جیسے جنگل میں آگ بھیلتی ہے، لیکن اس کے باوجود پوچھنا ہرکوئی اپنا فرض جھتا تھا، پوچھنے والے تخصوص سوال کا مقصد اس سے یات چیت بوھانا ہونا تھا لیکن اب تو اسے اس سے چ ہونے لگی تمی۔

20/4 0 53

2014 05- 52

"اجما اجما جين ربوه رشيد ام ب مراه مب مجھ دشدوا ما کہتے ہیں، برسامنے رچون ک دکان میری ع ہے۔"

"توش كيا كرول؟" شاه زين مرف دل میں عی سوری سکا تھاء اس نے زیردی مسکراتے

" ليكن جلوكوني بات تبس بيه يج عي تو محط ک روائق بین آج عی طبیب سے کول کا تھیک کر دے ماشااللہ بوائل قرمانیردار کیدہے،اللہ اے بيشه فول رهم-" رشيد حاجا اب طيب كي تريمي كرفي من معروف تق-

"أب ش جادُل؟" شاه زين كوفت كا اشکار ہور ما تھا وہ جب سے اس تطے میں آیا تھا بجون يزول بور حول سب كي زيانون يرايك عي ام تماء" طيب بحالى بزرراتهم بين توطيب بينا برائل قرما تبردار ب-" وه طبيب محقصيد بين س كر حمك كما تما طيب شهو كما كوني قرشته موكماه و وسرجيني مورك اين كمر كي طرف بيل ديا مغير نے محموثے لڑکوں نے میری عیک تو ڈوی ہے۔ رشید جا جا این دکان برآئے والے گا کب کو

دورے بی جاتے لگا، شاہ زین نے مؤ کر دیکھا اور پھر چھوٹا کیٹ کھول کر کھر کے اندر واحل ہو كيا، كمرك اغرر واحل موت بى اقسر دكى مجداور يدُه كُل من اس يهان آئے ہوئے تقريباً دو عفت ہو گئے تھے اور ان دو ہفتول میں شدی اس نے شربالوسے رابطہ کیا تھا نہ تی حیدرے ملنے کی كوشش كالحكاء بيدود الفتية اللاستي بيد مقعد كزارك تقيءا ساي رزلت كاانظار تمااور آج جب رزلت آگيا تفاتو خوشي ش افسردكي كي آميز تركم كى كداس خوتى محسوس عي كل مورى می اونی اس کے ماس مجی جیس تھا کہ جس کواینا ردلت بنا سكے، حيروس فا جوكيا كر تميارے

تعییر اور راورٹ کے Approne ہوئے ا مبت دعا عن كي سكل اب ثريث تو بني باور ی شهر یا نوشی جوین کر کہتی کہ اتن محنت کی سی ردات والقاعما آناي تفاءاس قراعد جات كى بجائے لان كى المرف قدم يوما دي، الال ش واعل موتے بی اے ماسے ش بڑی اے م سے تھوکر کی اور وہ کرتے ہوئے بھا اس لے این افغا کرایک طرف د کو دی اور پی کے اور كري سوم كانت بثات بوت بيند كيا وان دو مقول من اس في مرك أيك جز كوا فعا كرادم بيداد حركت كيا تفاسارا دن مركشت كرتا شوكي مر لین نایا شام سی مول سے کمانا کمانا اور رات كرارت ك ك كرآجاتا ، كمر لوشخ ي تنبائی کا احساس انتاجان لیوا ہوتا کہ وہ بے بی ے دیران دورد ہوار کو کورتا رہتا۔

" اگر مایا کو بینه جلما توان کاری ایکش کیما اونا؟" تَحَ يرس جملات بين اوك إلى أ ائداڑہ لگائے کی کوشش کی ، وہ یقیناً کسی مم کاری اليكشن شوكل كرتيء ندخوي كاندى عم كاءايي رى ايكشن توابول كے لئے ہوتے بين وہ تو يھے اینا برایا می جین محصے میں تو بہت کرا موا انسان اول "ال في دكه سي موجا

" میں نے کون ساان کے ساتھ بہت ا**یما** كيا ہے، جو من ان كى بے رقى كا شكوه كرول، میری موج میرا معیار تو بہت ہی تمنیا ہے، میں أيك اتماييًا البيت بين موسكا "ال كي آعسين

" تہارا معار تہاری طرح کراہوا ہے۔" الله كريم موت الفاظ ال كرواع سي تطع عی کا سے اس نے سامنے انار کے درخت بر تقري كا زه دي ادراية آلسوين كا كوتش كرنار ما تماه دل حريد بيات فين بوكما تما، وولوني ا

2014 05 54

بے جیک سے اوم سے اوم چکر لگانے لگاء ب نزت برالجدات اعدى اعد بكوك لكاتا تماء ایادمیان بنانے کے لئے اس نے لان کی مفالی شروع کی ، کودی کرنے کے بعد کیار ہول سے لكن وال كندكوايك طرف وقع كيا، يدعى مولى کماس کی کٹائی کے لیے اس کے پاس متین کیل تھی،اس تے لان ش بلحرے مو تھے ہے استھے کے اور الہیں آگ نگا دی، خکی چول کے ملئے ے تحصوص آواز عدا ہو رہی گی، وہ کے لک بنوں کو چلتے و مکما رہا، اسک می ایک آگ اسے ائے اعراجاتی محسول مولی جس سے تھلنے والے نفرت ك فط الت توت كداس كامنا آب طا رے تھے، وہ او جی برستور چوں کو صلتے و یکماریا اوران شرايا آب الشارباجي كرووية مل كرراكم مو كئه وه يادل ك على بنما واكدكو

كريدنا ربا اورسوچنا ربا كه كيا ده بمي اي مرح ایک دن ای بی آگ ش جل کردا که وجائے كا، وه غير ادادي طور ير لا كه كوكريد وما تماجيمي كيث ير موتے والى تكل في اسے يونكا ديا، وه کیٹ کی طرف مزا، وہی کڑکا جوابنا نام عادل بتا ربا تماا غرداخل موايد

" مادل ركوبيا كى كوا غرسة آف تو دو-" عادل کے چھے ایک زنانہ آواز اجری-" خاله ای دردازه کملا ب تو اهل کمری

مول کے " عادل آکے جاتا موا بولا اس کے بيجي تقريباً جاليس بجاس سالدانك خاتون اعمد وافل موس ، جو عادل كي عالدا ي سي الهول تے بلکے بلے ریک کی شلوار میض مین رقی می عادركوسلقے سےمريرادر حاموا تعا، شاه زين باتھ جمازتا مواالي كي طرف آهميا-"السلام مليكم!" عادل تي سلام عن ميل

موقے سے کیڑا ہٹاتے ہوئے کہا، عادل اوروہ صوقے ہم بیٹر کئے ، ان کے بیٹنے کے بعد شاہ زین سامنے والے صوبے سے کیڑا مٹا کر بیٹے کیا، وہ البیل مج طرح سے جات میں میں تھا لیکن ول

يرائے اعراز من بولاء عادل كے كينے كا عراز اليا تھا کہ شاہ زین کی تظریں بے ساختہ ای کے ماول في طرف سي زياده تقران لخمرف دردى مورباب زى موتے كا أو كادرة كيا ہے " دو شاه زين ك يول ياول كي مرف و ملينه ير وضاحت دية -112/2-98

"السلام مليكم!" سلام كي آواز برشاه زين كا دمیان عاول کی خالدای کی طرف کیا۔ " وقليكم السلام ا" شاه زمين مناثر سا موكر بولا بزير بوتے كے باوجود انبول في سلام يس میل کی می۔

'''وہلیکم انسلام!'' شاہ زین نے سلام کا

W

جواب دیا۔ معتشر ہے آپ کمر تو ملے وریدتو چکرلگالگا

كرميرے يادُل زحى او كئے تھے۔" عادل اسے

"ویے آو کمر ساتھ تی ہے لیکن چکر بہت

ومش عادل کی خالہ ای موں اس دن عادل آیا تھا بہاں۔" انہوں نے تعارف کی قرض

"آئي ايم ساري آپ كو ميري وجه ہے زحت انحال برب-

" وورق من الله المركزي بات من " وورق م ے مراتیں۔

"آية نا آئل اعد آية" شاه زين خوشد لی سے بولا اوران کو لے کرا عرا میا۔ "آپ مليزيمان بيسي "شاوزين نے من ايك احرام يدا موكيا تما-

2014.05. (55)

"ميراتام طاہرہ ہے يہ يروس من جاراي محرب " وو گفتگو كا آغاز كرتے ہوئے بوليں۔

م نے دو ہارعادل کو بھیجا کیکن کمر کوتالا

'' کی بس مجھ معروفیت میں'' شاہ زین کو برونت كوتي بهانه تمياسو جعسكا تعاوه غيرارا دي طور یران کے سامنے اپنا جمال تکے بنایا جا دریا تھا۔ ''خالہ ای کوشاید نے مسائیوں سے ملنے کا

'' بینا تمهارے کمر والے نظر تبین آ رہے۔'' طاہرہ آئی نے ارد کرد کا جائزہ لیتے ہوئے یو تھا، شاہ زین کوایک مل کے لئے سمجھ ہی جیس آیا تھا کہ

یں اکیلا بی رہنا ہوں<u>۔'' اس ٹے مخت</u>ر

"شادى مى كىلى بونى؟"

" يِي الجمي توجيس بوني-" شاه زين كواليے

"أَنَّى أَنِّي أَوْلِي أَنَّى مِنْ كُولَى خَاطَرِ مدادت بین کرسکا اینج بیلی کمریش چیجی کماتے کوئیس ہے۔" شاہ زین کی بات پر انہوں تے عجیب نظیم ول سے شاہ زین کی طرف دیکھا۔ " بعی اکیلا دیا جیس نا اسے کے کمرکی

وضأحت دية بوئے بولا۔ '' کیا کرتے ہو؟'' خالہا می نے یو چھا تھا۔ "ائم نی اے کیا ہے جاب کی تلاش میں

" من كل مح شرين كو يح دول كى، وو تمبارے کمر کی سفائی کردے گی۔" " آٹی آپ کا بہت بہت شکر میلین آپ کو حَاكُواهِ تَطَيِف ہُوگی مِن کرلوں گا۔''

ہوئے ا کھڑے کیے میں بولا۔

كالبجد وتحددهم جوار

دیتے ہوئے پولا۔

حالت ويصفروال كال

مرمنده سابوكياب

كروا تاريا تما-

-EZ 82%.

"اتَّىٰ مَنْح " ماہنے عادل کو کمڑا و کھے کراس

"دس نے رہے ہیں۔" عادل اس ير دور

" خالہ ای نے تسرین یا تی کومغاتی کے لئے

"طاہرہ ٹی لی نے مجھے مقائی کرتے کے

لئے جیج تو دیا ہے لیکن میں الیلی اسے گندے کھر

کی مقالی کیے کرول کی۔" نسرین نے جیت ہر

کے جالوں کو دیکھتے ہوئے کیا تو شاہ زین کھی

ے۔ عادل ہاتھ بلاتے ہوئے بولا۔

" تسرین باجی ہمائیوں کا بھی کوئی حق ہوتا

تسرین مفاتی کرئے بیں لگ کی شاہ زین

اس کی برابر مدد کرتا رہا تھا عادل بھی کوئی چر اٹھا

کرادھر ہے ادھر کروا دیتا ورنہ تو وہ میرجیوں پر

بيمًا ليم لميلن بن عروف رما تماء الدرولي

صے کی معانی کرنے کے بعد میراج کے فرش کو

رهویا، کمر کی معانی ہوئے تک ڈیڑھ نج جکا تھا،

بھوک ہے شاہ زین کی بری حالت تھی ہ اس نے تو

ناشته منجي سين كيا تعاملين وه براير ملازمه كي عدد

مہیں '' تسرین نے لان کی حالت و <u>پلھتے ہو</u>ئے

کہا، کھاس اور لودے نے ڈھٹے اعراز ہیں

"صاحب في لان كي مقاتي كا كام ميرا

"ووش كراول كاياتي سارے كمركى مقالى

کرنے کا شکریہ" شاہ زین تھک کر کیراج میں

تھلتے ڈرائنگ روم کے سامنے بنی دوسٹر حیول

بیجا ہے۔" عادل کے کہنے پرشاہ زین کیٹ ہے

بث مياء اعد كمرك حالت ومله كرنس ي

"ارے بیٹا کہاں مغانیاں کرتے رہوکے من سنڈ ہے ہے ماہم کمری ہوگی وہ کمری مغالی كردے كى ش تسرين كوتمبارى طرف بينج دول كى - "شاوزىن ئے سر بلاديا۔

"انكل اپنا نام تو يتا ديس" عادل تے ياد آئے پر کو تھا۔

منشاه زین ب<sup>ی</sup> شاه زین نے اپنانام بتایا۔ ."احجما بينا اب جم حِلتے ہيں۔" طاہرہ آنی كمرى بوعن وعادل اورده بحي كمر عبوكة "اب تو محطے داری ہے ملاقات ہولی رہے

"الله حافظة" طاهره آئل نے شاہ زین کے مریر بیارے ہاتھ چیرتے ہوئے کہا شاہ زین کوعجیب اینائیت کااحساس ہوا، ایسے جیسے اس ایک کے ش اے مال کی متال کی ہو۔

" الشرحا فظرية شاه زين جوايا بولا تووه عادل کے ماتھ یا ہرنگل کئیں۔

شاہ زان ان کی شخصیت ان کے اخلاق ے متاثر ہوئے بنا کیس روسکا تھا، ایکے دن تسرین عادل کے ساتھ مقائی کرئے باتھ کی تھی، دوابھی سور ہا تمامنگسل بچنے والی بیل کی آواز پر اس نے تکیہ نمائے دیوار پر دے مارا اور آ تعیں ما جوایا برآیا۔

"اليا دن محى ديكنا تماكه جركيدارك فرائض بھی ٹیمائے تھے۔ "اپی تیند خراب ہوئے یرائے بخت کونت ہور تی گی\_

" کون ہے؟" شاہ زین کیٹ کمولتے

یں سے ایک یر بیٹے گیا، نسرین نے وائیرلگا کر فرٹن کو جلدی خنگ کرتے کے لئے پچکھا لگا دیاء اےی کی شنڈ سے نکل کراکسی شنڈی ہوا لینے کا ال كا يبلا تجريه تما، ال كا دل جايا كه وه وجيل مُعَنَدُ بِ قَرْشُ يُرِ لَيْتُ اور موجائے ليكن تينوآنے کے لئے پیٹ کا مجرا ہوتا بھی ضروری ہوتا ہے خالی پیٹ تو نینز بھی کیں آئی ، زند کی میں پہلی یار اس نے ملازمہ کے ساتھ ل کرمیفائی کی تھی، بہت ہے کام تے جوال نے پہلے بھی تیں کیے تھ، ليكن أب كرد ما تقار

و من کیا کھاوُں کیا پیزا منگوا لوں؟" شاہ زین نے جیسے عادل سے دائے لیا جاتی۔

" بلى الكل منكوا ليس بهت حره آئے گا۔" عادل نے فورا خوشی ہے آئیمیں پھیلاتا ہوا بولا تو

شاہ زین مشکرا دیا۔ شاہ زین نے مشکراتے ہوئے اپنا ٹون تھا یا ادر آذر کیا شروع شروع میں جو حرکتیں اسے میں چھورا بن لکتی تحیس اب وہ انہیں انجوائے کرنے لگا تھا، شاہ زین کے آڈر کرنے کے تقریباً میں منت بعدييزا آحماتما.

" پیزا تو ایسے علی کھانا پڑے گا، پلیس اور چمری کانے کیس ہیں۔ " شاہ زین نے بیزے کی پیکنگ مولتے ہوئے کہا۔

. "ماحب تی آپ کے کمر میں برتن مجی کیل ہے آپ کے ای ابو کیاں رہے ہیں۔" تسرین حمرا تل ہے ہو کی ،تو پیزا اٹھاتے شاہ زین كالإتعاك لمح كے لئے دك كيا۔

'' وہ آئیں ہیں۔'' شاہ زین نے مختفر کہا اور بير انسرين كي طرف برهايا ..

"اده-" ووالسوس سے بولی۔ " میں آپ کو پکن کا شروری سامان للموا دول کی آپ لے آہے گا۔" بیز اکھانے کے بعد

لگا جیسے وہ کسی کو انٹر دیو دے رہا ہو، اس کے بعد طاہرہ آئی نے حرید کوئی زانی سوال میں کیا تھا شايدوه شاوزين كاردمل تمجيستن عين

چروں کے بارے میں زیادہ علم تیس یہ وہ

مول \_" اس كے بعد إدهر أدهر كى ياتي مولى

2014.05 (56)

سرین نے ڈبداور ڈسپوزل گلاس کوڑے وال یں سینے وال اور ٹسرین کے جاتے کے بعد شاہ زین ٹاکلیں سیدسی کرکے یکھے فرش پر دیوار کے بیاتھ دیک لگا کر بیٹھ گیا، نینداس قدر ماوی ہو ريى مى كداس كى بمورى التميس بالمشكل على رى میں وقرش دھلتے کی وجہ سے تیلمے کی ہوا مین

وه اتحد كربيذروم عن جلا آياء نينو كا قليال قدرتما كدوه بيدير لينح عل سوكياء يمرجب اس ك آ تھ ملی تو شام کے ماڑھے جارئ رے تھے، وہ اند کر بہلے فریش ہوا محر مارے مرکا جائز ولیا كمركى جالت مكسر مدل جي كي ، برج صاف شفاف مى البيل كوني كردتين مى ممر كوساف مقرا و کھے کراہے خوشی کا الو کھا احساس ہوا، پہلے تو تمكاوث اور فيتركى وجدس وومقاني كاجائز ويعي حبیں لےسکا تھا،منروری جیس کہ بیزی بزی یا توں يري خوش موا جائے ، ميموني ميموني عام ك باتوں یر بھی خوش حاصل ہوسکتی ہے، اس نے آج کے کام کے بعد یمی سیل سیکھا تھا، قرایش ہوتے کے لِعدوه كاني ين كموذ من تماء سويكن من آكميا من ماك تو تمالين مامان سے مال \_

تسرين پين کا منروري سامان لکسوا کي سيء وہ سامان کینے مارکیٹ چلا گیا وہاں جا کراہے احماس ہوا تھا کہ اس کے یاس بہت کم بیسے رہ منے ہیں، اب جاب کے بارے میں شجیرہ ہو کر بحد موجنا تمااے بریشانی ہونے لی، اس نے كاؤنثر يربل اداكياءات كمرآ كراحماس مواكة ووسامان و لے آیا ہے سین اے کافی سانی میں آنی ماس تے مالوی سے شاہر کن میں قبیلت برالا كرر كوديج اور ليب ثاب كربا برلان ش محمياء كرى كازوركم بواقعا آسان يرطك طك بادل ين دے تھے، وہ تھ ير بيٹ كرائي ك وى بائے

لگاءی وی ممل کرتے کے بعدا سے یادا یا کہ پین ڈرائیولوو و کے کرئی ٹیل آیا تھااور پر میل کرنے كے كے ايس كے ماس الترنيث كى مولت بعى موجود فیل می اس نے قاملی سید کیں اور لیب تاب بند کیا اور آسان پر جمع ہوتے یادلوں کو

ال كانظر كم مامن جوزعرك عي ببت محدود کی واس مرآ سائش بنظے سے تل کراس تے زندگی کے اور بھی بہت سے روپ دیلمے تھے، دو ہنتے کے اس محقر عرصے میں وہ زعر کی کی بہت ی حقیقوں سے آگاہ ہوا تھا، بہت کم نیا کر یہ کیا تھا، وه يو يي بينها آسان ي طرف ويلما رما آسان كالے بادلوں سے بحر كيا تھا، جو برسے كے مل موڑیں تھے، اس تے لیب ٹاپ واپس اغرر کھا اور پھر سے باہر آگیا، بارش کی بوعدیں کرتے کی محس، وه كيراج من ميرهيول ير بينه كيا اور بارش كويرست ويمحض لكاادران دلول كوموسين لكاجب شمریا تواس کے ساتھ اس کھر شک موجود ہو کی اور الی عی بارش ہوری ہو گی ۔ مجی سیر حیوں پر بیٹر كروه دولون ياتس كياكرين كاوردولون ك

ہاتھ میں گرم کرم کائی ہوگی۔ اب دن مشکل مرور تے لیکن آئے والے التع دول كي اميد مي شاه زين ت مسراكر اين ساته والى جله كود يكها جهال شهر بالوموجود جیل می ریکن انشا الله ایک دن مرور موک<sub>ی ب</sub> \*\*\*

کیٹ بند کرکے مڑا تو سامنے پروفیسر ماحب رشد واعات باللي كرت بوئة رہے تنے رشید جاجا کی مجی مجل یا تیں موج کر ایک یارتواس کا دل کیا کروایس اعرر چلا جائے کیکن بماتھ مروفیسر صاحب جمی تنتے ادر وہ ای طرف بن آ رہے تھے، مو ہوں اچا تک و ک**ی**ر کرمڑ

مانا بمي خلاف آداب تما-''السلام عليكم!'' زين شاو تے ملام كيا۔ "وعليكم انسلام! كيا حال هيج" بروفيسر ماحب فوشد فاسے پولے۔ "رشيد عام آپ كيے بين؟" شاه زين

نے رشد جا جا سے فاطیب ہو کر کہا۔ "بس كيا بتاؤل منون كا درد عي تبين جاتا اور ڈاکٹر کے ماس ملے جاؤ تو اتن کولیاں دے دیا ہے کہ اثبان تعیک ہوتے کی بجائے بار ہو جائے ، اور سے منگالی جان کینے کو آلی ہے،

بات كرت كالياى اعاد تما " قاليًا ثم كين جا رب تيجي " مروفيسر

ا پیے میں حالت میسی ہوسکتی ہے۔" رشید حاجا گا

ساحب نے بوجھا۔ " تی اس کام سے جارہا تھا۔" ''اتھا گراند ماند'' پروفسرماحب نے

شاہ زین ہے کہا اور شید جاجا کے ساتھ آئے کی جائب بود مے وہ دولوں یا تی کرتے ہوئے آکے بورہ کئے تھے، شاہ زین جی جلا کیا اے رونيسر ماحب ہے باتی کرنا اجما لکنا تھا، کین رشید حاجا کی با میں سننے کے لئے بہت زیادہ ونت اور دیاغ جاہے اس کا اسے جلد تی اعرازہ ہو کیا تھا، وہ انٹرٹیٹ کیفے جلا آیا، ای ک وی مختف مینیز کومیل کر کے دوخود کو بہت بلکا محسوں کر ر ہاتھا، وہ بہت پر یعتین تھا کہ بہت جلدا سے بہت التی جاب ل جائے کی Sign out کرتے ے ملے ایک باراس نے ان بس چیک کیا جال حيدر كي تمس ملاموجود سي-

" شیّاه زین تم کہاں ہو اگر انگل نے اپیا كبدديا بإلو تمهاري نادامكي ان كساته جمد سے تو رابطہ کرد کہاں جارہے ہو کون جارہے مورشهر بالوكوجمي وتحرجيل بتايا اور فحرتمير عي بتذكر

دیا ہے، تم الکلِ اور مما کی وجہ ہے جمیس کیوں اگور كرد ب مور به كمر تمهاراى ب يليز وايس آجادً، شل ميل بيت مي كرد ما يول. « دخیل حید و بال میرا کوئی تیل ریتاه و میر میرا تمای بیل "اس نے انسردی سے موما اور دوسري كل اوين كي-

"شاه زين ياركوني Reply و كروي" . " ' زين پليز واپس آ جاؤ شهر بالوجمي بهت يريشان ب-" بالى ميلواس في يدهم بغيري ڈیلیٹ کردیں، وہ جانیا تھا کہ برمیل میں ایک ہی بات ہو گیا کہ واپس آ جاؤ اور وہ مم کھا کراس کمر ے لکلا تھا ، کہ آئندہ بھی لوٹ کر بہال کیل آئے كا، وه رخشنده نازكو باوركروانا جابتا تما كه يهكم مرف اس کاہے، وہ اس کے پایا بیں اور وہ ان کا ا کلونا وارث، کیکن اس کے سارے دعوے جمورتے لکے تعین اس کے داووں کو جموما کہتے والاكونى اورحص بنساس كاباب تعاءات لكاجي می نے اسے بلندی ہے تیجے کمری کینتیوں میں میمنک دیا بود وه موک مرکمز الیسی کا انتظار کرر با تھا جنب اس کی تظر سامنے یاسپورٹ آفس ہے لطنة حيدرير يزى، وه كارى كي اوث ش جيب كيا، حيدراس كرتريب سے كرد كر چلا كيا، وه در تک اس داست کی طرف و یکمار ما جال ہے الجي حدد كزد كركما تما.

"السلام مليم!" وه بدستوراي رخ من كمرا تھاجب کی کے سلام کرتے مے چیک کرمزا، موثر سائکل بر ایک مندی رفحت کا لوجوان محراتی تظرول سے ای کی طرف و کید روا تھا، کال آتھوں میں زعر کی حکمی، شاہ زین تے ات بالكل يل يجانا تما

"أني ايم سوري ش لے آپ کو پيجانا

20/4 O. 3 59

20/4/050 58

"پہچانو سے کیے ہم پہلے کمی لے ہی جنس " و او جوان ہلکا سامسٹرایا۔ " مجھے طیب کہتے ہیں طیب فراز پروفیسر۔" "اوہ تو تم ہو طیب پروفیسر فراز احمد کے بیٹے۔" شاہ زین اس کی بات کا شیخے ہوئے بولاتو طیب نے ہلکا سامسٹرا کر ہاں میں سر ہلایا، شاہ

زین نے طیب کا جائزہ لیٹی نظروں سے دیکھا،وہ

چېبېس ستاتيس ساله خو پرو نو جوان تغا، وه بالکل

ويباي تفاجيها سب بتاتے تھے۔

"آپ کے والد ماحب بہت اچھے ہیں۔" شاہ زین مردتا نہیں کہدرہا تھا، وہ حقیقا پرونیسرصاحب کو پہند کرتا تھا۔

"میرے ساتھ چلوش بھی کھر کی طرف بی جا رہا ہوں۔" طبیب نے سرکے اشارے سے اے بیشنے کو کہا۔

" بال نيول نيس شي بحي ليكسي كابى ويث كرد با تفار" طيب في راسة شي أيك رودهي كي إس يا تيك روكي \_ "جوس شوك "

''نیس شکریہ۔' ریز می والے کا جوئی پینے
کا مون کری شاہ زین کا بی متلائے لگا تھا۔
''نیہ بہت گفہ ہوتے ہیں۔' شاہ زین
دل کی بات زبان پر لے بی آیا، وہ و یہ بھی دل
کی با تیں دل میں رکھے کا قائل نیس تھا، اس کی
اس مائ کوئی نے تو ہمیشہ اسے تقصان پہنچایا
تھا، شاہ زین کا خیال تھا کہ طیب کو پرا گے گاائی
نے اس طرح سے کیوں کیا، لیکن طیب کا رومل
اس کی مورج سے بالکل الث تھا، بالکل و یہے بی
جسے شاہ زین کی بات طیب کے لئے حرت انگیز

" بال ہوتے ہیں لیکن بیٹیل ہے۔" طیب نے مسکرا کر کہا اور ریڑھی والے کو فریش سٹاہری

جوال بنائے کو کہا۔

''کرم و بن اچھا سا جوس بنانا مہمان ہے ساتھ۔''

" طبیب صاحب آپ قکر بن نه کرو" ریزهی والافوراً سے جوں بنانے لگا۔

''اور سناؤ کمریش سب ٹھیک ہے؟ بیزا بیٹا کس کلاک جس ہے۔''

''لوشاہ زین جوس پیجو اگر پیند شدآئے تو جس ریسٹورنب میں بولو کے چلوں گا۔'' شاہ زین نے رکی سکرا ہٹ کے ساتھ جوس کا گلاس پکڑا، جنتی بے تکلفی آج اس نے طیب کے ساتھ برتی محمی آئی بے تکلفی حیدر اور شہر یا تو کے علاوہ کسی کے ساتھ بیش تھی جوس واقعی میں حرے کا تھا، جوس بناتے ہوئے شاہ زین نے دیکھا کرم دین نے منائی کا خاص خیال دکھر ہا تھا۔

" نمیٹ واقعی اچھا تھا۔" جوں پنے کے بعد طیب نے یا نیک سٹارٹ کی لوشاہ زین پیچھے بیٹھتے ہوئے بولا، طیب نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔

"بہت ذکر مناہے تمہارا جب سے مطے میں آئے ہوسب کی زبانوں پر تمہارا بی ہام ہے، مسکو ایک نیاموضوع مل کیا ہے۔"
مب کوایک نیاموضوع مل کیا ہے۔"
"" ہال ابھی نیا آیا ہول نااس لئے۔"

"ویسے میں تو نیا ہوں تمہارے مجی بہت

ج ہے ہیں محلے میں۔ "جواہا دو اولا۔
"اور سکلی۔" طیب جمرا کی سے بولا۔
"ارا اتفا انداز وتو ہوئی گیا ہے۔"
"اور سناؤ کیا کرتے ہو؟"
"میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور تم ؟" طیب نے موڑ کا شختے ہوئے وجھا۔

پوچھا۔

پوچھا۔

دیس ہوگی ذار غوی رہوا دائٹ شدہ محفر کیا ا

" " " " کل فارخ ہی ہوں انٹر نمیٹ کینے آیا تھا،ی وی میل کرنی تھی۔" "او واقو تمہارے ماس گھر میں انٹر نمیٹ تہیں

''اوہ او تہارے پاس کمریش انٹر قبیث کیل ہے۔''

" بتایا نا قارغ ہوں انجی تو جھے شفٹ ہوئے ہی تو جھے شفٹ ہوئے ہی زیادہ دان تیل ہوئے ویسے بھی کوئی جاب لینے تک میں نبیٹ بھی افورڈ تیل کرسکتا۔ " شاہ زین اپنے سائل ہوں کی کوئیل بتا تا تھا لین نبائے کے بعد نبائے کے بعد اسے آئیل بیان بتانے کے بعد اسے آئیل بتانے کے بعد ما سے آئیل بتانے کے بعد ما سے آئیل بتانے کے احد ما سے آئیل بتانے کے اس ما سے آئیل بتانے کے احد ما سے آئیل بتانے ہیں بتانے ما سے آئیل بتانے ہیں بتانے ما سے آئیل بتانے ہیں بتانے ہیں بتانے ما سے آئیل بتانے ہیں بتانے ما سے آئیل بتانے ہیں ہیں بتانے ہیں بتانے ہیں بتا

" " ولی بات نہیں تم میرے ساتھ انٹرنیٹ شیئر کرلو گھر بھی ساتھ ساتھ ایں ہم وائی فائی شیئر کرلیں گے اور پھر شیر تگ سے ٹر چہمی کم ہوجاتا ہے۔" طیب نے وائیں بائیں ویکھتے ہوئے

چوک کراس کیا۔

در صفیکس ہو۔ "شاہ ڈین طب کا مشکور ہوا ہ
اے لگا کہ اس نے طب کو بتا کر علطی تبیل کی ،
اے ایمی مجھ آرہا تھا کہ سب طب کا دم کول
مجر تے ہیں ،اس کے ماں باپ کی تر تبیب کا مجر اشر تھا کہ وہ سب کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا ،
وہ تھا تک ایسا سب سے بیار کرتے والا سب کوانیا
کرویدہ بنا لینے والا ، محر ویٹنے تک دونوں کے درمیان بے نظافی کا ایک رشتہ قائم ہو چکا تھا ، حید

کے بعد طبیب دوسر الحص تھا جوشاہ زین کا دوست ینا تھا، اچھاا ورسیا دوست پھر پچھے ہی عرصے میں گڑ والے رشید جا جا، بلو پہلوان، مای ، بخماں، ماہم، عادل، يروفيسر صاحب، طاهره آتى بنسرين سب كے ساتھ وہ ايے يے تكلف ہو كيا تھا جيسے برمول ے البیں جانا ہو، بعض انسان ایے ہوتے ہیں جن کو جائے کے لئے کمی تک کائی ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسانون كو بجھنے من ايك عمر كزر جاتی تھی، بایا کو بھے میں عمر کا ایک حصر کزرا تھا لیکن مجر جواندازہ لگایا کہ دہ اس کے بایا ہیں جو اس نے بہت بیار کرتے ہیں وہ بھی غلط لکلا اسے يهال آئے وير حميے سے زيادہ موكيا تماءاس ڈیز ھے مہینے میں اس نے بہت مشکل وقت کز را تھا اور الجمي بمي كراريا تماء اي الجي تك كوني من يند جاب بين في مي ، دو دن اين كوني معمولي س لوکری کرتا، تیسرے دن وہ توکری حم ہو جاتی، یسی بہال تو معی وہاں وہ جب بھی مالوس ہوتے للاً خيبات وحارى وعاءات يراميدوكماء اجھے رنوں کے آنے کی آس دلایا، وہ بہت ی جلبوں پرانٹرویوز دے کرآ تالیکن کہیں سے بھی جواب بين مل تعا، اب تواس كنف لكا تعاكداس نے ایم بی اے کر کے علطی کی ہو، برجگہ تو سفارش چلتی ہے اور سفارش اس کے ماس می تبس اگروہ ائی سابقہ زعر کی میں کہیں اعروب دیے جاتا تو شاید میں یقینا اس کے سیش کی وجہ سے اسے اس ك من يند جاب يليث ش الحاكر بيش ك حالى ليكن آب وه شاه زين حسن حبيل تما جس كا إب مك كے چديد يوے الأسرياست ميں شال تا،

اب وه شاه زین تما بهت ی معمولی انسان جس

ك ياس اين امير باب كنام كاحوالميس تماء

اب وہ عام حص تھا جس کے باس پید جر کر کھانا

كمانے كے لئے بى بہت كم يميے مواكرتے تھے

Ш

Ш

2014 8540 61

2014:03 60

اب تو اسے شہر ہا تو کو بانا یمی ایک خواب ہی لگا تھا، ایسا خواب جس کو صرف دیکھا ہی جا سکتا ہو جس کی کوئی تعبیر شہو، اس شک دی ش آیک ہار ہمی اسے اپنی سابقہ پر آسائش ذعر کی گا خیال جیں آیا تھا، آتا ہمی کیسے وہاں اس کے لئے تفریت تھی، مقارت تھی، روکمی سولمی جسی بھی کھا تا تھا اللہ کا مشکر کرکے کھا تا تھا کہ اب کسی کا محتاج نہیں ۔ اپنی محت سے کما کر کھا تا ہے لیکن اس کے باوجود بھی

"شاہ زین تم انتابایس کیوں رہے ہو،اللہ کوئی راستہ دکھا دے گا اور پھر مالیس گناہ ہے۔" طیب اسے سمجھائے کی کوشش کرتا۔

بمی بہت مایوں ہوجاتا۔

"اورنہ چاہے ہوئے میں جھے بہگنا دہو جاتا ہے۔" شاور بن ای مایوی سے کہنا اور طیب خاموثی ہے اسے دیکھ کررہ جاتا۔ منا میش کی کے کیکٹ

"ای کدهر بود" میب کوری داخل ہوتے اس کوری داخل ہوتے ہوئے اس کو آواز دی مثاور ین میں ساتھ تھا ہم کن میں ساتھ تھا ہم کی ساتھ تھا ہم کی ساتھ تھا ہم کے میں سامنے دو اطراف میں برآ مدہ تھا برآ مدے جاتی سے ایک طرف سیر میاں جیت کی طرف جاتی تھیں، سیر میوں پر دیانگ کے ساتھ جیوٹے کے ممکن میں بچول دار بودے کے ہوئے تھے، میں دیوار کے ساتھ کیاری میں بھی بچول دار بودے ایکے ہوئے تھے، برآ مدے میں چار بودے ایکے ہوئے سے بر کھی تھیں، طبیب نے بودے سے رکھی تھیں، طبیب نے سامنے سے رکھی تھیں، طبیب نے سامنے سارے کھر میں نگاہ دوڑائی کوئی بھی قرد سائے میں تھا۔

"أميب في طاہر وہ بيلم كوآ واز دى۔
" خالدائ كمر يرتيل وہ بتول يا بى كركمر
" خالدائ كمر يرتيل وہ بتول يا بى كركمر
" ميں، تايا الد يو تورش بيں اور ماہم آيا
يو تورش ہے آگر سورى بين " عادل كامران
كے ساتھ ديوار ير بينما يڑھ ديا تماويں سے بولاء

جبکہ انارکی پلیٹ درمیان شن رکی تھی۔ "دید کون ما پڑھنے کا شائل ہے؟" شاہ زین اوپرد کیمنے ہوئے بولا۔ "دید ادارا شائل ہے۔" کامران جوایا کافر

"برونت انار کھاتے رہے ہو پھی شاہ زین کے لئے بھی رہنے دو۔" طیب نے اے کمر کا۔ دولتم کے لیں جتنے انار ہماری طرف بوتے بیں وی انارنا ہول۔" جوایا وہ مسکیت

"کون ہے؟" اہم یالوں کو گیر کی مروسے
قید کرتی ہوئی کر سے ہے ہا ہر برا مدے میں آگی۔
" اہم پلیز دو کپ اچھی می جائے تو بنا
دینا۔" طیب برآ مدے کی سرحیوں پر کمڑی ماہم
سے بولا اور شاہ ترین کونے کر کمرے میں آگیا۔
" اور ماں کی ویٹھا بھی لے کر آیا خوشی کی

برہے۔
"ایما!" ماہم جمائی روکی ہوئی کی کی کی مرف بندھ گئے۔
مرف بندھ گئے۔
"قی الحال دس برارسلری ہے آئی توسیلری کم ہے کی تہر ہے۔"
ہے لیکن تدہوئے سے تو بہتر ہے۔"
"اکی تو۔" شاہ زین بے تاثر کیج میں

" کیا تہیں فوق کیل ہے؟"

" بھر اداس کوں ہو؟" شاہ ڈین کو ایک
رائیوں سکول میں تیرکی جاپ فی می۔
رائیوں سکول میں تیرکی جاپ فی می۔
" آگی ڈوٹ لو۔" شاہ ڈین نے بیجے
صوفے سے قیل لگائی، طیب جاموش ہو گیا،
تعور کی در میں ماہم فرالی میں جائے کے ساتھ

سوے سے میں اہم فرالی میں جائے کے ساتھ تعوری در میں ماہم فرالی میں جائے کے ساتھ کیک اورسکٹ لئے اعدداخل ہوئی۔ ""تم آج بوغورش سے جلدی واپس آگئی

اور کول کام بھی اور کول کام بھی اور کول کام بھی نہیں تھا۔ "ماہم جائے بناتے ہوئے ہوئے دل۔
الم کیا خوش کی خبر ہے؟ "ماہم نے جائے کا سب خیب اور پھر شاہ زین کی طرف بڑھایا۔
"شاہ ذین کو ایک سکول میں ٹیچنگ کی جاب کی ہے۔" طیب نے تایا۔

"That,s a good news" اٹھ کر ملیب کے ساتھ دوسرے سنگل موقے پر اٹھ کر ملیب کے ساتھ دوسرے سنگل موقے پر بیٹے گئی، ملیب نے سکٹ کی پلیٹ شاہ ڈین کی طرف بڑھائی تو شاہ ڈین کے درگی کی مسکرا ہٹ کے ساتھ پلیٹ سے ایک سکٹ اٹھالیا۔

"شاه زین ایک بات بوجیون؟" طیب بنورشاه زین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ "موجیو۔"

" من تے گھر کیوں چھوڑا؟" طبیب کے یوچنے پرشاہ زین کے چیرے پرایک رنگ آکر گزرگیا۔

" تم کیا گرد کے او چوکر۔" " تم اگر نہ بتانا جا ہو تو تمہاری مرمی۔" کرے میں کچھ کول کے لئے کمل خاموی جما گی جیے کوئی موجود جی نہ ہو۔

" جب انسان کو پیتہ چلا ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں کہنا حقیر ہے تو وہ خود اپنی نظروں میں بھی کر جاتا ہے اور نظری اپنی ہوں یا کسی اور کی نظروں سے کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔" شاہ زین جائے ہے جملی پر نظر جمائے ہوئے بولا۔

د کو، کرب، ماہوی، افسوں کیا کچر جیل تھا اس کے لیچے میں، شاہ زین نے نظریں اٹھا کر طیب اور ماہم کو دیکھا، دوتوں کمل طور پرای کی طرف متوجہ تصاور پھرایک ایک کرکے وہ پرائے

جل رہا تھا، رخشدہ نازی وجہ سے ہی اسے اپنے باپ سے نفرت ہوئے گی تی، یہ وہ مورت کی جو باپ سے نفرت ہوئے گی تی، یہ وہ مورت کی جو باپ بینے کی مجت شی دراڑی کی اوراس دشنی کو خشر کرنا اس کے بس بین بیل تھا، جو نفر عیں بجین شی میں بیل مشکل سے بیچیا جی حورثی ہیں اور بعض اوقات تو زعری بحر بجی ابیل کی جو رہی اور اور کا وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کی اکو تی اور اور اور کی اور جو رہا ہی ڈہانت کی وجہ سے اکو تی اور اور اور کی اور جو رہا ہی ڈہانت کی وجہ سے مکول میں تمام نجر زکی آگھوں کا تا را ہوجس کے دوست اس کی دوتی پر خر محسوں کرتے ہوں، ایسا دوست اس کی دوتی پر خر محسوں کرتے ہوں، ایسا کی دوتی پر خر محسوں کی ہواور کی سے محبت تی سیمنی ہوا دور تک

رخشدہ مازے اس کی وشنی بہت برانی

میں میں سالوں سے وہ اس وحتی کی آگ میں

زخم كريد نے لگا۔

""شاه زین تم آج کی می کیالات ہو؟"
"میں ۔۔۔ آج امائے جمعے آیک سینڈوی بنا
کر دیتے ہیں۔"شاه زین نے کی پاکس کھولتے
ہوئے بتایا۔

كالجى دشته نه مواكراي يج كونفراتول سے كمرى

آشائی موجائے تو اکٹر مخصیت اسی علی بن ہے

ملی شاورین حسن کی تی۔

"اورتم؟"

"مرے پال مرف ایک سیب ہے۔"
دوست نے بیک سے اپنا ایک اٹالا۔
"کول تم نے ڈیا دہ سیب کھائے تھے۔"
"میں نے آئ فرنچ فرائز کھائے تھے۔"
میری می کہتی ہیں کہ جمے پہلے تی کھائی ہے اور گلا

مُعْتَمِارِي مِي بِالْكُلِ مُعِيكُ كَبَتَى إِين جب

و 1 63 ( 20/4 المرابع 1 63

2014 0 - (62)

مہاری کھانی تعیک ہوجائے کی تو میں بھی اماسے کہہ کر فرخ فرائز بنوا کر لاؤں گا پھر ہم کل کر

ہلاتے ہوئے کہااور پھر بیک سے سیب ٹکال لیا۔ ود صفی تم بھی جلدی ہے اپنا بیج حتم کرلو پھر نے دو ڈیک پیچے بیٹے اینے دوست سے کہا جو كاني يروراتك ينار باتمار

من آج لي حيل لايا كونك ميري إما يمار

"اوه کیا ہوا تمہاری ماما کو"" شاہ زین اینا "ميري ما اكو بهت سخت بخار ہے۔" معلی

" تهاري ايا باسبعل جائيس کي تو تھيڪ ہو كروالهن آجاتين كي "ميج تيسيب كمانا چهوڙ

نہیں ہاسپال می*ں تھیک ہو کرفین آتے۔*'' " جب دادو باسپال می تمین تو یا یا مجی می

'ہاں یہ ٹھیک ہے۔'' دوست نے مر

ہم ال كر تعليں سے "سيب كھاتے ہوئے دوست

میں مج محصے اور دادا ابد کو یا یائے تی ناشتہ با کر دیا

النج باكس الماكر دو ونيك بيهيم على ك ياس آكر بیٹھ گیا اور ہمروی سے بولا، دوسرا دوست جو سیب کھار ہا تھادہ مجی اس کے یاس آ کر بیٹے گیا۔

\* تہباری یا اٹھیک ہوجا تعیں کی ڈاکٹر نے ميذيس تو دي بوكي "

" الله الكين واكثر الكل كبدرب سف كدماً ما کے دمارع میں بخار ہے آپ انہیں باسپل میں اید مث کروائی میں نے خود سنا تھا ڈاکٹر انگل بالالي الي الي كدر م تع-"

منی نے تنی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ كبتے منے كيدوه تھيك ہوكروالس آجا من كاليكن دادوتو مرئی محص ی

"شاه زين جومر جاتے بيں مجر وہ كدهر

' یہ جیس؟'' شاہ زین ایوی سے بولا اسے انسوس ہورہا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب مبل

" آج تہارے ہاں کیے نہیں تما تو بیدوسرا سینڈون میری مامائے تنہارے گئے بھیجا ہے۔" شاہ زین نے کہا۔

ومر بے لئے؟ انہیں کیے پتر چلا کہ ميرے يال سے تبيل ہے۔ منی خرائی سے

میری ماما کہتی ہیں کہ میں جو بھی کروں ائیں یہ لک جاتا ہے۔ مناه زین نے سینڈوی منی کی طرف بر حایا تواس نے خوش سے تعام لیا، م کرنے کے بعد تنوں کے کراؤٹر میں آکر علينے لكے، جال افق يح من افي افي عمل من معروف ہتے، شاہ زین ایک طرف کیے جھولے كادير يره كيا ادر محراوير ي جملا مك لكادى، چھلانگ لگائے کی وجہ سے اس کی دولوں ٹائلیں زمین ہر جا کر لکی تعیں ، جس کی وجہ سے کھنٹوں ہر می لگ کئی می اس نے کالی پیشٹ بر کی متی کو ماتھوں سے جماڑا اور پھر سے جملا تک لگائے کے لي جمو لي يريخ من لكاء باتى دولول دوست بمي اسے چھلائلین لگائے میں معروف ہو تھے تھے، تنوں ایک دوسرے کے مقالے میں چھلاملیں لگا

شاہ زین!" وہ جملانگ لگائے تی لگا تما جب ميذكي آواز بردك كيا-"تمارك كي نون ٢٠٠٠

"ميرے كئے؟" شاہ زين نے ليے يملا بك لكادي\_

''تمہارے یا یا کا نون ہے۔'' شاہ زین

ابے یونیفارم ہے مٹی جماڑتے ہوئے میڈ کے بيهي حال ديا أفس من آكر مولد كي مولى كال

''ہیلو۔'' شاہ زین نے ریبور کان سے

" بيتًا البحى آب كو درائيور ليخ آرماب يس آپ جلدی سے ورائور کے ساتھ ماسی آ

" واسبول كون؟" وويريشاني سے بولا۔ "اس آپ آ جاؤ س نے آپ کی تیجرے

دو تنکین'' و و میجمد اور بھی بوچمیا جاہتا تھا لیکن دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی تھی، وہ الجها الجها كلاس روم مين آيا اوراينا بيك افها كر کیٹ کی جانب چل دیاء تھوڑی جی در میں وْراجُور كاوْي كِرافَي كِياتِها.

"الكل المال كول جاناتي"

" بیکم صاحبه میرهیول سے کری میں اوران كرير يوث لك في ب- " دراتور في عاما . ہا سیل بھی کر اس نے ویکھا اس کی ماما کے سارید منه برسوجن می اوراس حد تک سمرخ بور با تفاجيه كي قي المغيار الماس فريك محرد يا موء ایا بریثانی کے عالم میں اما کے ماس کمرے تے، جیکہ ڈاکٹر ماما کا چیک اب کررہا تما زاں ڈاکٹر کی عدد کے لئے ماس عی موجود کی۔

'' ما ما!'' وه روتے ہوئے بولا البین ممائے کونی جواب میں دیا تھا۔

"ماما!" شاہ زین نے ایک بار پھر کہا، ماما ك دُرب كيم باته من اللي ي جنب مولي عي-" ما ما پليز أخيس آپ كوكيا بواي، يا يا ما ما كا چرہ ایا گول مور اے بدمجھ سے بات کول ایس کرریں " وہ رونے لگا، ماما کی سامیں

ا کمڑتے لیں۔ "مربليزات يحكوك كريابرجاتين" ٹرس کے کہنے ہراس کے <u>ایا</u> اسے لے کر باہرآ مكرُه والماس ملَّ كم بعد إلى في اس الراتبور كے ساتھ كمر بينج ديا تھا، كمر آكروہ بہت رويا تھا،

الله تعالى سے بہت دعاتيں كي تعس \_ · ''ایند تعالی جی پلیز میری ماما کوتھیک کردیں یں آئندہ بھی بھی ما اکومٹر میوں سے اتر نے کیل دول گا، ننگ تو یا لکل بھی تہیں کروں گا، آپ تو بچوں کی دعا جلدی سنتے ہیں پلیز اللہ جی میری ماما جلدی ہے کمر آ جا تیں۔" وہ رو رو کر دعا تیں ما تکبا رہا لیکن اس کی دعا تیں قرش اور عرش کے درمیان بی کہیں معلق ہوئی تھیں شام مغرب کے بعداس کی ماما دالیں تو آگئی تعین کیکن مردہ حالت یں، وہ رورو کر ماما کواٹھائے کی کوشش کرتا رہا كيكن ماما يجيم محمد بين بولي تحيين -

"ایا مرتے کے بعد لوگ کہاں جاتے ال تے معمومیت سے رولی مولی سوجی أعمول كوماف كرت موت مايات يوجماتو يايات ايخ أنسو يو تحمير

"'ووالله تعالیٰ کے ماس علے جاتے ہیں۔" "اور آسان ر؟" اس كے او تھے ير مايا

تے ہاں میں سر بلایا۔ " كهركيا وه بمي والبن تبين آتي؟" يايائي

اس کے سوال کا کوئی جواب جیس دیا تھا۔ " یا یا اللہ تعالیٰ نے ما ما کو کیوں اینے یا س بلا لیا ہے جھے بچھے سکول جانے کے لئے کون اٹھائے كا ميري تو الجي سنوري مجي تميليث ميس موتي ، ما ما الله تعالیٰ کے ماس جلی کیوں گئی ہیں وہ تو میری ما ما ہیں آب ان ہے کہیں شاہ زین کہدریا ہے کہ پلیز والن أجائين " ياياتے اسے سينے سے ليثاليا ان کے آنسوؤل میں تیزی آگئی تھروہ دان

20/4 05 (65)

2014 05 ( 54 )

شاہ زین کی زعری میں جیسے ہیں کے لئے رک
کیا ہو، وہ بہت چ ج ا ہو کیا تھا، سب سے لڑتا
اس کا یو بینارم صاف بیس بوتا تھا، ہوم ورک بھی
ماکسل کی بوتا تجرز ہو جستے رہے، وہ خاموتی سے
کا من اور ا

د جمہیں پند ہے شاہ زین کی ماما فوت ہو كئي جي "اس نے في ارائے كاس فيلوزكو افسوس سے اور محرفرال کھائی تظرون سے الل طرف د طعة موئ إلا تماء تجرز جي اس بهت ترس کمانی تفرول سے و مصلے اسے اسے ماس بلا کر بیار کرتے الین اب اس بر بیار تے جی اثر كرنا جيوز ديا تما، ووسب سے لزنے لگا تما يايا شروع شروع من اس كا بهت خيال ركع شف لین چر آہتہ آہتہ زعری کے جمیلوں میں معردف ہو گئے ، رات موتے سے پہلے اسے گڈ نائث إلى اورائة مرع من على جات، اس كا مارا دن كيما كررا؟ رات اے دروكي الله کا ، کو می اس او تحد وای کے یاس یا یا کو مائے کے لئے بہت کھ مونا کین مایا کے ماس سننے کے لئے وقت کی سخت کی جولی می ووسب ے الگ تملک رہا شروع ہو کیا ، کوئی ہمردی ے جی بات کتا او وہ سائے والے سے ارائ شروع کر دیا، تجرزے بدمیزی کرتا اس کے کلاس قبلوز آہتہ آہتہ اس سے دور ہونے لگے تے اور کی بر عسر میں لکتا تو ملازموں سے بدمیر کی شروع کردیتا ، ملازم بحارے بوری کوشش کرتے کہ شاہ زین کوان کی کوئی بات بری نہ کے، اس کا روائ بھی برا آنے لگا تھا، کریڈو عدم اے سے کی تک آ کے تھاس نے عمل کود من بھی حصہ لینا مچھوڑ دیا تھا، اس کی ربورث

جب مایا تک پیچی تو انہوں نے اسے بہت ڈاٹنا

مجریارے جی مجایا، ڈانٹ یا بیارسب بے اثر

ی رہا، پھر شکایات تو معمول کی بات ہو گئ تھی۔ آج شاہ زین نے قلال بچے کی بکس میاڑ دیں تو مجمعی قلال بچے کوزشی کر دیا ، دو بار دارنگ دیجے کے بعدا سے سکول سے تکال دیا تمیا۔

ال دن اس في يا كويهت يريشان ديكما تماءاس دن مایات اسے دا کا ایس تما، محمد می کل کہا تھا ہی م بٹائی سے اسے دیکما مرور تھا، اس دن اس ك ول ش عمانيات كيا بات آني كه ال كادل جرآيا اوروه يايات ليث كر بهت روياء يايا سے وعدہ كيا كرا تنده بحى اس كى كولى شكايت میں آئے کی سکول ربورث بھی ایسی بی مو کی م ما بات اس شرك دوسر اسكول عن داخل كروا دیا، سکول بدلتے سے بھے اس کی زعری میں بدل کئی ہو، وہ بہت خاموش ہو کیا تھا، اس نے دوست بنائے چھوڑ وسیے سے بس خود تک محدود موكر روميا تماء اس سكول من اس كا كوني ليمي ودست کیل تھا، کاس بیلوز اے آکر و مخرور اور یہ میں کیا کھ کتے رہے لین وہ ان سے لڑتا میں تھا، ملازم کی ایمس دے دیتا تو ساتھ کے آتا ورند سارا دن مجو کے کزار دیتا، شاہ زین کی سكول سے شكايات كيا آيا بند موتي اسے ايك خوف نے آن تھیرا کہاس کے بایا اسے بحول مے اس اب اس کی بایا سے بہت کم ملاقات مولی للمي، پيمرايك دن وه اكيلالا دُرجَ على بينيا كارتون و کمدر با تماجب اے بایا کی جنتے ہوئے کی کے ساتھ یا جس کرنے کی آواز آئی ،اس نے جلدی ے اتھی پر حساب کیا کہ وہ مایا سے کتنے ولو ل بعد لے گا، وصلے ہفتے وہ سکول سے واپس آ کر لا ان میں میل رہا تھا جب یایا تے اس سے بات کی می شاوزین نے صوبے پر بیٹھے چھے مرکز دیکما،اس کے بایا اللے کئی تھے،شاہ زین تے ايك ورت كويايا كرماته الدرآت ديكماجس

نے جدید تر اش خراش کا فیمی لیاس چکن رکھا تھا۔ "شاہ زین ان سے ملو یہ میں تمہاری نگ ااے" شاہ زین نے پاپا کے ساتھ کھڑی فورت کو ریکھا۔

"اور بهتمهارا حجونا بمانی حیدر" شاه زین ک نظرین یا مجی ساله حیدر پرجا کردگین جوای کی طرف د کمچه ربا تفااور محمد زرا زرا لگ ربا تفا-"اور دخشنده به میرا بینا شاه زین " یا یا فی د ناز کو بتایا -

"ميلوبيا سلام كرد ماما كو" آج يايا بهت خوشكوارمود من تص-

و در برسی ایا تیس ہے، میری یا او مرحی ایا تو مرحی ایس ہے، میری یا او مرحی ایس ہے، میری یا او مرحی ایس نے ہیں، میرا کوئی جمائی بھی تیس ہے۔' شاہ زین نے مرحم کی جمائی کی تیس ہے۔' شاہ زین کے مرحم کر تیس کی جمائی جمائی کی مرحم کر تیس کر تیس کی تیس کر تیس کر

\*\*\*

رخشندہ نازے اس کی پہلے دن ہی تیل بنی میں اس نے انہیں قبول ہیں کیا تھا اور نہ ہی رخشندہ ناز اسے اپنا بانا تھا رخشندہ ناز اسے جس کام سے منع کر تیں وہ وہی کام کرتا، پاپا کے سامنے رخشندہ ناز کا لجداورا نداز بہت شریں اور محبت بحرا ہوتا لیکن ان کی غیر موجود کی شی اسے واشنا اور برا بحلا کہنا شروع کر دیتیں، جیرراس کے باس آئے گی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ اسے بھی کم سے سے نکال دیتا، اپنا سارا غصہ کھلونوں پر نکال، بھی مجھارتو یہ غصہ حید میارا غصہ کھلونوں پر نکال، بھی مجھارتو یہ غصہ حید کرشندہ ناز) کو بتا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا درشندہ ناز) کو بتا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا درشندہ ناز) کو بتا تا کہ شاہ زین نے اسے مارا

ہے، حیدرائے تھلونے بھی شاہ زین کو تھیلنے کے کئے دیتالیکن شاہ زین ہمیشہاس کے معلونے تو ژ دینا، نثاه زین کولکتا که دولوں ماں بیٹے ئے ٹل کر اس ہے اس کے مایا کو چھین لیا ہو، جب وہ مایا کو رختد از احدرے منے ہوئے ات کرتے و کھیا تو حد محسوں کرتا کہوہ صرف اس کے مایا میں مجروہ حیدرے یا رخشندہ نازے کول اس طرح بس كريات كرتے بيل جھے كول يكل، وه خود کو بہت غیر محفوظ بچھنے لگا تھا اے لگا کہ رخشدہ نازاے کرے تکال دیں کی اس دان رخشنده ناز ایل نن سازهی سنے اپنی کسی دوست كے كمر جانے كے لئے تيار ہوني تھيں جب وہ المازمه ہے فریج فرائز بنوا کران پر نجیب کا ڈھیر لكائے اسے روم ش جار باتھا، وہ پلیث سے قری فرائز کماتے ہوئے سرمیاں چھ رہا تھا کہ ا جا تک اے بعد تی شرچلا کہ کیے این کی رخشندہ ناز نے جوسٹر میاں اتر رہی میں تکر ہوگئی اور کیجپ اورآئل نے رخشندہ مازی ساڑھی پر گھرے نشان

" جال بد آیز سر کیا کیا ہے؟" وہ اپنی ٹی مہاڑھی پر کچپ اور آئل کے نشان دیکھ کر چلا انھیں، دخشندہ ناز کی آواز س کروہ ایک لیجے کے لئے ڈر گیا، فر پنج فرائز میڑھیوں پر کر چکے تھے۔

" بید دیکھو کیا کیا ہے تم نے۔" دخشندہ ناز بیا ہے کہ کہ کے بیار کیا ہے کہا گیا ہے تم نے۔" دخشندہ ناز بیا ہے تم نے۔" دخشندہ ناز بیا ہے تم نے۔" دخشندہ ناز بیا ہے ایم کیا گیا ہے کہا ہے ک

"به بمراادر میری ما کا کھر ہے نقل جاؤتم یہاں ہے۔" شاہ زین تی کر بولا۔ "شمی تم دونوں کو نکال دوں گا۔" شاہ زین تے رخشندہ ناز کو دھکا دیتا جا ہالیکن وہ آئیس ایک قدم بھی اپنی جگہ ہے تیس ہلا سکا تھا۔

2014 05 67

2014 354 66

" بدتميز -" رخشنده ناز نے غصے سے ايك تھیٹر شاہ زین کے گال مردے ماراء شاہ زین کی أتمول ب آنوبه نظير

"تم نگل جاؤ میرے کمرے " شاہ زین تے سٹر حیول کے ماس کمڑے حیدد کو زور ہے ومكا ديا، جس كا سرساتھ بى يدے مير كے کتارے بر جا لگا، حیدر یکی کر گیا، اس نے جھیٹ کر میز کے سماتھ کیچے کرے حیور ہر ایک اورحمله كياء حيدر كرس عون بيني لكاتمار

" چھوڑو اے۔" رخشندہ ناز جلدی ہے حیدر کی طرف آئیں جوشاہ زین کے بیٹول میں سي شكار كي طرح موجود تعار

'' میں مار دوں کا اسے۔'' شاہ زین یالکل تمجى قابوش تمنيل آرما تفاايم جيے وہ جنولی ہو کیا ہو جو ہو تن و ہوائی میں کیس ہوتا۔

"شاه زين-" شاه زين كا جنون يايا كي غصه بجری کرجدار آواز سننے میر توٹا، شاہ زین کا رنگ میدم نق ہو کیا، رخشندہ نازتے جلدی ہے حیدر کو تما ایش کے سرے خوان بہدر یا تماء اس ون مایاتے اس کی بہت یٹائی کی می اے بہت مارا تفاء اسے رات كا كمانا بحى تيل ما تفا اور مزا كي طور يريا يات است ستورروم من بندكرديا تعا، وہ رات شاہ زین کی بیا تک ترین راتوں میں سے ایک رات می حدر کوئی کروائے کے بعیر دوائی دے کرملا دیا، رات یارہ کے حیدر کی آگھ ملی تو اے بہلا خیال شاہ زین کا آیا، اس نے اٹھ کر ایے تمرے کی لائٹ آن کی اور پھراینا جوتا بہتا ادر آرام اسے درداز و کمول کر یابر آیاء برطرف خاموتی کاراج تھاءوہ شاہ زین کے کمرے میں آیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن شاہ زین کمرے مس مل مل محاءات ما وآيا الكل حسن في اس ستور روم میں بند کیا تھا، حیدر دیے یا دُل چُن مِن آیا

اور فرن سے کھ فروٹ اور کیک کے دو پڑے میں تکال کر ٹرے میں رکھ کرسٹور روم میں شاہ زین کے لئے لے کرآیا، شاہ زین نے ٹرے تیج ر که کر دروازه محولاء تر چی روشی سٹور روم ش داخل ہونی تو شاہ زین جوایک طرف ڈراسھا بیٹا تماس کا وجودروتن جوا اعر داخل جو کرجيدر تے ٹرے ایک بار پھر نیچے رکھی اور چھوٹی میز پھنچ کر مون کے یاس کیا اور سٹور کی لائٹ آن کی اسارا کمرہ محدم روتن ہو گیا، روتنی میں شاہ زین کی آ تکسیں چند میا کئی، بہت زیادہ رونے کی وجہ ہے اس کی آجمیں سوجھ چکی تھیں، کچھٹوٹا قریجیر اور كمر كا باتى قالتوسامان بير تنيب اعداز ش يزا ہوا تھا، حیدر ٹرے اٹھا کر شاہ زین کے پاس آ کیاء شاہ زین نے سراٹھا کر جیدر کی طرف دیکھا س تعريري بدهي يولي کي

"من جانبا ہول کہتم نے کھا نائبیں کھایا۔" حیدر نے ٹرے شاہ زین کے سامنے رکھی اور خود

م مین آئے ہوتم بہال چلے جاؤیہ" آنسو بو فور کی دار کور کے تھے گرے بہتے گے، شاہ زین نے او کی آواز میں بولنے کی کوشش کی کیکن زیادہ روئے اور بھوک کی وجہ سے وہ اتنا نڈ حال ہو چکا تھا کہاس سے اور کی آواز میں بولا بھی تیں

"" تم تے کھانا کیوں جیس کھایا تہاری ماما تو زنده بين تا-"شاه زين نے حيدري طرف ديليت ہوئے معصومیت سے بولا۔

" إل ليكن وُا مُنْكُ بْعِيل بِرِثْمُ نَهِيل سِنَّے ما میرے ساتھ والی چیئر خال می ۔"حیدرنے کیک کا ایک ٹیں شاہ زین کو پکڑایا اور دوسرا ٹیں خود کھانے لگا، شاہ زمین کو شرمندی نے آن کھیرا حیدر کے مر پر چوٹ جو بخت کی می اوروہ بھی شاہ

"رُبِي بينًا الركوني كام غلط موجائے تو فورا یری کرلواور غلط کام کوختم کرنے کی کوخش کرو ا کے آئندہ بھی علطی شہور " ایک دات سوٹے ے بہلے کہانی کے آخر پر ماماتے اسے کہا۔ "I am sorry" شارزین شرمندکی ے كرورى آوازشى بولا۔

> رد کول؟" ' میں نے تمہیں زخی کیا لیکن میں نے قریج فرائز جان بوجھ کرنہیں کرائے تھے۔" شاہ زین ئے روتے ہوئے وضاحت دی۔

" بين جانا مول تم يكيز رودُ مت-"حيدر کے لئے پریشان شاہ زین نے باتھوں کی جسیکیوں ےائے آسولا تھے۔

'یہ تہاری ماما کی تصویر ہے۔'' کیک کھاتے ہونے حیدر نے شاہ زین کی کود ش یزی تصویر کود مجھتے ہوئے یو حیما۔

''ہاں۔'' شاہ زین نے ہاں میں سر ملایاً، ال نے ایمی تک کمانے کے لئے ہاتھ میں

" تمهاری ما ما بهت الحیمی محیس؟"

"وه تم سے بہت پیار کرتی تھیں؟" ''ہاں بہت زیادہ۔'' شاوزین کیک کھاتے

اس رات حیرر نے دوئی کا 🕳 بویا تھا اور شاورين في اساع دكايال ديا تماس رات وو ارے بخیرایک دوسرے سے یا تیں کرتے دہے تَقِيرُ شَاهِ رُينِ است اين ماما كي ما تمن بتا تار ما تماً ،

الحلے دن رخشندہ ناز کے تجانے مایا کو کیا کہا کہ انہوں نے شاہ زین کو بورڈ تک میجوا دیا۔

W

شاہ زین کے دل میں رخشدہ ناز کے لئے نفرت کچھاور پڑ دوگئ می اسے بورڈ نگ مجھوا کر بھی مسئلے حتم میں ہوئے تھے، بلکہ اور بڑوہ کئے تھے، شاه زين كى سكول ربورث اور يرى مو تى سى، ویاں اس کے جھٹڑے اور بدتمیر ماں اور بڑھ کی تعیں اتے دن اس کی اڑکوں سے از ائیاں ہولی

" الرا خرتم عائد كيا مو جمع سكون س جعنے کول میں وستے، ہر جگہ تمہاری وجہ سے بے مرت ہوتا ہول " ایک دن مایا نے تک آ کر یو تیمانہ وہ کچیہ بھی میں بولا بس خاموتی سے کھڑا ر با، بوگی شب و روز گزرتے کئے، رخشندہ ناز ے نفرت برحتی کی اور حیدر کے ساتھ دوی یروان چڑھتی رہی ، وہ اے لیولز میں تھاجب ایک دن اس كى اسيخ أيك سكول فيلو سے لر الى بو كى، وہ کھرزمی ہو گیاءاس کے دوستوں نے شاہ زین ے الزائی کے لئے میدان کرم کرلیا، شاہ زین احن سے لڑ کر کیٹین آ کر بیٹہ کمیا ، ایک لڑ کے کے بازوٹوٹ گیا تھا جبکہ چند دوسرے لڑکوں کو پچھے ويس آئي ميں مناه زين كے باتھ ير مى رقم آیا تھا، جب حیدرکو بینہ جلا کہ پھیلاکوں نے مل کر شاہ زین سے لڑائی کی ہے وہ اسے دوستوں کو نے کر پہنچ میا اور ان لڑکوں کی دھلائی کر آیا اور لیفین آ کرشاہ زین کے یاس آ کر بیٹر کیا اور اں کا زخم صاف کرنے لگا۔

" چھوٹے ذرا جلدی سے دو قریش ایل جوں او لاؤ۔ حدرتے بن كرتے ہوتے وہال كام كرتے والے مجبوئے لڑكے سے كما تو شاه زین مسرا دیا، حیدرتے مجی مسرانے میں شاہ زين كا ساته ديا اوراس كى يى كرتا رباءاس دن

2014 0 ( 69 )

20/4 05 ( 68 )

یا یا نے حیدراور شاہ زین کو بہت بخت سنا تعل " جائے ہوتم دونوں کی وجہ سے میں سکول والول كرسماميخ كتناشر منده موامول ولتي باتي ستنی پڑیں ہیں بچھے۔" زیادہ ڈانٹ شاہ زین کے ھے میں بی آ ل کی رخشندہ نازتے حیدر کو ہمیشہ کی طرح شاہ زین سے دورر بنے کا کہا تھا۔

کیکن اس ون مہلی پارشاہ زین کو یا یا کا اے بول ڈاٹٹنا پرائیس لگا تھا، نہ بی حیدر نے اس دن ماما کے سامنے شاہ زین کواجھا ٹابت کرنے کی کوشش کی تھی، دولوں جاموش سے سر جھکانے ایک طرف کھڑے رہے تتے اور ڈانٹ کھائے کے بعد کمرے میں آ کر شاہ زین حیدر کے مطل ملاء دولوں اس الوائي مرول كھول كرينے تھے، اتنا بنے تھے کہ المحول میں آنسوا کے تھے۔

د هینک بوسو مجے "شاه رئین حبیر کامشکور

ا اگر دوست سجھتے ہوتو شکر مہ والی لو۔" حيررمعنوى تظل سے بولار

والله ميرا شكريه والسي-" شاه زين ائی بھیل آ گے کرتے ہوئے بولا تو حیدر نے مطرا كرشاه زين ك مط لك كميا دونول كي آجمين بجرا تیں تھیں اور دولون عی اینے آ تسو آیک دوس سے چھیا گئے تھے۔

جب شاہ زین ایم کی اے کے فائل ائیر میں تھا حیدرا بے لیواڑ کے آخری سال میں تھا، بویٹورٹی میں بھی اسے وہی مرائے القاب ملے تھے جھڑے یہاں بھی برقرار تھے، لیکن چھڑوں کی نوعیت بدل کی محی ، لزائی کا آغاز مملے بھی وہ نهيل كرتا نفاءليكن اب اكثر وولزائيول كونظرا تداز كرتے كى كوشش كرتا تھا والا كياں اے مغرور كہتى وہ بہت ی لڑ کیوں کی آ تھول میں اینے لئے

ينديد كي و مكه جا تا يك وجد كل كردوم عال كوا کے دلوں میں اس کے لئے رقابت می اگرایا لڑی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو ا اکٹر بدتمیری کر جاتا، جس کی مجہ سے کوئی ہی اسے خاطب کرنے میں اسے الفاظ چناؤ بہت سوج بمجه كركرتا تفاءيه بإت جهال اس كي تخصيت مِس ایک خاص کی مانندهی و بین اس کی خوبی جی تصوری جاتی تھی، وہ سی سے بے مقصد بات میں كرتا تقاءوه عام لؤكون كي طرح تبين تقا\_

"اول تو شاور من بول مبس باورا كر بول بي تو بهت بي الأ-" اس في سرميال الرية ہوئے اینے ڈیمار ٹمنٹ کے جونیز کروپ کا یا تیں کرتے ہوئے سناء جارے یا بچ لڑ کیوں کا كروب ميرهيول يرايك ظرف بيشامح كفتكوتنا اوران كي كفتكو كالموضوع شاه زين حسن تها، شاه زين كے قدم رك كئے۔

" إلى بياق ب محص لكما ب كداس في بم وقت حب كارروزه ركها بوتا باورا فطاري مزي ہونی باتوں سے ہونی ہے۔"ایک الرکی تے ہستے ہوئے کہا تو یاتی سب نے بیٹے میں اس کا بحر پور

ساتھ دیا۔ ''کیکن شاہ زین جیسا بھی ہے بہت کریس

ونتو كيا جرشادي كروا دين "ايك بين

"الله معاف كريدوي عن تعريف كى ب آب بدوعا تو مت دو-" وهالا كي دبل كر بولي ، شاه زین حاموی سے ان کے ماس سے گزر کر مرمیاں از حمیاء انہوں نے اے میر حیول ہے ينج اترت ديكها تو دا نتول تلے زيان ديا لي۔ "اراكراس في سلا و لان عن سآ

جائے جھے اس سے بڑا ڈرالیا ہے۔"

2014 000 (70)

اس کے بایا نے رخشندہ ناز کی جیہ سے اسے مملا دیا ہے، رخشندہ ناز کے ساتھ دھمنی کو ہوا اس کی محرومیوں نے دی می جو کہاب انقام میں بدل

W

وہ لائبربری میں بیٹھا اینے تھیسر کے لئے ڈیٹا سرچ کر دہا تھا، سائٹے میزیر کیپ ٹاپ پڑا ہوا تھالیپ ٹاپ سے ساتھ موہائل فول پڑا ہوا تھا، وہ كماب ميز ير ركھ يدھنے ميں مصروف تما، جب ميزيريدا موبائل واتبريث كرتے لگا،شاه زین نے نظریں کاب سے بٹا کرموبائل تون کو ويكهاء حيدركانام اورتصور يحمكاري ميء شاه زين ئے فون کاٹ دیا اور اسے یاتی توس مینے لگاء ليب ثاب Sutt down كيااوربيك من ركعا اور لا تبريري سے بابرا حميا، بابرا كرحيدركوكال

منهبلو بال زين يار كدهر جو؟ " حيدر فون المُماتِ بَي بُولا۔

" میں اس وفت کہاں ہوسکتا ہوں بوشور ٹی الل الله ولايا-

'' ک*س تک* فارغ ہوجاؤ کے؟'' "كول كول قاص كام بي كيا؟" '''سیں حاص میں کیاں کام ہے۔''

"ميري گاڑي خراب ہو گيا ہے اور ورکٹاپ میں کھڑی ہے تم پلیز مجھے کائے سے یک كر لينا من البي قارع بي مول \_"

" الجمي تو من كلاس ليت جا ربا مون ميري مجھی آج کی لاسٹ گلاس ہے تم ایک تھنشہ ویٹ کر لومیں واپسی پر حمہیں بھی یک کرکوں گا۔''

" چلو تھیک ہے چمر کتے ہیں۔" شاہ زین نے فون کاٹ دیاء کلاس کے بعد شاہ زین نے

ی ے کریس فل بھی تو کھا ہے۔" النا میں ہے ا کی تنل دیتے ہوئے بولی، شام زین نے ا ارتمنث سے نکلتے ہوئے آن کے منٹس سے اور پرونی میرهان ازتے ہوئے مکراویا کہاس سے ارد کرد کے لوگ اسے کوئی بھوت مجھتے ہیں ، وہ ایس با تیس سفنے کا عادی ہو چکا تھا، اکثر الی ، توں کونظرا غداز کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے مدود سے تعلقات میں حیدر کی دوستی مایا سے رجش اور رخشندہ ناز سے تفرت شامل می مانی سب تعلقات صرف ولى بى بواكرت تن جو اکثر وقت سے میلے ہی ٹوٹ جاتے تھے، حیدر اے اکثر کہنا تھا کہ شاہ زین تم بہت جذبانی ہو ببت جلد همم من آجاتے بواور وہ جوایا کہنا کہ یں اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ يوتيورشي ش اس كا سارا دهيان إينالعليم میں تھا، وہ ایم لی اے کرکے امریکہ کی تھی اس خوا۔ کو پوزا کرنے کی برحملن کوشش کرتا تھا،

"اینوے بی لائے آجائے گا، تعریف بھی

الیسی یو غورش ہے ی اے کرنا جا بتا تھا اور این جيكهابك بتي مقصدتها رخشنده ناز كوفتكست ويناان کوایے کم اور پرنس سے بے دخل کرنا اور اس کا ووبرملاا ظهارتبي كرتاتها\_

"شاہ زین کیاتم بھی ماما کے بارے میں الحِمالَبين سويَّ عَلِيَّةٍ \_"

ورتبیں میں بھی رخشندہ ناز کے بارے میں اجھاتھیں سوچ سکتا۔ حیدر کے کہنے پروہ صاف كوكى سے بول تو حيرر فاموش مو جاتا، ايا اي سوال وہ اکثر رخشندہ ہے بھی کرتا تھالیکن ان کی طرف ہے بھی ویبا ہی جواب ملتا تھا جیبا شاہ زین کی طرف ہے آتا تھا، حیدرشاہ زین کی بات برځاموش ہو جاتا تھا،محیت ہو یا تفرت وہ دل ش ر کھنے کا قائل میں تھا،اسےاب بھی میں لگا تھا کہ

20/43

حیدر کوآنے کا تیج کیا اور ای گاڑی شارف کی، تھک بندرہ منٹ بعدوہ حبدر کے کالج چیج چکا تھا، حدر یاد کا اریاض ای کرائی از کا سے بات کررہا تھا،شاہ زین کودیکھ کراس نے بانچ منٹ ریخے کا اشارہ کیا شاید کوئی شروری بات چل رہی میں، حیدراہے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیکن وه اثر کی مسلسل نفی میں سر بانا رہی تھی اور پچھ بریشان بھی لگ دہی تھی، کمر تک آئے رہیمی کالے بالوں کی بلکی تی چنیا بنا رکھی تھی سفید ٹراؤزر م میلکے بلے ریک کے برتث کی لانگ شرث مکن رخی می جبکه مفید رشتی دویشه کند ہے ير لبرا ربا تها، شاه زين وين گازي ش بيشي موتے حیدر کواس لڑی سے یا تیں کرتے ہوئے و یکھنے لگا، محراس لڑکی نے بال میں سر بلاتے ہوئے ہاتھ آگے برحایا تو حید نے این ماتھ میں پکڑی ہوئی اسائمنٹ اس کو پکڑا دی، اس نے بلی ک مسکراہٹ کے ساتھ ایما شمنٹ تھام لی،اس کے لیوں کی جبش بتاری می کداس نے حيدر كو تمينك يو بولا ب، حيدرا سے اللہ حافظ كہتے موئے گاڑی کی طرف آگیا۔

"بائے" حدر گاڑی میں بیٹے ہوئے

" مائے روڈی پا و کیمنے ہوئے زیرلب نام دہرایا۔ " کول خبریت؟" حیدر نے موالیہ اعداز

یدر نے موالیہ اعداز یاد جو دِ نظروں کے سامنے تھی، وہ مسکرا ہن تو جیسے میرنہ نے موالیہ اعداز ہے 172 میرون 120/4

آ تكمول شريس كي تحي

الله فريت ي كى تمارى الى كمات

' ہاں ایک چھوٹی سی پراہلم تھی کیکن اب سوانو

ssignment submit

"تم تے اپنی کوں دی وہ خود بھی بنا سکتی

" آج اس کی میمیوکی ڈینھ ہو گئ ہے اور

اے ابھی وہیں جانا ہے اس کے جیس بناستی تھی

د و تو لے بی جیل رہی تھی کیکن میں تے مجمی دے

الله وي بهت المحيى تحرب اس كي-" حيدر تنسيلا

"اوه یادی کیل ر با د ماغ میں یات عی کیل

" باعے دا وے تم اتن دو پن کیوں کے

" ميل بن ايسے بي يو جورہا تھا۔" شاہ

رہے ہو۔" حیدرشاوڑین کی طرف مڑتے ہوئے

زین نے حید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر

نظری ساہنے روڈ پر پھٹل کر دیں، اس شام جم

ش می وی اڑی اس کے سر برسوار رہی می ، دو

ندش ہلتے سر کی طرف ہی جارہ تھی ، کمریر جو لتے

ساہ بالوں کی چیا تظرول سے اوجمل ہوئے کے

دماع كي روبار بار بحك فرائد كمسلل

محك طرح سيحيل محاس يارماتها

آئی "حدراقسول سے بولا۔

كروائے كى لاست ذيت ہے اور اس كى اليمي

تک اسائمنٹ کیل تی ش نے کہا کہ تم میری

كے لوش رات ش اور ينالوں گا۔"

كوني يرابلم حل رى مي؟"

''اوہ او حمیں اے ڈراپ کر دیتا جا ہے ۔ ''شاہ زین!''یایا کی نکار پروہ رک کیالیکن

لولا و کھیں۔ دوس پر ہونے

دونهین شکر دید" و دسرد کیج ش اولار "" کیول؟"

"اب جھے آپ کے پاس جھنے کی عادت مہیں رہی۔" شاہ زین نے بھر پورکوشش کی تھی کہ اپنا لہے متواڑن رکھے لیکن اتن کوشش کے ہاوجود مجمی کہے میں طنز کی آمیزش ہوئی گئی تھی۔

مع اور مجر بهال میری منرورت مجی شین "اور مجر بهال میری منرورت مجی شین

" ہر کام مرورت کے لئے بیس کیا جاتا۔" وہ جائے کے لئے واپس مڑالیکن یا یا کی بات پر مجرے دک کیا۔

" بر کام مرورت کے تحت عی کیا جاتا ہے

کسی کو میمانستا بھی کسی سے پیچرچین لینا بھی۔" شاہ زین نے رخشندہ نازکود کھتے ہوئے تغریب کہا، رخشندہ ناز نے کسی پر پہلو بدلا، نفرت ادر غصے کی آیک لہر ان کے اندر دوڑ گئی، ٹی جا اک ما شے کوڑ نے شاہ زین کے متہ پر آیک تھیٹر ادیں یا پھر کم از کم اینے ول کی بھڑ اس تکا لئے کے لئے دو جارگالیاں تو ضرور دیں لیکن صورتحال کی زاکت کو بچھتے ہوئے خاموتی میں تی عافیت جاتی

اورائے غصے کو لی سٹی۔

د من تمہاری فرت کی کوئی انتہا بھی ہے؟"

د کوئی انتہا نیس ۔" شاہ زین نے سرد کیجے
میں کہا اور والی پلیٹ آیا ، دوتوں کوایک دوسرے
کوجلائے میں بزامزہ آتا تھا۔
کوجلائے میں بزامزہ آتا تھا۔

ا گے دن یو شورش ش بھی ہی اس کا دھیان پار بارشر یا تو کی طرف ہی جا تا رہا، کلاس ش کس موضوع پر ڈسکشن ہورتل ہے وہ کلاس ش موجود ہوئے کے باوجود بھی د ما فی طور پر غیر حاصرتما۔ "" شاہ ڈین تم بتا و کمیا ایسا ہوتا جا ہے۔" "شاہ ڈین ا" پر وقیسر نے دوسری باراسے مخاطب کمیا لیکن وہ ایسے بیٹھا تھا جسے کلاس ش

موجودی شہو، ساتھ بیٹے کلاس فیلوز اے بازو سے موجود کی شہو، ساتھ بیٹے کلاس فیلوز اے بازو سے موکا دیا تو وہ چونک کیا۔

"لیں سر!"اس کے اس ممل پر ساری کلاں میں بلکی سی بلند ہوئی۔

" برونیسر کے کوئٹر مندہ سا ہوا " برونیسر کے کے بروہ کی شرمندہ سا ہوااورا تی اس بے خیالی بر خوالی بر خوالی بر خوالی بر خوالی بر خورکو کے باتھوں مجور ہو کرا کے بار حیدر کو کال مجی کی لیکن وہ فوان میں اٹھار ہا تھا، پھردر کے بعدا سے حیدر کی کال آئی۔ ب

بی کیا جاتا ہے ۔"میلو۔" 2014 : جون 2014

'' بیلو'' دوسری جانب سے حبیرر بولا المیکن شاہ زین کو مجھ شہ آئی کہ کیا بات کرے ، اس سے كيا يوچھ وہ خاموش بى رہا۔ "شاه زین!" حیدرتے اسے ایکارا۔ الزين فريت با؟"حير شاوزين كي

اس چپ سے پریشان ہو کمیا تھا۔ تمهاری Presentation کی تا آج

''او کے اللہ حافظ'' شاوزین نے قول بند كرنا جا بالكين حيدركي آواز بررك كما-' میں بات ہے تا؟'' حیرر کی سل میں ہوئی حی اے شاہ زین کی کال کرنے کا مقصد سیجھنیں

'ہاں۔'' شاہ زین نے تون کاٹ دیا وہ عاج ہوئے جی زبان پرشمر یا تو کا نام جیس لا سکا تما، اگا پورا ہفتہ اس کا پوئی بے جین بی کر را تما، وہ مجھ جنگ بارہا تھا کہ وہ خود کوشہر یا نو کی سوج کے سامتے اتنا ہے بس کیوں محسوں کررہا تھا الیکن اس بے چینی ش بھی عجیب سکون تھا، جو بھی تھا اسے اس کے بارے ٹی سوچنا اجما لگ رہا تھا، دل کے ماکنوں مجور ہو کر وہ حیدر کے کالج بے وجہ كَنْتِي عَلَى جِكُرِلُكُا جِهَا تَعَا، حيدر في كُلُّ باراس ي

ليال کم حتم رہنے کی ديبہ نوچڪ ليکن وہ حيوزکو مہ

بات میں تا سکا کہ وہ خود گوا بک لڑکی کے خیالوں

ے آزاد جیل کروا یا رہا، چرایک شام جم سے

والسي يراس في اللهموجوده كيفيت حيدركوبتان

جھے اب بتا رہے ہو۔ " جیدر ٹاراضکی ہے پولا۔

'' بجھے خود سمجھ تین آتا کہ بیں ایسا کول محسون کرتا ہوں۔''شاہ زین بے بھی سے بولا۔ ''آگراییا جان بوجھ کرمحسو*ں کیا جائے تو پھر* شايدلسي كوجمي محبت شرمويا بحرشايد بركسي كومحبت موجائے محبت اختیار مل میں موتی ۔ "

"تم اتن بری بری اور سال باتس کسے كرتي مو؟" شاه زين حدر كوسرفي موت

من ہون جی سانا۔" حیدر ڈرائیونگ

مہیں کرتا۔'' شاہ زین شجید کی سے بولا۔

"خر آب تمہارے بارے میں بھی میکھ سوچے ہیں تم این فیوج پلان تو بناؤ۔ مدر نے

" آج كُلُ توجه سے وكي بھي نيا باان تيس ہو you know that is my

" إل برى المحيى طرح سے جانتا ہول اور ظرف د مکیمکرمشرایا اورگاژی کا بارن بجایا، بارن کی آوازس کر جو کیدار نے مستعدی ہے کیث کول دیا، گاڑی کبی راہ داری سے جوتی ہوتی كيران ص آكردي\_

''هِن وْرا ماركيث تك جا ربا بون عِلو

عاہے۔" رخشندہ ناڑ کی بات پر پایا جب کر گئے، وہ کھ سوچ کے تھے، سوچے ہوئے انہوں نے رخشده باز کی طرف دیکها، شاه زین کو با یا کی خاموی بہت کری لگ رہی می اس کا تی جایا کہ مایا قوراً ہے رخشندہ تازے کہدیں کہ میرا بیٹا ضرور میڑھنے جائے گا لیکن دوصرف سونتا عی سکا والذب من سوية ربا مول كداس بار استيندي

والميس ي شاه زين تے كارى كا دروانه

" شاہ زین کا ایم بی اے کمپلیٹ ہوئے عی

كے لئے امريكا بي دول "حن مراد فے اخبار

ر نظری دوڑاتے ہوئے سرسری اعداز میں بات

نظري بثاكر يوجها اورميز يردكها عات كأكب

ا تھا لیا ، شاہ زین کے قدم کوریڈور میں علی رک

م اسف لگا كذوه خودى ياماك مارك مين غلط

رائے رکھا ہے اس کے پایا ایسی می ای سے بار

ی کرتے ہیں ، جھی تو اس کے دل میں چھی بات

میرا مطلب ہے کہ اس کی تحیر کا تو آپ کو پہند ہے

ہرونت کی اڑائیاں جھڑے اور پیر کتنا مندی ہے

اے ماہر میج کر آپ خود کو بھی مشکل میں ڈالیس

ك\_" رخشنده ناز منتجل سنجل كر اور سوچ كر

لفظوں کا چٹاؤ کرری تھیں، شاہ زین نے نفرت

بجرى تظرون سے دخشند و بازى پشت كود يكھا۔

بولے بھین سے لے کراپ تک شاہ زین نے

البيس تنك عي كيا تعامشاه زين في خود يركشرول

كرت بوت معيال في ليل ول من ياياك

ك محبت كا جوكوشه برا بوا تما تورأ اجر كما تماء

Experiance بڑے گا، ایٹے براس کا حصہ

" يهان رو كريم لي كوني حاب كرتے كا تو

و ہاں پھروی نفرت کی آگ جلتے لگی تھی۔

" الله يمي تفيك علي ہے۔" وہ ميكھ سوچ كر

''حسن کیا ضرورت ہے اسے باہر سیجنے کی

'' کیا ہوا؟'' حن مراد نے اخبار سے

ك توجائ في رخشنده ما زكا مندين كيا-

كولت موت كما اور بابرتكل آيا حيدر كارى

ربوریس کرکے لے کیا۔

بن کم محمد کم تھے۔

« حسن جي ايك اور يات سوي ري مي كد ا آر حدر کو فارن میں دیا جائے ، میرا مطلب ہے کہ دونوں کی تحیر میں بہت فرق سے حیدر زیائے کی او کچ بچ کوشاوزین سے مجتر محتا ہے اور مجر جب تک حیدر کی مثلہ پر تمیلیث ہو کی شاہ زین جی Experiance و د کا بوگا، پھر جب دونول ل كريوس كرين كوزياده اتها موكات و مال کیکن دونوں کی آئیں میں ایکی دوئی

"وه حيدر كے بے وتولى ہے " رخشنده ناز زرلب بزيزاتس يوبوالث اتى ممكى كهان تك بيس في كل كل

"الله كيدتو تم تعك ري مو" حسن ت کتے ہوئے میز بررکھا اخبار اٹھائے لکے ایسے جعے بات عی حم کر دی ہو، شاہ زین کے لئے يرواشت كرنا ناممكن جو كميا تفاءاس عورت كي وجه سے اس کا باب اس کی خواہشات کو لیس پشت وال رہا تھا، اس نے دور سے قریب على يوسے كرسل كيب كومكاوك ماراه كان يجنا چور موكر قرش ير بلمر عمياء اجا مك توشيخ كي آواز ير وخشنده نازادر مامائے م كر چھے ديكھا۔

موتم خود کو جی کیا ہوں ہاں بولو<sup>2</sup> شاہ زین غصے کی وجہ ہے بھرار ہاتھا۔ "مم أبيخ ارادول من مجى كامياب ميل ہوستی میدمیرا کمرہے ستاتم نے لا چی عورت۔

"شاه زين ڪياتم واقعي عل ميريس ہو؟" حيدرنے شاہ زين سے سکی جاي-

"اگر جھے فکرٹ کرنا ہونا تو تم ہے بات

ر ما بال البعة محبت مونے سے بملے تک میں قارن جانا جابتا تحااب مجى يك جابتا بول And

اب فارن جائے سے مملے تم شربانو سے ایل محبت کا اظمار کرنا جائے ہو۔ میدر کے کہتے ہم شاہ زمین نے ہاں میں سر ہلا دیا ،حیدرشاہ زمین کی

بنے سے پہلے کے Experiance کو ہونا

2014 (14)

\*\*

" تحریت تو ہے تا؟ " ملازم کو کا بچ اٹھاتے موتے و عُ كرحيد تے يو جما تو ملازم تے كى يس مر ملا دیا، حیدرجلدی سے میر صال ح مد کیا، ابھی ایک تمنشه پہلے تی وہ شاہ زین کو اجھے موڈ بیل محبور كركميا تعباب

"ووايي كرے مل إل-" "اورانگل حسن"

"ووا كمرير مين إلى "ملازم تي يتح س

زین اوپر کیا تھا اور سرشاری کے عالم میں سوجا شاہ زین ہیشہ سے ان کے لئے ایک مشکل آ تما، پہلے دن ہے جی اس نے رخشندہ باز کواس کم میں تبول کیں کیا تمااور مراہے بیٹے حیررطی کے ہوتے ہوئے کی دومرے سے کی خواہش دل یس جس جا کی می، لبتراانہوں نے شاہ زین اپتابیٹا میں مانا تھا تو قائل کرنے کی کوشش می تیس کی

مرے کی حالت دومنٹ میں بی ایٹر ہوگی مى، وه زور زورت ين ربا تما، الي يسي اي ہوت وحوال میں شہوء بمیشہ سے جب جی اس کی مایا یا محرر خشندہ نازے لڑائی ہوجانی اس کا سارا غصہ اینے کمرے میں موجود چروں پر بی لكنا تمااور پمروه كمرسے بن يابرنك جانا واپس آئے تک ملازم کمرے کو واپس برائی حالت میں لا تھے ہوتے تھے بہلن آج تو دیوائی انتا ہوگی۔ "زین کرم ہے؟" حدر شاینگ بیکز باتھ من کئے اعدد داخل ہوا تو سامنے گانچ سمینتے ہوئے ملازم سے پوچھا۔

"ماحبات كريش الله"

" الما كدهم بين؟" حيدر زية محلاتكما جوا

جواب دیا،حیدرجلدی سے دودوز سے میلانکا ہوا

يار سے شاہ زين كوسيدها كرنا جابا تو شاہ زين کے کین دو کرنے سے فتا کیا۔

"شاہ ترین!" حیدر دروازے پر وستک

"زين وروازه ممولو" حيدر تے وروازه

" درنع بوجاؤيهال سے ." شاوزين كي تمكي

ماحب كركرك كا جابيال لا وُجلدي

مرغصے سے بحر بورا واز اجری سی اور چھ د بوار

ے ساتھ لگ کرٹوٹا تھا، حید غیر ارادی طور پر دو

ے۔ "حيدر نے اور سے يچے ملازم كو آواز دى

الدرم جلدي سے جابيال كے كرتو لاك كمولاء شاء

زین کی اپنی حالت کمرے سے کہیں زیادہ اہتر

مى ، دە بىڭە يراد تەھےمندلىنا مواتھا، دونوں بازو

" با الکمال حلی تنین بین آپ؟" دو منه بی

" شاہ زین!" حیدرٹوئے ہوئے کا کچ ہے

تم نے کی رکی ہے۔"حیدر غیر مینی اعماز

"شاہ زین کی ماما ہے می بات براوالی

' نت ..... تت ..... بم ..... م<sub>ب ...</sub>.. م ....

يرے ولك الله وسيد دوسيد وكن إل

سب مير ه." شاوزين لينه لينه جياً.

مندش بزبزار باتفاء وروازے کے باس سیران

یول تونی بردی می واقعی موزی در ملے می بول

بجا ہوا اعدا آیا اور شاہ زین کوسید ما کرنے کی

کوشش کی شاہ زین نے دھکا دے کراسے خود

ش بولاشاه زين في كوني رومل طا بريس كيا تما-

شاہ زین نے دروازے کو ماری می۔

رے ہوئے بولا اندر خاموی جمانی ہونی می حدر

نے ذراز ورسے الدوازے يردستك دى۔

كمولئے كى كوشش كى۔

"شاور ين؟"

لدم يتهيم بث كيا-

برسے محال رہے ہے۔

"شاء زين!" اي اين ميت دور س حيد كي آوازيمي آري مي، وه اي كو يكار ربا تما ال كا دماغ آسته آسته الدمير المسين وموينا جا ر با تما، حدر کی آواز دهم جولی ماری می و ماع ك مل المرتبرك مين ووي سے ملے جو احساس ہوا تھا وہ منہ کا کسی چیز سے کیلا ہونے کا

وین کے ماس آیا مرے ون بہر رہرے پر

و حیدرجلدی سے شاہ زین کو افغاتے ہوئے بولا اور یا ہر کی جائب ہو حا، ملازم تے چلدی سے دروازه محولا اور مجركا ثرى كالجيملا دروازه كمولاتو حيدر في شاوزين كوچيكي سيث يركنايا\_

"م می ساتھ بیٹو " حدد کے سے ا ملازم میلی سیت برشاه دین کے یاس بیٹر کیا، جس کی ٹائنیں سیٹ کے لیے لئک رہی میں، ملازم نے شاہ زین کا سرائی کودیش رکھ لیا جس سے حون بہدرہا تھا،حیدر کی شرٹ بر بھی خوان کے دھے لگ چکے تھے۔

" شاہ زین میری بات ستو۔" حیدر نے ڈرا يتصيحت كميااور بيثب اثفاتواس كمقدم لزكمزا

المنزين رك جاؤ "وه كمر الاست بابرتكل کیا توحیدر یکھے سے نکارا اور شاہ زین کے یکھے آیا، شاو زین جلدی سے سٹر حیاں اترتے لگا، لیکن بند ہوئی آنگھول اور چکراتے سر کی وجہ ہے كب اس كا ياون غلا زييع برآيا اوركب وه ذہے سے میسلا اسے بندی کی مل والداس تے خود کو کمرانی ش کرتا محسوں کیا۔

المنشاه زين!" حيدر جلدي سے سير عيال ار تا ہوا آخری زینے کے ماس بے ہوس شاہ

20/4 0 - (77)

اور برمرف ایک ملح کے دسویں جعے میں طاہر ہو کر عائب ہو گیا، شاہ زین نے کری کو تھو کرے

"شاوزين!" يا يا تندي اعراز من كيكن تخت

"ایا آب کل جانتے یہ بہت لا کی

عصے سے بولے، شاہ زین کی بدئمیزیاں ان کے

حالاك اور مكار ..... شاه زين كي بات ممل

ہوتے سے میلے علی یا یائے آیک معیثراس سے گال

پر رسید کردیا تفاء شاہ زین نے بٹا کٹر ہوکر مایا کی

طرف دیکھا، وہ اس وقت غیر مینی صورتحال سے

دوحارتها اسے بعین میں آرہا تھا کہ بایاتے اس

باتحداثما يائ وومد مين دوجا ربولا.

" آب ئے اس مورت کی وجہ سے جمھ بر

''بول ہے میری۔'' یا یائے بیوی پر ڈور

" بين آپ كا كرين لكاء" شاه زين كي

أتلمول أوربيج عن ضرور وكحداليا موجود تعاكمه

یا یا تظرین جرائے۔ "میں تمہیں کمی کامیاب ہوئے نہیں دون

كائ وه رخشنده ناز كي طرف ديميته بوت بولا،

شاہ زین کی آتھوں میں لیکتے انتقام کے شعلوں

تے ایک کے کے لئے رخشندہ ناز کو بھی ڈرا دیا تھا

يحصے كيا تو ده مجمد دور جا كرى ، شاه زين سير هيال

معددت خوابانه ليج ش كهااورا تحركها برنكل

چی بون اب بہت جلد Ending جی ہوتے

والى ہے۔" انہوں تے مسكراتے ہوئے خالى

مرمیوں کی طرف ویکھا، جہاں سے انجی شاہ

کئے ، دخشندہ سرشاری ہے مطرادیں۔

' آئی ایم سوری '' حسن نے رخشندہ ناز

''شاه زین حسن آدمی جنگ تو بیس جیت

یر ہاتھ اٹھایا ہے۔

مے نا قابل پرواشت مولی جاری سی

" بيال كيسر بربا عره دو بهت بليدْ تك بو ری ہے۔" چوکیدار نے کیٹ کھول دیا، وہ جعنی تيز كا زي جلاسكا تما جلار باتفا\_

"مبت بليده موكل بورات يبلي ني یاز یو گروپ کا ارت کریں۔" ڈاکٹر کمہ کر اير جلسي روم كي طرف واليس مرا ـ

"ميرا لو اے بازيو ہے ميں کھ كنا جول - حدر نے ویل کھڑے کھڑے بچھ جائے والوں کو کالر کیں لیکن کہیں ہے بھی خون کا انتظام نیں ہوسکا تھا، پھراجا تک اے شہر یا تو کا خيال آيا جس كا بلذ كروب بني في مازيوني تما، اس نے ملازم کوویں سے سے کا اور اس کی والیس تک سی محمی مسئلے کی اطلاع کرتے کے لئے اے فون کرنے کی تاکید کی اور جلدی سے باہر نكل آيا اور گاڑى شارث كى ،شهر يانو اسے بول ایں حالت میں اینے دروازے مرد کھے کر بو کھلا گئی می اس کی سفید شرك ير مجي جکه جکه خون کے دھے لگے ہوئے تھے امال کو بتا کراس نے جلدی ہے جا دراوڑ می اور حیدر کے ساتھ گاڑی میں آگر بیٹھ تی، حیدر نے گاڑی شارٹ کی ، محلے والوں نے اسے کس تظریبے دیکھا اس نے قورتین کیا، اے اگر فکر می تو صرف اس مریض کی جے اس وقت خون کی سخت ضرورت می، جس کے لئے وہ زنرکی کا باعث بن سکتی تھی اور مرایض مجمی وہ جو حيدر كاصرف بحالى بى تبيل مبت اجها دوست بهي تھا، حیدرتے مہلی باراس سے مجھ مانگا تھا اگروہ حيدر كا بمانى نه بحى ہوتا تو بھى وہ كچھ كيے بغيرخون دے چل دین ،اس کے لئے حدد کا کہائ کان تقاء وواس کی بہت عزیب کرتی تھی، وہ ہیشہاس کی پڑھائی میں مدو کرتا تھا کلاس میں حبیر رہی وہ

"حيدرا" وه ب بوتي من ايك بار مر بولا، جبی حیدر دوائیول کا شایر کے اعدر داخل

"جدر!" آواز بامشكل اس ك مكلي

"مما ..... حيدر ..... مب كدهر ..... ش شربانو۔ "وہ بے ترتیب اعداز میں نام مے دیا

''شاہ زین میں یہاں ہوں تمہارے اس "حدرت دوائون كماراك طرف ر کے اور بیڈیراس کے سامنے بیٹنے ہوتے بولا۔ "شاه زين!" حيدرني اس كا كال تعينيا كراييه ہوش ميں لائے كى كوشش كى كيكن شاہ زین ایک بار پھر خاموش ہو چکا تھا، حیدر نے سيدھے ہوتے ہوئے شہر پالو کی طرف و بکھا جو ان دونول کی طرف تی و کمیدری می محیدر حاموتی سے ایک طرف رفی کری پر بیٹھ گیا، اس وقت كر ب من مل خاموتي مي جين حيدر كاموبال ن اٹھا ماما کی کال آ رہی سمی، حیدر تے روشن سکرین پر حیکتے نام کو دیکھا اور کال کاٹ دی اور پھر اون تی آف کر دیا، ما اے اس سے کیا ہو جمنا

تحاادر پھراہے کیا کہنا تھاوہ سب جانیا تھا۔ '' کیا حیدرئے میراذ کرشاہ زین کے ساتھ كيا؟" وه آكليس بند كيمسلسل سويج جاري سى، ڈاکٹر دو دفعہ کمرے کا چکر لگا چکا تھا، بھی وہ بالكل خاموش موجانا ليمي مخصوص نامون كي پڑیزاہٹ ہونے لگتی، فقرے اتنے بے ترتیب ہوتے کہ کچھ تو سمجھ آجاتی ادر اکثر کوئی بھی متنی تنهجائے میں ٹا کام رہتے ، وہ جب بھی شہریا تو کا نام لينا ول من أيك عجيب سا احساس الكراني لنے لگیا، خون دینے کے بعد ڈاکٹر نے اسے چھ در يوني، لينے رہنے كى تاكيد كى جب وہ قارع

ہوئی شام کے سات نے رہے تھے۔ «مشرحهین محرفرداب کردیتا بون\_"حیدر ائمتے ہوئے بولا تو وہ خاموتی ہے چیجے جل دی، ایس کے دل میں بار باراک بی سوال کیل رہاتھا لیکن وہ حیدرے او جھنے کی ہمت کیس کریا رہی ملى محيدر نے گاڑي كا قرنث ڈور كھولا تو وہ جاور تھیک کرنی ہونی گاڑی میں بیٹھ کی اس کے بیٹھنے کے بعد حیدر تے مجمی ڈرائیونگ سیٹ سٹیال کی اور گاڑی شارف کی، وہ شربانو کی اس خاموشی يس جيميسوال كوسجه كيا تعام كافي ويريك وولفظول كاجناؤ كرتار بإتفااورسو جنار بإتفا كدكيسي شجريا نوكو شاہ زین کی پیندیدگ کا بتائے ،شہر مانوشنشے کے بإبررودُ يرتيزي سے ٹريفک اور ممارتوں کو ديکھنے الی تھی رائے میں حدر نے کھیموی کیل خرید

"ال كى كما ضرورت مى؟" ممرورت می بلته و وسیت کرتے سے بیعہ ہے انسان کولتنی کروری ہو جاتی ہے۔ حدد نے نامحاندا تدازيس كبا\_

منشم بالوقعينك يوسوني "مبيدا في شمر بالو كالمكرية اداكرت موئ كها جواس كمفكل وتت مين اس كام آني كي-

و منسل اس کی مرورت کیس ہے جھے الیا ا ى كرا واسي توا

°° میں واقعی ہی تمہاراا حسان مند ہول\_'' "ابتم بحص شرمنده كردب او" كاذى میں ایک بار پھر خاموی جما کی کتنے ہی کھے ہو تھی خاموتی سے مرک کے، حیدر تے بی ای آواز ہے خاموتی میں خلل ڈالا بشہریا تو نے کردن موڑ كرحيدر كالمرف ويكهاب

" ووالكي تللي مجهم سايك شروري بات كرنى ب- حيدر في كير بدلا بشهر بالوحيدرك

2014 050 (78)

منور سے دوائیاں کینے کیا ہوا تھا، شربانو نے كردن موز كرماته والے بيڈير لينے شاہ زين كو دیکھا جو ہوتن ہے یا لکل بے خبر تھاء اس بے ہوتی کی حالت میں بھی اس کے جبرے پر عجیب سا اضطراب تما، حيدرا كثرا في بالول مي شاه زين كا ذكر كرتا تفاليكن فيلخ كا اتفاق بمي كبيل بوا تفاه حیدر کی یا تمل من کرجیها خا کهاس کے وہن میں بنا تھا شاہ زین ویسا ہی تھا، اس نے نظریں حیات یر کے سفید سطھے ہر جمادیں ،اب وہ تنظرے سے تؤ باہر تھالیکن ڈاکٹر ز کہہ رہے تھے کہ جننی جلدی ہوٹن آ جائے گا بہتر ہے۔ · معندا جانے اسے کب ہوش آئے گا انجی تو

ووسماته والمليسنكل بيذير ليثي خون ذونبيط

کرریں تھی،خون کا قطرہ قطرہ شاہ زین کی رگوں

ی زندگی بن کرشال مور با تمام بر کمری چوٹ

می ابھی کھردر پہلے بی زس اے انجلش لگا کر

کُن کی جبکہ حیدر ڈاکٹر سے تسخہ لے کر میڈیکل

مر جا کر کھانا مجی بنایا ہے، ایال کی طبیعت خراب ہے ایا بھی جلدی کمر آجا میں ہے، امال نے بتا تو دیا ہوگا کہ ٹس کہاں ہوں پریشان ہیں مول مے لیکن امال کھایا تو میس بناستی یا۔ "وہ تھے کے پر کنتے ہوئے سلسل میں موج رعی می جب ساتھ والے بیڈ پر ہلکی کی جنبش ہوئی ،شہر یا تو نے کردن موڑ کر سماتھ والے بیڈی طرف دیکھا۔

''شھر یا نو!'' شاہ زین کے منہ سے اپنے ام کی بڑبراہٹ س کر حمران رہ تی اس کے بعد وہ کچھیس بولا تھا،شہر یا تو کولگا کہ شایدا ہے سنے مِسْ عَلَمْ عَلَى مِولِيَنْ تَبِينِ اس نِے شهر بانو كا نام بى لیا تناول می ایک عجیب سااحساس پیدا ہوا،اس کے بعد شاہ زین کائی دریک چھٹیں بولا تھاءاس نے شاہ زین کی طرف دیکھا اور پھر إدھر اُدھر کی

موج كراينادهمان بنائے كى كوشش كرنے كى\_

واحدار كاتفاجس برشهر بالواعمادكرتي تعي

یولنے کا انظار کرتے تکی، حیدرتے ایک پل کے لئے موجا اور پھر شاہ زین کے شہر یاتو کے لئے کسے جذبات ہیں سب کھے نتا دیا، وہ بہت موجی سوچ کر یول رہاتھا۔

"شر یا تو، زین بہت اچھا انسان ہے تھوڑا جذباتی منرور ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے اے عجب کی زبان بہت جلد بھھآتی ہے جھے امید ہے کہ وہ جہیں بہت خوش رکھ گا۔" حیدر کی بات پر وہ کچھ نیس یولی تھی اسے لگا جسے جسم کا ہرا عضاء دل بن گیا ہو۔

"اندر آؤے" حیدر نے دروازے کے مائے گاڑی روکی آئے اس نے حیدر کوا عراقے کی دوگی آئے گا درائے گا

" محریم می انجی شاه زین اکیلا ہے۔" "سنو!" وہ جائے کے لئے مڑی تو حیدر کی یکار پر ایک ہار مجروا ہی مڑی۔

"الا تين شن يناديني بول-"
"رخ دو شن كرلول كي تم آرام كرد"
المان توكري الفائي كن شن جل كني اوروه تيليه
المان توكري الفائر سيدها بوكر بينه كني اور آتكسين
موثد لين جي دروازت بروستك بوئي، ايا جو
اخبار بره هدي تقودرواز و كمولت كي لئي المهد المحدد

"الملام عليم الكل!" سائے حيدر كمر اتحا-"وعليم السلام الكل! بير كيمه شار كاڑى ميں بن رو گئے تھے۔" حيدر نے شار ايا كى طرف برهائے۔

" آ وَاعْرِدا ٓ وَ بِینا۔"
" تھینک ہوانکل کین اس وقت میں ڈراجلدی
میں ہوں میرا بھائی ہا پیلل میں اکیلا ہے۔" حیدر
معذرت کرتے ہوئے بولا۔

''اب کمیسی طبیعت ہے اس کی؟'' ''انجمی تک ہوش نہیں آیا بس آپ وعا

"اجمی تک ہوئی گئیں آیا بس آپ وہ کریں۔"

"الله بهتر كرے كا انشا الله " حيدر كے جاتے كے بعد الم تے درواز وبند كرايا -

اس رات شعوری اور لاشعوری طور مروه شاه زمین کے ہارے جس بی سوچتی رہی تھی۔

"اسے پیدنیل ہوش آیا بھی ہوگا کہلے۔"
اس نے حیدر کا نمبر او پن کیا اور کمڑی کی طرف
دیکھا جورات کے بارہ بجاری تھی، اس نے فون
بند کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے گی اگر چہ نیند
الکھول سے کوسول دورتھی۔

\*\*\*

رات ایک بجے بعدا ہے ہوتی آیا تھا، روشی
گی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک آسمیں علی بیس رکھ
سکا تھا، کچھلی کول کے بعد اس نے پھر آسمیس
کمولیں جب اسے ہوتی آیا اسے اپنا گلا خسک
محسوس ہوا، ہوٹوں برخشی کی ایک تہہ جم پھی تھی،
اس نے اشمنے کی کوشش کی لیکن اٹھا تی کیس گیا،
بازو میں ڈرنپ کی ہوئی تھی، اس نے پولنے کی

اوش کی لیکن آواز کے بین بی کہیں وب گئی میں ہاں نے کرون کھما کروا تی طرف و کھا، حدد بیڈے اس نے کرون کھما کروا تی طرف و کھا، حدد بیڈے اس محدد اور میں ایک ہار کھر بروروایا، دیموں کی کری پر بیٹھا او گھرد ہاتھا۔ اس محدد اور اس محل بی ایک ہار کھر بروروایا، بیاس کی وجہ سے حلق بی ایسے جیسے کا نے اگر اس کی دیموں اس نے یونمی لینے لینے بیڈ کے اس میں اس کا دیموں بانی کی بوش اٹھائے کی کوشش کی گئی ہوگی اٹھائے کی کوشش کی گئی دوائیوں والی شرے مرجا لگا اور وہ نے جا جا گھا اور وہ نے جا جا گھا اور وہ نے جا ہی گئی۔ گری بھور سے حدیدر کی آگھ کھل گئی۔

'' یا نی۔'' شاہ زین محض لیوں کو ہی ملا سکا

"بانی جائے۔" حیدر نے جلدی سے مترل واٹر کی بوٹل سے مائی گلاس میں ڈالدافر شاور ان اور شاور ان کا گلاس میں ڈالدافر شاور ان کا گلاس اس کو چھے سے سہارا دیتے ہوئے بانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا ، بانی حلق سے بیجے انزیے ہی السان میں ہو۔ السان کی ہو۔

'' تھینک گاڈ تہمیں ہوٹی آ تھیا۔' حیدر نے اس کا مروالیں تکنے پر رکھا ،اگر چہ تکییزم وطائم تھا لیکن پھر بھی چوٹ کی وجہ سے سر میں درد کی شدیذ لیکن پھر بھی چوٹ کی وجہ سے سر میں درد کی شدیذ لیرائشی وہ سسک اٹھا۔

"کیا ہوا سر میں درد ہے؟" حیدر نے پریشانی سے پوچھا، شاہ زین نے آکھیں بند کر لیں، پچھلے گزدے ہوئے سارے مظر ساری باتیں اسے یادآئے لگیں، بے ہوئی ہوئے سے پہلے اسے جو بات یادشی وہ حیدر کو کرے میں پھوڈ کر دروازے تک آنا تھا۔

"شاہ زین تم ٹھیک تو ہونا؟" حیار کے لیج سے پریشانی عیاں تمی، شاہ زین نے ہاں میں مر بدایا اور مسکرانے کی کسی حد تک کا میاب کوشش کی، اگل تیسے اسے ہاسپلل سے چھٹی تو مل کئی تھی لیکن ڈاکٹر نے عمل آرام کرنے کی تاکید کی تھی، حیدر

اے کے کر واپس کھرا گیا، حدرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اوراسے سمارا دیتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا کرنے کی وجہ سے باز واور بائیں ٹانگ پر بھی خراشیں آئیں میں جبکہ باؤں بھی سوج گیا تھا اور دروئی کر دیا تھا سر کا ذخم بھی کائی گہرا تھا، حیدراسے سمارا دیتے ہوئے اغرر تک لایاء کمر میں من کا ناشتہ جل رہا تھا، بایا اور دخشدہ ناز ناشتہ کرنے میں معروف تھے۔ اور دخشدہ ناز ناشتہ کرنے میں معروف تھے۔ د کھتے تی رخشدہ ناز پولی کیاں تھے۔'' حدر کو

ر بے بی خاموش ہولئیں۔
''شاہ زین بیٹا گیا ہوا، تم زخی کیے
ہوئے؟'' شاہ زین کواس حالت میں و کیے کر پایا
کری سے کھڑے ہو گئے اور پریشانی سے
بولے،شاہ زین خاموش ہی رہا۔

''کل دات سیر حیوں سے گر گیا تھا۔''جب شاہ زین چھوٹیں بولا تو حید نے وجہ بتائی۔ ''دجہیں دیکھ کر اثر تا جا ہے تھا اتی سخت چوٹیس آئیس ہیں اگر چھو ہو جا تا تو ؟'' ''ابھی مرائیس ہوں۔'' شاہ ڈین کی ہے

(باتى ئىڭلىغاە)

20/4 45 (80)

عندا ( 81 ) جون 20/4





ہوں ہم آ گئے ہیں اب یکن اس بار آپ ہی ماری سے ماری کروں گی کہ خدارا آگر باری کروں گی کہ خدارا آگر باری کروں گی کہ خدارا آگر ماری کے میری ماری ہے آپ نے میری ماری ہے آپ نے میری اور اگر مثلنی کروانی می ہے تو پلیز میلے رسوئی کم اور اگر مثلنی کروانی می ہے تو پلیز میلے رسوئی کم اور اگر مثلنی کروانی می ہے تو پلیز میلے رسوئی کم میں ہی کہ اس باری کا کام الازمی سیکھنا ہے، پلیز پلیز پلیز پلیز پلیز ہا کہ اس لئے کرر ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس لئے کرر ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس لئے کرر ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس لئے کرر ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس لئے کرر ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس لئے کرر ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس لئے کرر ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس لئے کرد ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس لئے کرد ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس کے کہ در ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس کے کرد ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس کے کرد ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس کے کہ در ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس کے کہ در ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس کے کہ در ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ اس کے کہ در ہے ہیں کہ ہم پر جوگز دی ماشا واللہ کی کی کہ در کی ماشا واللہ کی کی کروانی میں کر جوگز دی میں کروانی میں کروانی کی کروانی کی کروانی کی کروانی کروانی

" أواب قارئين كرام! عابدويروين أيك بار چر آپ كو زحمت دينے كے لئے چي چى بار چر آپ

'' میں؟ کیا گہا؟ کون عابدہ پروین؟'' ''ارے بھی اتن جلدی بھول بھی گئے ہمارے'' فائیو سٹار'' گروپ کو؟ بعنی کہ حد ہے ہے وفائی کی ، جھے لگتا ہے آپ ہماری اتن کمی غیر حاضری کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں جبی منہ چھے لیا ہماری تحریر و کھے کر، ارے بھی ناراض شہ

### نباولىط

سمی '' دشمن ویری'' کے ساتھ بھی نہ گزرے، جیران ہورہے ہیں تال؟ کیآ خرالی بھی کیا گزر گئی ہم پر چوہم جنبی'' ہظراور کنگ فو اسٹر'' آپ حضرات کی منت ساجت پراٹر آئی۔'' تو سننے قارشن اور ساتھ ساتھ جارے غم

توسینے قارعین اور ماتھ ساتھ ہمارے م میں جامیں تو آنسو مہاہے اور جامیں تو ہماری کارکردگی پر میں داود بچے اور مسکراہے۔

"جب سے امارے کلال قبلو وانیال قاران نے ہمارے کلال قبلو وانیال آما ہمارے معلیہ کا شاہدار عبد وستعبالا تھا ہم تو گویا ہواؤل ش اثر دہ ہے تھے، ہمارے گروا گروپ کی دومبران اعتبا اور عائشہ تو شاوی کروا کر بالکل جی ناکارہ ہوگی جبکہ باتی دوشروع سے بی ناکارہ تعیس (یہ اعمار کی بات بتا رہی ہول) زمی ناکارہ تعیس (یہ اعمار کی بات بتا رہی ہول)



ان کا شوہرینائے) وہ تھے تو سکی مرہمارے معلیتر میں خاص یات ہیگ کہ وہ ہمارا کلاس قبلوتھا اور كلاس كى تا تمنك من بورے جو تھنے جميس ديده دلیری سے تاک سکتا تھا، جس کی کراری کراری اور دلنشین نظرول کی بیش ہے ہم جیسی " پیمرول جنار" بھی موم اور یاتی کی طرح میلسل بلسل اور بہہ بہہ جانی مارے معیتر کی ای اضائی حصوصیت اور رعایت یہ ہماری عار عدد باتی "جل گڑیاں" جل جل جاتی تھیں آ جُران کے مڪيترون اور شوہروں کو بيدا بمشراعيملني جو دمتیاب تبین محی اور وہ جو خودان کی ایک جھلک د میسے کوترس رہی ہوتی تھیں ہمارے معلنے اور چورنظر سے "ائیں" و یکھنے پر جاری" وکی" میں کہنی مار مار کر ہماری وطی تی اندر تفسیر دینیں (ان نام ادول كوتو الله على لو يتم محد غريب كوتو لگنا تھا تھی دن اِن کی کہٹی میرے پیٹ میں سوراخ عی کردے کی )۔"

تير دو ماه اي طرح كررے، ليكن آما.....

تو جناب اب آگے سینے ہوا کچھ لو*ل کہ* " كلا كم ساح" كى كمبنول اور كينه توز نكابول كى پرداہ کیئے بغیر ہم دانیال فاران تی کی نگاہوں یں کوئے ہوئے بہت فوٹ سے مر ہماری فوٹی کو ای طالم ساخ کی نظر لگ کی جمیں یاد ہے اس دن منذے تما اور ہم مانچوں اینے اپنے بسر م (یاسل کے ای یوسیدہ ادر کھنڈرٹما کرے میں) ٹائٹیں کھیلائے، یاؤں بہارے ہرمت پڑنے خواب خرکوش کے مزے لوٹ رہے تھے، جب حادے کمرے کے (عنقریب ٹوٹے والے) دروازے ير دستك مونى مارى آكھ تو مل جى محی مراز لی تیستی کے زیرار ہم ای جگہے ال كرنددية، زبى اورميرى تو كده محورت

اونث ، حجر ، نتل سب على كرسولي بين بيرقو اسل معلوم تعالميلن ہم نتيوں كے سوائجي تو دوعد وال ماں کی گائے ای کرے میں رہتی ہیں دی او كروروازه كمولس بكي سوج كريم تيلي من من ویے بڑے دیے، جب دستک کا نے حتم ہو ہے والاسلسله جاری رہا تو ہم نے اور علی آتھوں سے پہال وہاں وہمتی عاتی کو ایک کک رمید

' کن اکھیوں سے پہاں وہاں کیا دیکھری ہو بڈحرام اٹھ کے دروازہ کھولوٹ الفاظ ایمی ہادے متہ میں جل تھے کہ عاتی کا زیروست سا جما پٹر ہماری کر سالگا کیا۔

\* تمہارے ہاتھوں میں جمالے بڑے ہیں كيا؟ يا بيرول من موج آني ب جواله كرم جيل حاسلتی؟" ووجی میری عی کروپ فریند می آخر لحاظ کهال کرنی، جب تک میں تمرسہلانی سیدمی ہوئی وہ میرے بدلے اور اسے انجام بدکے ڈر ے قورا عادر کھسکا کردرواڑ و کھو لتے لیکی۔

دروازے برساتھ والےروم کی قر ہاتھن کو کھڑے دیکھ کرعاتی نے میرے شدا تھنے اور اپنے سنڈے کو بھی جلدی بیدار ہو جائے گا سارا غصہ ال يراغر بل ديا\_

کے پرعس فینی ( قرۃ انعین ) خرا ماں خراماں چیل قدى كرتى بهت خوشكوارموۋیس اعرالمس آئی۔ مصلو کراز انجی تک ریست مور با ہے لینی سنڈے کی میمنی منانی جارہی ہے گڈ۔ ماری لوزیشز اورسونے کے انداز ہی ہماری چھٹی کا پیخ

فی کراعلان کردہے تھے بھرہم کیابو لتے۔

"كيا ب كول ب حارب ب تران جالور كى طرح بمارا دروازه بيك ربى بوالمعي اس كاكوني فبفنه ويضه عل كريني كر كميا تؤ؟" عاشي كمر ر باتھ دیے اس کے لئے لے ری می جیداں

کوکوئی تونس جاہے ہون کے۔" سنڈی کا معاملہ الك مردانيال كآنے كا خبرتے جھے اتنا بھي مايس مين كيا تحاجناب جتنا آب مجوري من ( تی بال ہم نے اسے اصامات جمیا کے رکھے تے تب می اوراب می) (ہم بڑے تیز میں)\_ "ارے کیل باروہ تم سے کچھ برسل بات کرنے آیا ہے آخر فالی بھی وہ ہے وہ جمارا۔ عینی نے آ جمعیں منکا میں تو ہم پر منول شول کے حاب سے شرم آ پڑی مرا کے کھی بل میں ہم عجرے ای تون شر اوٹ آئے۔

" آپ کی شب شب آمرائی مورے خر

"ارب یار من تهارے کے ایک فو تخری

ے ہول - " میں نے لیے لیے عی افی چھوٹی ک

لے کرآنی ہوں۔ میٹی نے بٹاند محور ااور ساک

باف كا ار تما كه مارى جيوني جيون اور مندى

مندى ي آ عميل بث سے على جلي سي ووجي ال

را تزیس ادهرعاتی ایک بی جست ش زین م

بسر بجيائے سوئي ہوئي مستول كو معاعدتى مونى

بوزیش ہے۔" ہم دولوں کے ذہن میں بیک

ونت ایک می خیال کوئدا، اس خیال سے جہال

ميرا چره جَمُكًا يا تما (اف) وبين عاتي كي صورت

بار " مجھ سے زیادہ بے چینی عاشی کی بھی کولگ گئ

امارے بحس کو حرید ہوا دی ہم دولول دم

ساد معے منہ کھولے اس کے الفاتل کا انتظار کر رہی

کلیں جبکہ یاتی متیوں کے خراتوں کی آواز سے

میں تمہاراا تظار کررہا ہے وہ تم سے ملنے آیا ہے۔

سینی نے بوی اوا ہے خو تحری سانی می اس کی

بات من كرجهان عاتي للمنفصلاتي و بين مين حجماك

کی طرح بیٹے گئی تھی پہلی بوزیشن کے زیروست

ے تصور کے ساتھ جو جوش اور ولو لے جاکے تھے

سب یکدم فریز رکی جی برف کی مانند شندے ہو

" تو اس میں خوتی وائی کیا یات ہے وانیال

''دانیال ہمارے ہائش کے ویٹنگ روم

مره کوج ریاتھا۔

''جلدی سے بولو نا میٹی کیسی گذشوز ہے

"آآآآگذنوزيا ہے كوسى" بيتى نے

" کیا اس بار میری شمسٹر میں فرسٹ

ار چرا کرکیا۔ (میزونام کوئیں)۔

" تحمينك بو قاردى كائنژ انفارميش آكرآ پ یا دنہ دلا تھی تو ہمیں تو ہالکل یاد نہ آتا۔ ''ہم نے مجى معنوى أجميس بنينا كريني كاشكر بدادا كيا. ''کیایادنهآتا؟''وه جھیسے جی بی<sup>ن</sup> کا کھامڑ تمی جبی منداو تیا کرکے پوچینے لئی۔ '' میں کہ وانیال، عابدہ کا قیالی ہے۔''

جواب میری جگه عاشی نے دیا وہ بھی ماتھا پیٹ

"الجمالون توسي في في السيادة تفري مي دے دی اور " کا سنڈ انفار میشن" میسی تھیک ہے پراب دانیال دیث عی ندکرتا ره جائے تم مل لو اس ہے میں جاتی ہول۔ " مینی جھنی و تکرے اتی عی سیدی جی اس کئے ہارے طنزیہ خوش ہولی وہ چلی تی اس کے جاتے تی عاتی نے کمٹاک سے ورواز وبندكيا اور يحي بني مريدكيا يحيم مرت عي اس قے ایک می تی اردی۔

و کی کیول مار دی؟ آپ میل سوی رہے ين ان شيال مول جناب وكان أن ال کئے ماری کہ دہ دو دوسکینڈ میلے مجھے بستر ہر حیت بڑا چیوژ کر درواز و بند کرتے مڑی تھی مراب دوسکینڈ بعد جب وہ پلٹی تو میں پوٹل کے جن کی طرح اس کے بالکل سامنے بلکہ تقریباً اس کے اور چڑھی

2014 01 (85)

2014 05 (84)

کے وہ میتنی وہ پلٹی تو بھے سے نگراتے ہی بدحواس ہو کر چین تھی (اب سمجھ میں آیا؟)۔ کر چین تھی (اب سمجھ میں آیا؟)۔

"ورف منه بهن كدهر" الل ف عالص بنجالي من يوجها ير بهل طامت كرنا بركرتيس بحولي-

"دانیال سے ملنے اور کیاں؟ تم نے سا

اللہ وہ جھ سے ملنے آیا ہے بیچے ویٹنگ روم بیل
میرا ویٹ کر رہا ہے۔ میں نے ادا سے بال
جھٹ کر اور ائے ہوئے اور اسے جمائے ہوئے
کہ میں ایک ایک افتظ چیا چیا کر کہا ہاؤ اس کی ہمی
چھوٹ گئی، یا چی منٹ وہ یا گلول کی طرح رائت
ایک وکھائی رہی جبکہ بیل ہونقوں کی طرح کیے
ایک اسے کھوردی تھی۔

''کیا ہے؟ ''کھو بکو بھی۔'' اس کی خوفناک ہنگی جھے۔'' اس کی خوفناک ہنگی جھے۔ سپا رشی تھی ، اس نے اپنی طویل ترین ہنگی کے دوران بئی زمینی ، انتیا اور ممیری کو ہلا ہلا کر بلکہ'' بولا ہولا'' کرا تھٹے پر مجبور کر دیا تھا۔

"الحول ولا قوۃ یہ شخصی کونسا دورہ پڑھیا اے: کوئی دم درود پڑھویا کوئی جوۃ سوکھاؤاس کو۔ " زیبی نے حراساں و پریشان ہو کر کہا تو سمیری اس کی بات کا پہلا تمام تر حصہ قراموش کرکے آخری چندالفاظ برخمل کرنے فٹ دوڑی، ایٹ دونوں جوتے ہاتھوں میں اٹھائے جب وہ عانی تک پہنچی تواس کی ہنی کو پر یک لگا۔

"مر جاند جوتا میٹوں نمیں ایٹوں سنگھاؤ شایدایٹوں مجھ ہوش آ جائے۔"عاش نے سخت برا مانتے ہوئے آخر میں میری طرف اشارہ کیا، دہ منیوں نمونے جو عاشی ہرا تھتے ہی میل پڑے ہتے اب اسے چھوڑ کر مجھے تکتے لگے۔

"تو بیرمیڈم صافیہ دانیال سے ملنے جارہی یں وہ بھی اس جلیے جس؟" اس نے شروع سے کے کر"مارا دافعہ" ان کے کوش کر ارکرتے کے

بعد کها توده میخول بحی تکیس دا نتول کی تمانش کر یا جبکه میں دولول باتھ کمر پر دکھ کر Pure او ایم عورتوں کی طرح ہوئی۔

''کیا ہو گیا میرے صلیے کو ہاں؟'' ''او ہائی خدا کے واسطے اگرتم چاہتی ہو گر دانیال جہیں ڈوٹی میں بٹھانے تک زعرہ رہے تو برائے مہریاتی اپنا کیٹ اپ چینج کر جاؤ۔'' عالمی نے ہاتھ جوڑنے۔

"بال واقعی به نه ہو کہ دانیال کی جینی ہاش کے درو دیوار ہلا دیں ، بھتی اپنا تو ہاشل بھی ہاڑا ( کمزور) سارائل ہے الی دہشت بھری جینی نہ سہاریائے گائے چارہ۔" سمری کو ایڈوانس میں عیاشل کے درویام کی قلرنے آگھیرا۔

"خدہوگی ہے جمئی تم اوگوں نے تو پر جہیں کیا سجھ درکھا ہے میں تیار ہو کر اگر پری لئی ہوں تو بنا تیاری کے بھی شنرادی ہی دھتی ہوں۔" میں نے آئیس چڑاتے اور تیانے کو بڑے مازے کہا۔

"اوود ہو ہو ہو گئے کے خوش ہمیوں کی انتہا ہو چی ہے ۔ پی بی کم از کم ' ہوتھا' شریف دھو کے اپنا سے انارکلی والا ڈریس ہی بدل نو۔ " انتہا تے ہی میدان میں کود ہا اپنا ڈرس سمجھا، بس پھر کیا تھا، وہ چیار عدد بیزشنز بوئی پھرتی ہے تی سے میرے اردگرد منڈ لائے گئیس، اگلے پندرہ منٹ تک وہ جھے جا منٹوار کے واقعی انسانوں والے جلیے بیس لا پھی سنوار کے واقعی انسانوں والے جلیے بیس لا پھی منٹوار کے واقعی انسانوں والے جلیے بیس لا پھی منٹوار کے واقعی انسانوں والے جلیے بیس لا پھی منٹوار کے واقعی انسانوں والے جلیے بیس لا پھی منٹوار کے واقعی انسانوں والے جلیے بیس لا پھی منٹوار کے واقعی انسانوں والے جلیے بیس لا پھی میں مان کا شکر یہ ادا منٹور ہیں ان کا شکر یہ ادا میں ہوگئی، میرے مر پر دو پٹر سلیقے سے اور حایا اور بھی چا

ویڈنگ روم تک ویٹنے کی پینے میں کوئی بمیدوی مرتبہ دو پشر تھیک کر پیکی تھی، (ایک تو منگئی کروائے کا نقصان میہ بھی ہوا کہ پہلے جو دو پشہ

وہیں تھنے ہمارے کد سے کے ایک طرف پڑا
اٹی مان زار پرآنو بہا تا رہتا تھا اب بہت
خرور دیکبرے ہمارے سر پر چڑھ کر بیٹہ جاتا اور
ہمیں سر جھکائے اس کے نازیج پڑتے ) کمرنے
سے ایور جائے سے پہلے ہم نے ایک بار پھر
ور پیسیٹ کر کے جمایا اور اوپر نگاہیں اٹھا کی،
ور پیسیٹ کر کے جمایا اور اوپر نگاہیں اٹھا کی،
در پیسی کیوں وی وانیال جس کو ہم اپنے جیسی
ور پیسی بھر کے سمائے رکھ بھی شیعاتے تھے آئے وہ
بیا مقابلہ بی خود بیدھادی نظر آریا تھا۔

با منظنی کا آیک اور نقصان) خیریم دهم وحمر وحمر اور تقصان) خیریم دهم وحمر وحمر ایرین کی ایرین کی ایرین کی افزاد اور وقار کوائے اندر و حوید وحمد کر جاری دیائی دستدلا رسی تھی، دانیال سامنے می صوفے پر بیٹھا ہوا لاء Was looking so ہوا لاء المعام کا میرولگ دیا کی خرب کی شرف بلیک پیشف اور ساتھ بلیک می کوٹ میں وہ کی قلم کا میرولگ دیا گھا؟ (اام م م ، یا دبیل)

بہر حال ہم اسے دیکھ کریکدم بہت ٹر مانے نئے، (اُٹ)۔

سے اور اور کیا ہوگیا ہے تھے عابدہ؟ اگر وہ آئ کل کی تلمز کا ہیرولگ رہا ہے تو تم کیوں پندھوں صدی کی ہیروئن بن رہی ہواکیسویں صدی کی لائق قائق ''چنل بھلی' سٹوڈنٹ ہو کر الیک جماتیں؟ No way لی بولڈ ایڈ کا نفیڈنٹ'' ہم نے جیٹ اپ آپ کو خوب ساری جماڑ پائی مردل کوڑا پھر جی دھک دھک دھک جماڑ پائی مردل کوڑا پھر جی دھک دھک دھک جماڑ پائی مردل کوڑا پھر جی دھک دھک دھک روبوٹ کی طرح جا کر وہاں بیٹر مجے تے اور زبان بھی شاید کہیں کرے میں بی بھول آئے زبان بھی شاید کہیں کرے میں بی بھول آئے زبان بھی شاید کہیں کرے میں بی بھول آئے زبان بھی شاید کہیں کرے میں بی بھول آئے

"وقلیکم السلام کیے ہیں۔" جوایا ہم یمی منائے آخر۔ دورس وال سے کیے میں اوالان

'' تُميک تُماک آپ کيبي بين؟'' اس ئے جمی آ داب مہمان نبھائے۔ ''' ہمر ال کو کا نفیڈ ترین سمی مگر

" في تعليك" بهم لا كو كانفيذنت سمى مگر ايك مشرقي اور روا تي لا كي بونے كا فرض خوب خوب فيمارے تھے، دانيال جھے گافي دمير تك بس و كيما بى رو گيا تو جہاں بهم پھولے نبيل سارے تھے و بيں نسينے بي بھی نہارے تھے، (پينزليل اليا كيا تھا ان كی نظروں بيں بميل آئے تک سمجھ ميں نہيں آیا)۔

"کیالیں عے آپ؟ جائے ، کافی یا مجر کولڈ ڈرکے۔" آخر کار جمیں بانچ منٹ کی سوچ پیجار کے بعد خیال آئ کیاتو گلا کھنگار کر پوچھا۔

ورسیمی کیے لیں کے جناب مر باری باری اری،
پہلے کولڈ ڈریک ہو جائے پھر آپ کے ہاتھ کی
جائے اس کے بعد آپ کے اکمی کول ہاتھوں
سے بنا ہوا healthy سانچ اور اس کے اینڈ پ
کائی۔ "اس نے بے وجہ بی دائت دکھاتے
ہوئے کہا تو ہمارے تو کیکے بی چھوٹ گئے۔

" الله به كيها نيا المتحال ہے " ہم نے بھی اس كى بات براسر قدال مجد كرمسلرائے كى كوشش كى (ير اوس ٹائم الى كتوں؟) ہميں تو نئى ظرير م كى (ير اوس ٹائم الى كتوں؟) ہميں تو نئى ظرير

'' کیوں؟ کیسی بات کی میں نے؟'' وہ الٹا ی سے نو حصے لگا۔

''کیا آپ آئی دیریهال رکیس مے؟''ہم ئے ترم ورم کالبادہ حبث اتاردیا۔ ''ارے یہاں کول رکیں مے ہم سب تو آج عائشہ کے کمر الوائینڈ ہیں ٹال؟'' وہ جھے

2014 650 87

2

i

2

ہے یو جور ہاتھایا بتار ہاتھا؟ (مل جی تین) عاتی ے کمر الیں او آپ سے کس نے کیا؟" جھے ای کے اغراز سے اعدازہ ہوا کہ وہ قداق کیل کر رما كيس كولى كريز توب

"عائشہ نے کل جھے ون کرکے کہا تھا کہ اس ویک اینڈیہ آپ کا پورا کروپ اس کے کمر میمتی مناتے جائے گا اور یہ کہ آپ صد کر رہی من كرمرے بغير آب لين جائيں كي، ان نیکٹ ای نے کل جمعے بتایا کہ آپ کا اراد و جمعے ائی کو کی کواشر سے روشان کروائے کاہے، لینی آپ جائت ہیں کہ جھے گئے پر الوائیٹ کریں اور خود اسے ان خوبصورت باتھوں سے میری فيورث وْشْرِّينا كر ..... " وه توشروع موكميا تماا بعي اور بھی جانے کیا کیا انکشافات کرتا مرہم نے باتعافها كرائع حب كرايا

" د یکھے ان لو کول نے آپ کوٹول بنایا ہوگا كيونك بهارا اليا كوني اراده تين "من تے جان

"كيا؟ محريه كيها فماق هي؟" وو وكي مراسميداور پچه يريشان سابوكر بولا\_

" ميكوني قداق وزاق كين ہے دانيال جماني مُمَا لِي تَوْيِهِ ابِ كَرِرِي بِي آبِ كِيمَا تُهِي " الله ے جہلے کہ میں کوئی جواب دیتی وہ آفت کی یر کالا تیں اور لومڑی کی خالا تیں فیک پڑیں۔

" ہم وافق آج بلد اس جارے این عالی کے کمر ویکھتے ہم لوگ یا لکل تیار ہیں اور ریا تھی۔" زى ئىل برلى سائىد داكىد

" زي كيا كهري بوتم" بهم في القاظ کے ساتھ ساتھ وانیال سے آگھ بیا کر زمی کو

(مارے بس من موتا أو اس وقت اس كيا چاجات بس درادانیال کا کاظار ایزار)

الب بس بعي كرو تال يار و عمولو وانال بمانی کیے پریشان ہو گئے تمہارے اس ڈاق

سمیری بھی زینی کی طرح مکاری دکھاتے ہوئے ای کا بلہ بھاری کرنے تلی ،ان کی حالا کی و كلي كرير ا عرد بعائير جلنے لكے تقے كر بظاير مل بہت مبرے بھی دی۔

" أو اور كيا اكرتم في جانا شروعا تو اتى مح من اتنا عِما تيار بوكر كيول آتي؟ " زنبول \_ في ایک اور لوائنٹ افعایا تو میری بولتی بند ہوگئی۔

"أجمالوبيمي ان كمينول كي سازش اور مي خواہ تخواہ بی ان کے واری صدیقے جاربی می۔ مجمح خود ارتي مجرك عمرايا

'' بملا جس کی دوسیس ان جیسی بیوں الین د شمنول کی کیا ضرورت - "میری مضیال سیحی ہوتی تخمين اور دائت بميء آلكسين كويا ابل ابل كربابر آئے کو میں مران چر بلوں پر ہماری ان مور بول اورآ تھوں کا کوئی اثر نہ ہور ہا تھا، میں دانیال سے تظريجا كراتبيل مح دكعاني اوردانت وليتي عياره

" چلیں دانیال بھائی دیں نکے بیجے ہیں آپ گاڑی لائے ہیں ناب- عالی بیٹم کمڑی پر نظر ڈال کر عجلت میں بولیس جیسے ٹرین جھوٹ رہی

"يس ميذم آب نے كيا تھا تو بحوالاً كيے؟" دانيال خوشد لي سے مطرا كر بولا۔

یقیناً وہ ان ڈائیوں کے سفید جموث سے مطمئن ہو گیا تھا، اب میری الملی کی بات کیا وزن رحتی؟ اس لئے میں نے دانیال سے پہر کئنے کی بجائے ان جاروں سے بات کرما منامب مجمار

"أيك منت من اينا بيك لي آؤل"

ہا لا خرمیرے چوٹے سے محرتیزی کے ساتھ ملتے می بھی کم حالاک بیس می جوجب حاب ان کے و ماغ نے نقطہ بکڑی لیاء بیرسب جانتی تھیں کہ علنے وہی تورا بہانہ کھڑا اور کمرے سے باہرتکل رِدْ مِانِي لَكُمانِي ، زبان درازي ، چورے حیلے الل ، آخر ماجرا كيا ہے، ان شار لومزيوں كے كمات ين اوراز في بحرف من من جس قدر وہن نے بیکیما پلان کمڑا کب؟ کیوں اور کیے؟ ماہر می ،کو کٹ کے معافے میں ای قدر بھو ہڑاور جے بہت سے سوال میرے دماغ کی دعی کر جال تھی، بس میری اس کمزوری کا بیادگ قائدہ رے تھے، جھے ایان کیا تو کرے کے باہر اٹھا کرائی سیلسی کا بدلہ لینا جاہ رہی سیس میں ے بی رہی کو آواز دی ،اعد میمی زینی نے میری طے پیر کی بنی تی اورے تمرے کے چکریہ چکر آوازس كرجى ال من كردى أو تا جار جمع ايك بار

"الكيكيوزي ميذم اكرآب لوكون كوكوني

اعتراص ند مولو کیا جھے روم کی جانی ل سلتی ہے یا

میں ایسے لاک دروازے سے تی بیک لانے کا

عاده جائتي مول-" ميرا طنولو بهت كثيلا تما ممر

ارهر کمال و هشانی کا مطاهره کرتے ہوئے وہ

جارون وانت وكماني ربين شايد ميري حالت

زارے حظ لے رہی میں میں ایک بلانگ یقیناً

عاتی بیلم کے شاطر دماغ کی بی می بیلی وہ آج

امارے کروپ کی لیڈر ٹی میسی می اروم کی جانی

جی ای تے یا کث سے تکال کردی، اس دوران

سرى، زين اورانيا جھے تو عى اكور كريتے ہوئے

دانیال سے اول بات چیت کردی میں کویا دہ

ان كاسكا بماني إكرن موءوى دانيال قاران جي

وومیرے محمیتر کا اعتزاز پانے سے میلے" وائی کا

بيئ" كباكرني مين أب" وانيال جمالي" مو چكاتما

كبال تواس قدر جيكس موري تحين بيهم ووثول

کے رفتے ہے اور کیاں اب مدمارا ڈرامدہ بات

بھیے کے بعضم میں ہوری کی کرے میں آ کریک

تو کیالیا تماسوچ بحار کرکرکے اعادے دماغ ک

وانیال کے سامنے میری بے عزلی کروانا جائتی

ہیں، لیکن میں الیا ہر کر جیس ہونے دول کی۔"

" بونہ ہو یہ لوگ کو کنگ کے حوالے سے

شرياتين ميو لخ في مين-

"او مال کیا کرؤل؟ مال؟ ارب بال کب كام آئے كى آخرائى ال-" دائن كى ش جلى تو اميدكي كرن ميوث يزى بن بوي مما يوري معمنن اعداز من بيكوك بناى فيح يل آنى-

"الكسكوري كراز أب اوكول كوية علي كه من اما كى يرمين كے بغير الين الله حالى او میں نے اب تک ماماے اجازت بین لیا۔" اینے آب ير فدا موت وانيال كوادر بمي جارون شائے حت كرتے كے لئے ہم نے قرمائيردار مين والا گردار بھی قیمایا۔

"تو؟" ممری نے میری بات ایک لی۔ " تو سہ کہ انجی میں نے ماما کوفون کیا ہے تا كران سے يو جوسكون ماناتے كماسے كماكر میمنی منالی تو اینے کمر آؤہ ساتھ نے فک ان سب کو بھی لے آنا مرسی اور کے کمر دانیال کے ساتھ جانے کی رہیشن میں۔" میں نے بہت موج مجوكر تير تجورا اور دل عي دل من اي آپ کو داد دی، وه سب میری بات س کرایک دوس کا مندد ملے کے توش مجھ کی کداب سے تحتر ما تعین اپنا ملان جو بث ہوئے پر جنگس جما تک ری ہیں، دانیال کے سامنے بھی مستر کی محترر (داوعابده داو)

اس سے مملے کہ میں اپنا کند ماملی وانیال

20/4 05 89

2014 0 - (88)

" دلیکن آنی سے تو ایمی ماری بات مول

''دهت تیرے کی۔''میرے منہ کا زادیہ جو ول ن كروس منك يه على فث مو كميا تما يكدم أخمه ن كريس منت وكهافي لكا-

'' کی سویٹ قرینڈ کی ، ہم جانتے ہیں کہ آب اپنی ماما کی بر میشن کے بغیر بھی کہیں تہیں جانتیں آی گئے ہم نے دانیال کے سامنے ابھی آب کی ماماے بات کرے اجازت نامہ وصول كركيا ب، مس أو أنى قي ايها وكويس كها؟" عاش کی پئی ہشیار کیا ڈیڑھ ہشیار تھی، آب بھیں وہ مبیں میں جما تک رہی تعی<sub>۔</sub>

ودلیکن شل سده ووسد" جھے سے کول

جواب شدين سكاتو دانيال المو كحر ابوا\_ . " دیکھے اگر آپ میرے ساتھ جانے کی وجہ سے کولی براہم ہے یا آپ جھ بچ جیل کروانا جا مبلس تو کونی یات میں شن جلا جاتا ہوں، اصل ش آب کی قرینڈ ڈیے آپ کے ہاتھ کے تمیٹ اور کھا نول کی اس قدر تحریف کی کہ میرا خود بھی ول جائے لگا کہ ایک بار آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا دُل، بہاں ہوتگر اور میس کا کھانا کھا کھا کھا دل او بھے کیا تھا سوچا منہ کا ذا لکتہ بھی بدل جائے گا ادرآب کے باتھول کے کے کھاتے کا تھیث چیک کرنے کی معادت میں حاصل ہو جائے کی مجيه غريب كور ميكن اكر آب مين جا بيش تو ...... ملین کا تکل بنا کروہ جانے کے لئے بر ماتو ہم ے دہائی کیا۔

و و جيس الي كوكي بات جيس وطئ ش چلتی ہوں۔'' میں نے اس کی خاطر میے کڑوا کھونٹ مجري لياء چند منك بعد من بيك لے كر يجي آ جل می، تب تک به جوم باشل ساف کو مطلع

كرك كاثرى من بينه جائفاء وانيال فرنك سيك سنبالے ہوئے تما جبکہ یہ جاروں "مجا پھے کنیال" میلی سینوں پر چڑھی جنس پینسا کر میتی ہونی می مرے لئے دانیال کے برابر والی فرنٹ سیٹ خالی تھوڑی گئے۔

"مدشکر کهان گهامژون کواتنا لهاید تو رما ميرا-" من نے من كرموجا اور پرمرما كيانہ كرما كەمعداق جاكرائى جكە يربينىڭ، بوراراستەپ لوگ خوب جبکتے اور انجوائے کرتے آئے مر میں ایک بی بات سوچ سوچ کر بلکان موری می که۔

کاش ہم نے امال کی بات پر کان دھرے ہوتے کاش پڑھانی کے ساتھ ساتھ کو کٹ کا بھی بي سيمايا موما تو آج ميري " بوهي" اس طرح نه لنك ريى جولى والى كى يا تيس اب أيك أيك كرك ذين من محوم ري مي اب دو عقة يمل جب ہم چھٹیول میں آیے ایے کمر کئے سے آت امال نے جھے ''جریے'' ویکھ کر کتنا ڈا ٹٹااور سمجمایا تحاكه؟" اوثث جتنا قد كراما بي توتي في مراحة یر مائے میں بھی تیز ہواور منہ جلانے میں بھی مر رسول کے کام کا کھی آتا جیل ،ادے اب و تیری متنی ہوئی سال بحریس شادی بھی ہو جائے گی، کیا کتابیں نکا نکا کروے کی شو ہرکو؟" اورامال کی اس سادا ادر محبت محرى ۋانك يه مملي تو سم خوب 12/1/2

"إلى مال بىء آب كى بني الياعي كوكي كارنامه كرك كا ميم "قرائية مل "كيام س ایک نی وش ایجاد کریں کے ماہوں ہاتھ او نیجا كرك تعره لكات موت مم مكن سے ملاوى پلیٹ اٹھا کر باہر نظے تھے تو امال کتنا ''<sup>عی</sup>ی'' میں اگر اس دن بی ہم نے کم اڑ کم ایک بی ذُشْ سَلِم لِي مولى تو اتَّىٰ سِلَى تو نه بهولى آج، اس ے میلے کہ ہم دھاڑیں مار مار کر رونا شروع

كرت اور ايز حيال ركر ركر كر قرمانش كرت لکتے کہ ''جمیں ابھی اسی وقت اپنی امال کے پاس عاليب مد حكر مواكه عاشى كالمرآم كيا اوروبال اس کے میاں لیعنی (ابویکر بھائی) کواستقبال کے لے کھڑے ویکھ کر ہمارے موتے موتے آنسو جوآ تھول میں بحرے حملنے کو بے تاب سے وہ دوبارہ سے اندری جذب ہو گئے۔

'' کیا تھا اگر اللہ تعالی مردوں کے دل تک جائے کے لئے معدے کا راستہ بٹا کر دماغ کا راسته یا مجرکون مجمی ادر داه مناویت

(ویے اگر معدے کی ہجائے وماغ کا راسة مرد کے دل کو جاتا تو ایک بات تو لیے ہے كه " كرايال ساريال مل اى موعريان " " فتكر

ب معدے کے دائے بنا کر اللہ نے عورت کے لئے آسانی پیدا کی۔"احساس ہونے برہم حبث مخکور ہوئے ) کو کتگ سکھنے سے زیادہ مشکل ہے تحتل سیکھٹا الیکن ٹی الحال تو میرے لئے امرمحال تما دانیال کے لئے کوئی وش بنانا، میں اسے تعيوري، فلفه قارموكي فيا غورث كمستل سبھی کچھ کرکے دکھا شکتی تھی مگر کھانا ایکانا، اف تا ممکن ، میں نے وانیال اور پھر گاڑی کی جھلی سیت بر سمی مجمعی ان جار عدد بھیر بکریوں کوتعرہ مار کر از تے دیکھا، دانیال بہت خوشد کی سے الوبكرك ساته مصافحه كروما تما، جبكه يتهي يوري بالون وانت عوسے ہوئے ہیلو ہائے اولی آگے نكل كى ، نا جار مس مى في اتر كرابو بر بمانى سے

ملام دعا کرنا پڑی، تی جا در ہا تھا دہیں ہے النے میرون این کمر کودوژ انگادی یا نسی سلیمانی ثولی کی برواست ایما عاتب ہوں کہ جمیں چن جیسی مشقت سے رہالی ال جائے۔

ووست ووست ند رما ، بيار بيار ند رما

زندگی جمیں تیرا اعتبار یہ رما خوش کیوں کے دوران مجی کولٹر ڈرنکس اور سنيس سنش كماتحد خوب انساف كردب تے بس ایک ہم بی تھے جوائی دوستوں کو خوب - 5 A 660 1 - 5-

بملااس سب دراے سے الیس کیا مل جانا ے،اب تک مجھا کیے میںان سب سے بات كرني كاموقع شاملاتها بكه يول كهنا حاسيه كدوه "مبيليال" جان بوجوكر جميرايها مولع تبيل دے ری میں، میں تے اشاروں کتابوں میں ایس الگ ہوکریات سننے کے لئے کہنا جایا تحرمیال ہے جوانبون نے رهان دیا ہو، جب کولٹر ڈرس حتم ہو چلیں تو برتن اٹھا کراندر جانی عاشی پر جیسے ہی ہاری نظر رو ی ہم ملک جھکتے ہی اس کے پیجھے

"ميكيا ۋرامدلگاركها بيتم لوكون تي بل مسی کے لئے کوئی ڈش وش کیس بناؤں کی مہیں ا می طرح با ہے کہ جھے کر جی ایا البس آتا صرف ایک جائے کے سوا، وہ می ایس بت ہے کہ میرے علاوہ کوئی دومرا اے بیٹے کا حوصلہ بیں ر کمتاء ایڈ ، بوائل کرنی ہوں تو وہ بھی ریزین جاتا ے تو میں چملکا ہوا موادای طرح کیا باہرآ کرنا ہے، چراہے میں، میں کونی کھاتے والی جز کھے بناؤل کی دو می وانیال کے لئے Never ش في اعركاز براكل ديا-

" تو محرّ مہ جب اس کے سامنے مثل مثل كراجي تغليمي قابليت اور نازوا عداز دكمياتي بين تو ائی بہا الل بھی بنا دیا کریں اسے بھردیعتی ہوں سے کرتا ہے دوتم سے شادی؟"اس نے کریے وولول باته بماكر "ايناسار" تكالا-

"ارے مرواو اس فورت کو فورٹ می میل بجعة جے کھرسونی كاكام ندآ تا ہو،آدى كامعده

2014 1052 ( 91 )

خوش ہواتو ہی وہ خوش ہوتا ہے۔" اس نے سائی گھیوں می گھر

یو هیا کی طرح "مجاش" ویٹا شروع کردیا۔

"میں پر جوہیں جائی جھے ہی اتنا پر ہے کہ

یہ گھر تہادا ہے اور ہم تمہارے مہمان ، مروتو تہیں لی ہے کہ بن

ی کرتا پڑے گا، کو کٹ کا سب کا م تم ہی کروگی

اگیا، میں پر جوہیں پکاؤں گی کسی کے لئے۔" میں

یو بڑو کھائے کہ

ایکا، میں پر جوہیں پکاؤں گی کسی کے لئے۔" میں

یو بڑو کھائے کہ

ایکا، میں پر جوہیں پکاؤں گی کسی کے لئے۔" میں

یو بڑو کھائے کہ

ایکا، میں پر جوہیں پکاؤں گی کسی کے لئے۔" میں

یو بڑو کھائے کہ

ایکا، میں پر جوہیں پکاؤں گی کسی ہے گئے۔" میں

یا کٹل ہی تا ہمارہ کی اس کے کہا ہے۔" میں

یا کٹل ہی تا ہمارہ کی اس کے کہا ہمارہ کی اس کے کہا ہمارہ کی اس کا کہا ہمارہ کی سے انہوں کی کہا ہمارہ کی اس کی کہا ہمارہ کی کہا گھائے کہا گھائے کے کہا کہا گھائے کے کہا تھائے کی سے انہوں کی کہا گھائے کہا گھائے کہا کہا گھائے کہا گھائے کہا گھائے کہا کہا گھائے کہا گھائے کہائے کہا

"اجمائيل پاؤگر؟ تو تعيك ہے الجي يہ بات خود جا كردانيال سے بول دو، كر جہيں ہو ہى يہ پاکا كا كا تا اور يہ مى كرتم اس كے لئے ہو ہيں يكونيل يكا أن كا اور يہ مى كرتم اس كے لئے ہو ہيں يكا أن كا - "اس نے بھى معالمہ ختم كيا۔

(یزی تیز ہے جانی تھی کہ میں اپنی یا اہل اور کمزوری کا دھونڈ درا ہوں مرعام نیں پیدے سکتی اور ایئے مظیتر کے سامنے تو ہر گزشیں )۔

''بارترس کھاؤ میرے حال یہ، کوں میری جان کی بلکہ میری عزت کی دخمن بنی ہوئی ہو۔'' ساری اکثر فوں تاک کے رائے بہدگئی تو میں نے ایموشنل ہوکر کہا۔

"الحماتي تم مارے سامنے اماري الي كائي مى جميل مجول محال كرائي منظيتر ہے" إلى منظ" كرو اور جم حيب حاب سب ديكي كر برداشت كريں بدلہ مى شائس" اسے زيادہ غمه دوستوں كو فراموش كرنے كا تما يا " آگي منكا" كرنے كا جھے مجونيں آيا ہے

کرنے کا بھے محدثیں آیا۔
"و مکھ لے میری چنگی سؤٹی پین (جہن)
ایں ہاں؟ چلوہم سب ل کے رکائے ہیں۔" میں
نے اسے بہلایا کونکہ سانپ انجی تک اس بٹاری
میں تھا۔

(بہ ٹیا محاورہ خود میں نے ایجاد کیا ہے مجھ تو گئے ہوں گے آپ)۔ "کی تبیس میں اور انتیا تو آل ریڈی اینے

این این اور انتیا تو آل ریڈی اپنے اپنے شوہروں کے لئے کھانا پکاتی ہیں (جب بھی

چیوں می گر جاتی ہیں ورنہ آو ہائل میں موجیں ق کرتی ہیں) ری ڈی اور سمری جی اتنا آو پکائی ایکسیرٹ ہے جاتی ہو ہاں سمری جی اتنا آو پکائی لی ہے کہ بندہ ''جی طرحان ری جائے۔'' (بیٹ بحر کر کھالے) اب آجا کے ایک تم بی چی بو جو کھائے کی چنوری عمر پکائے کے ہنر سے ہانگل بی تابلداور کام چورے۔''

" تو چرمید جانے ہوئے جی تم اسے کھانا بناتے کا کہدری ہو عاشی کس قدر احمق ہو تم اگا ہنا ہے گا ارادہ ہے تم الکارادہ ہے تا الکارادہ ہے تم الکارادہ ہے تم الکاراکہ رہی تم کی ہیں ہیں اندازہ می شد ہوا، اب سمری تدیدی ہیں گرارے تو در تری کا شکاراکہ رہی تھی۔

(ئے چاری ایڈ واٹس میں ہی بھو کے رہنے کے تصور سے عثر حال ہوگئ تھی۔)

''ہاں تو، میں تو بیں کہدری ہوں اسے کہ جھے ہے 'میں ہوگا ہیں ہے۔'' بیس سمری کا طزنہ بھی کر بیز گیا سادگی ہے کہ گی۔

"لو بچودود، اب نیس سیموگی تو کب سیمو گی؟ کرنا تو بڑے گا جاتی۔" زی نے بڑے دلار سے میرے کلے میں بازوڈال کر پانسہ پھروہیں پھینک دیا تھا۔

" أنظى تم آج سكماد نال جمع عن كل رسول بنا كرتم سب كوكملادس كى پرامس، مرآج تم بنادكى بليز "

میری جان" پیاہ" میں آئی ہوئی تھی، کی طرح کو بیانا تھا نا خود کو، الغرض آدھے کھنے کی پخٹ و بھرار اور قول و قرار کے بعد ( کہ آئندہ دانیال کے مقابلے بنی میں دوستوں کو بھی بھی اگورنیں کروں گی) وہ اس بات پر راضی ہو ہی آگورنیں کروں گی) وہ اس بات پر راضی ہو ہی

20/2 92

(آخر دوئی کس دن کام آئی تھی، بیالگ ات کہ بیسپ انہی دوستوں کا کیا دھراتھا کراپ ان دلدل سے نکالتے والی بھی وی دوسیں تھی، شاید میرے وہ ڈھائی ڈھائی من کے آنسوان ہے سے تیس کئے تھے جوانیس مناتے اور اپنی تھیں غلطیوں پہلو یہ مانکتے ہوئے ہم نے کرائے تھے۔)

\*\*\*

"تو آج آپ ہمارے گئے کیا بنا رہی ہیں" وانیال نے ڈائر یکٹ جھے سے سوال کر الاقت ہاری وائیال نے ڈائر یکٹ جھے سے سوال کر ذالاتو ہمارے ہائی تعوری دیر چہلے ہم سے الانکہ البحی تعوری دیر چہلے ہم الانکہ البحی تعوری دیر چہلے ہم الانکہ البحی تعوری دیر چہلے ہم ہے ہم الانکہ البحی تعوری دیر چہلے ہم ہے ہم الانکہ البحی تقدری دیر چہلے ہم ہے ہم الانکہ البحی تقدری دیر چہلے ہم ہم الدین کے میں چہنے تھے ہم ہماں ابو بحرا در دانیال بیٹھے تھے۔

"" آ آ آ آ آ ..... وه ..... مينومعلوم بين الجميء آپ على المجيء آپ على المجيء آپ على المجيء المجيء المجيء المجي آپ على بقاد يجئ كه كياينا كيس -" ميس في بشكل بات سنمالي اور ساته عن المي دوستول كي تاكيد

"د کیوں عاشی؟"

" إِن إِن إِن جُو آبِ لَهِ مِن مَلِمُ كَا، بِس آبِ لُوكَ آرِ اُر كُريخي" الل نے اپنے میاں کو بھی چی میں کھیٹا۔

"آج کی دھوت پچھوا لگ ٹائپ کی ہوگی بھن آج ہم اپنی بیکم کو کام بیس کرنے دیں ہے، آپ چاروں پچن میں جا تیں گی اور اپنی اپنی مرشی کی ڈشنز بنا تیں گی۔" عاشی کا شوہر تو ایک نہر کا "درن مرید" لکلا۔

(کیے آئی ہوئی کو بچارہا ہے ہوتہ) ہم سب نے جل بھن کر بھی سوچا تھا۔ "انگل سیح کہاا ہو بکر صاحب آپ نے ، آئ آپ کی بیٹم سمیت ان تیوں کی بھی چھٹی آئے کا کھانا صرف اور صرف میری ہونے والی بیٹم

عابدہ پروین ہی کے خوبصورت اور خوش ڈاکھے ہاتھوں سے بنے گا کیوں؟" دانیال صاحب نے بے دجہ ہی کرون اکر اکر کہاتو مجھے پہلی ہار (منتمی کے بعد) اس پیا جا طعمہ آیا تھا کہ تی چاہا خون ہی کی جاؤں اس کا۔ ( گستاخی معاف دانیال جی)

ادی جبل، ش این کروپ کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں ، ان کے بغیر کچھ کرتے کی عادت خبل ہے گروپ کے ساتھ ہی است خبل ہے گروپ کے ساتھ ہیا۔

میں ہے جھے۔ میں نے فوراً می کرجواب دیا۔

اس کا مطلب شادی کے بعد جھے آپ کے گروپ کو بھی ساتھ نے جاتا پڑے گا؟"
دانیال نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ہاتی سب کی بنی یعوث بڑی۔

"آپ کی جمی کیے بہر حال میں اپنی دوستوں کے بغیر کھا پائیس بناؤں گی۔" میں نے پھولے ہوئے منہ کو اور بھی پھلا لیا، (دوستوں کا ساتھ ملاتھا تو پہلے والا اعلاد ورکر آن پہنچا۔) "لکا ہے آپ کوا کیے کھا نا بنانا نہیں آتا۔" وانیال نے قیافہ شاس ہونے کا جوت دیا کمر ہمارے ہوتے ہوئے اس کے قیافے کہاں جائے

''الی کوئی بات نہیں ہے، بس جمیں ایک دوسرے کے ساتھ ال کر دہنا اور کام کرنا اچھا لگا ہے بولو نا اغینا۔'' میں نے باتھ چھپا کر ساتھ بیٹی اغینا کی کمر پر زور دار چنگی کائی تو وہ بولی کم اور چیکی

" کی جی جی جی کہدری ہے ہیں۔" کہنے کے ساتھ دی اس تے ہمیں بے در کئے گھورا، تو ہم تے چیرے پر دنیا جہان کی معصومیت طاری کر گی۔

و میک ہے تو چرایا کرتے ہیں کھانا آپ سب ل کر بنالو کراس کے بعد میری پیند کے گول

2014 0= 93

مے اللی "مس عابرہ" بنا تیں گی-" دانیال نے اعلان کیا تو " محول کیول" کا t ام من کران سب نے بلاتو قف تالیاں پیٹما شروع کردیں۔ (نادیدیاں خوتی ش بیر مجمی بھول تی کہ میتول کول کیے بنائے دی تے جین آوندے

( كه جھے كول كيے بنائے بكي تو تنيس آتے)\_ میرا مندایک بار محر کمانا دیکی کر دانیال نے

'' پلیز اب پھر سے کوئی بھانہ مت گھڑ ہے گاء شل صرف اور صرف آپ کے ہاتھ کا ڈا اکٹ چھٹا جا ہتا ہوں اور ایک بات یادر کھے گا کہ میرا تمیث مینڈرڈ بہت بال ہے، مطلب میں کھاتے یں ذائعے کا قائل ہوں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے جادونی ہاتھ کون سما جادود کھاتے ہیں۔"

" ایول می آب می توان سب سے میل شد لگا کر میسی ہوتی تھیں کہ آپ خود مجھے میری پیند کا کمانا بنا کر کملائیں کی اب کم از کم ایک ڈش تو پورلی آب کے ہاتھ کی ہو۔" وہ اور بھی نجائے کیا کیا کمدر با تھا ہم تو بس ان نمونوں کو باری باری مکورنے جا رہے ہتھے، جواب ثفت زوہ می ہم ے نظریں جراری میں۔

بحى حجير كراديا تیرے کمانے اف یہ کمانے باور کیارے ....

زي بلندو بالك دبائيال دية موع شاه

ریٹے خان کی ملم ہم تھارے میں ملم کے سونگ " بهى بندهن بنا لياء بهى دامن حيرا ليا" كا

ستیاناس مار ربی سمی اور ساتھ بی ساتھ بین ا

حرح الواركو جوم ليا-

تے ہاں کے یاس فیجے۔

صنے اتا و لے ہور ہے تھے۔

رى كامظاهره موا\_

( تی تی یاد ہے جمیں کہ الوارامیا کے شوہر کا

م ہےاب آپ درخ اتوار سے اتوار صاحب کا

خ مرادمت کے بیجے گا، ہم تو افیا کے چیرے

ی بات کر رہے تھے، اس کے شوہر نامدار کی

بحركياتها قارنين كرام بهم فنا فث كالي يليل

"بال يناوُ كياطريقه ب-" كيول موئ

دوسری جانب این عی ست روی اور بے

" ہم بتا ئیں عج کیکن چند شرا لکا وضوالط

" بیں شرائط وضوالط؟ لیسی شرائط اور کیے

" شرط تمبر ایک کہ آج کے بعدتم ہم پر

" شرط نمبر دو كهتم جميس أستده بمي گاني نيس

''شرط تمبر تبن که تم جمیں اپنی می<u>تھ</u> کی

اس تختث دو کی وہ جمی پورے دو دن کے لئے۔"

انتائمی، جس کی نظر بلکہ چھچھوری نظر کب سے

"شرط تمبر حارتم امارے خلاف کونی

انتامیر کاروائی تبیل کرو کی اور نہ بی کی سے

ااری شکایت کرو کی۔" سمری کیونکر چیکھے رہتی وہ

جی انہی کی طرح وائڈ مووی کے وکن والا إعماز

الله الله كهدرى مى مجبد من (ب جارى) اللي

ئے۔" زی نے بھی ای کے اعداز میں چکر

ب نہیں جھاڑو گی۔'' عاشی نے میری کرئی کے

ار ابط؟ " مارے تو سر کے اوبر سے بی کر رکی۔

کے بعد۔ " سمری نے چیجمری چیوری۔

رُ دا یک چکرنگایا اورایک شرط کنوالی \_

المئة موت دوسرى لدعن لكانى -

يري ميته ثميث كي اسائمنٹ يريمي-

ر سوں کو ہموار کرتے سے بیستر ہم بولے، ہم

منتن اور تورمه بنانے کی ذمه داری ایر کی تھی جبکہ عاشی ، اغیّا اور سمری بالتر تبیب پر ما تی بوائلڈ رائس، چکن جلفریزی، چکن فرائیڈ رائس عائنیز رول اور چیاتوں کے ساتھ یہ تیس کون کون کی الا بلا تیار کر دی میں جن کے جھے نام تک تھیک ہے یا دہیں ، (بس اتنا یہ ہے کہ اس ڈش کا تعبیث ایسا ہوتا ہے اور اس کا ظرابیا)" ميرے قص محتى تيار كرنا ملاد بنانا اور برتن وجو والوكرامين فراہم كرنا تھا، ساتھ ساتھ "شوے" بہانے کی ڈمہ داری ہم نے بقام خود اٹھائی ہوئی

'' کول کیے سر برایسے سوار تھے کی<sup>جمی</sup>ں ان کے باتوں اور چھکوں کی چھ سمجھ نہ آرہی تھی۔"

''ارے روئے ہے کول کیے جمیں نتے جانم اس کے لئے ہاتھوں کوزخت دینا پڑتی ہے، رينس كرنى يرنى برينس- جب بيس چيس منث کی آ ووزاری کے بعد می مارے روتے اور و ونے میں کوئی فرق نہ آیا تو عاشی نے بی بجڑوں ك يمة من إله والخال مت كي

" « شث اب ميرسب كما كراياتم لوكون كاعل ہاب میں روول یا انسوول مہیں گیا۔" میں تو اے کاٹ کھانے کو چ صدوری۔

( کب ہے بھری بیٹی تھی آخر بھڑاس تو

''غصہ نہ کرسونی ، کول کیے ہم سکھا تیں کے ناحمہیں، بیکون سامشکل کام ہے ایک کانی پسل لاؤاس كے سارے ان كريد ينتس اور طريقه كار ہم بتاتے ہیں تم لوٹ کر لواور پھر بنا لیما۔" اعما دور کی کوڑی لائی تھی، چکی بچاتے عی اس تے منكے كاحل بيش كياتو بم نے فرط مرت ساس

اس وقت ان کے ہتھے جریعی ہوتی تھی اس کئے ان کی ہرشرط برترسری یا لیے کروپ کے کسی معصوم ہے بیچے کی طرح دھٹے ا دھڑا اپنا پیٹیٹس کلو کا سر يمي دائيس يائيس توجعي اويرييج بلا بلا كرقول ہے سکتل دے رہی تھی، (حالاتک ول بن ول میں إس وقت البيل كتنا مجمد سنا ربي تحي اكر وه جان

"اور ایک آخری شرط" ان سب فی سعیس محیلایا توسسینس کے ساتھ ساتھ ميري چيوني چيوني بلکه تنمي مني اور چني ي آنگهيس

" کہتم ہمیں دانیال کے سامنے بھی اکور نېيل کرو کی متعيتر کو دوستول پر جی تر نيځ نېيل دو کے " آخری شرط بھی میں نے تھے ہوئے تیل کی طرح "منڈی" عی ہلائی او زیبی تے دھی

"دبو من زبان سي هي (منه من

" تھیک ہے تھیک ہے جھے منظور ہے۔" میں نے کی الفور قربائیرداری دکھائی تو اگلا برامس شروع ہوا، سارا سامان تعموا کر طریقہ کار توٹ کردایا حمیاءتو میں نے اسے بھی ٹیمسٹری اور بیالوی کی طرح رشاشارت کردیا۔

"اوتے کھوتی، اینوں رٹانہیں بریکٹیکلی كرنا اين" (اوع كدمى اسے راما حيل ریکتیکلی کرناہے) زیل نے ماتھا تی تو پیٹ لیا۔ "ميكوني قارمولاب جيرث ري مو؟"وه عابر ہو چی تھیں اور ش جی۔

دوست ہاری ہم ہے ایے لولی ہے مارو جے میدان میں کوئی اڑاکا مرقا اڑتا ہے دانیال کو بلا لیا ہم نے گئے یہ کبی موج کر کہ

20/4 94

يمحى ذهكن المحاليا

سب چھے جلا دیا

سب يخدجلا دبإ اولوئے ۔۔۔۔۔

ل بیٹر کر کھاتے ہینے سے پیار ہوستا ہے ہیں۔ آئے کی بچائے شعبہ چرستا ہے بیار آئے کی بچائے شعبہ چرستا ہے ایک بات پر عابدہ بیگم کو ایک بات تو طے ہے لوگو کہ منتی کے بعد کا ایک بات تو طے ہے لوگو کہ منتی کے بعد کمانا بکانا بڑتا ہے کمانا کہا گئے کے بعد سمری بین کے دروازے میں لیک کو اپنی بحوثری اور نے بودہ خرال جھتک پہنچا دین تی ، (پیٹ گا دورز خوجر چکا تھا) باتی سب کی تھی کی پر ہمارا بیائہ مبرلیر پر ہواتو باس پڑا تھا اٹھا کر کمال پھرتی سے مبرلیر پر ہواتو باس پڑا تھا اٹھا کر کمال پھرتی سے مبرلیر پر ہواتو باس پڑا تھا اٹھا کر کمال پھرتی سے مبرلیر پر ہواتو باس پڑا تھا گئی کی کہ میں وقت پر کسی مبرلیر پر ہواتو باس پڑا تھا گئی کا کر بال بال تک کا مرہ برائی گئی کو رہے کہا؟ چھے اپو بکر بھائی کے منہ برائی

یا قیات چیوز تا ہواز مین ایس ہو چکا تھا۔
"اولی السسہ سوری ہمالی ہ آئی ایم
سوری، میں وہ سسہ جیسے سسآ پ کین میں کیوں آ
رہے تھے؟" لو بھلا اب کوئی تک پنی ان سے یہ
سوال کرتے کی جوہم تے جلدی میں ان سے کر
ڈالا، بھی گھر ان کا کہی ان کا جہاں چاہے وہ
آئیں جا کیں، (میں بھی ٹاں)

" تیرا فاندای قراب میرے بندے دا مند کیوں سجان لکیاں او۔" (مطلب تمہارا فاند فراب میرے شوہر کے مند کا نقشہ کیوں بگا ڈری ہو) عالی الجمی الویکر بھائی کے ساتھ کھائے کے برتن اٹھائے ہوئے تمی جسٹ برتن نئے کر ہوئی۔ برتن اٹھائے ہوئے تمی جسٹ برتن نئے کر ہوئی۔ "مید میری میلپ کروا رہے تھے، کھائے

الم المحرق الميلي الروا رہے تھے، تھا لے الحراف اللہ جوتم اوگ المحرول کی طرح کھا لی گرفیل پری چھوڈ آئی تھیں وہ میرے ساتھ الارے تھے۔ "وہ نجائے اور بھی کتی ساکر ہم لوگوں کی عمل ٹھکائے لگاتی کہ الو بکر بھائی نے ہاتھ اٹھا کرا سے شنڈ اکیا۔ الو بکر بھائی نے ہاتھ اٹھا کرا سے شنڈ اکیا۔ وہ کوئی ہات تہیں عاشی کوں غصہ کر رہی ہو

ا تنا الله Its ok من من كروويم سى خاطب بوئ \_

" آپ بھی اب شرمندہ مت ہول، مجھے سیر منیں ہوا۔" ہمارے خفت ڈدہ لیکتے چرکے د کھ کواٹیس بالکل اچھائیس لگا تھا۔

"اور اب آپ ایک اور آگ ریڈی رمیر کے نکہ ہوسکا ہے دومرا چکر میری جگہ دانیال لگائے۔" مسکراتے ہوئے وہ کہہ کر برتن سکا میں رکھ کر چلے گئے۔

"بائے عالی جرا بربنڈ کتا اجھاہے اور ایک تم ہو ۔۔۔۔ ہونہ۔۔۔۔ تم تو ڈیررو بی بیس کر لی ایک تم ہوں۔۔۔ تم تو ڈیررو بی بیس کر لی انتا چکا شوہر۔ 'زبی نے بے عزبی کا بدلد تو لیہ بیس تما، (عالی، زبی اور اعیا جنوب اب براز افعان وانیال افعانے جا بیکی تعیس، چند سکینڈ بعد واقعی وانیال ساحب بیس کے دروازے سے اپنا منہ نکائے اعدر جھا تک رے تھے۔

" مبلوگراڑ ہیآپ کے برتن۔" ایک آدو پلیٹ تھاہے وہ جناب صاحب بھی کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی مشقت میں مبتلا تھے۔

''ویسے کھانا بہت مزے دار تھا، ایک ہے بڑھ کرایک ڈش ادرایک سے بڑھ کرایک نمیٹ، ایوری حمنگ واز دی بیٹ ( thing was the best )۔'' میں کے برتن اس کے ہاتھ سے لئے تو وہ تعریف میں رطب اللمان ہوا یہ جاتے بغیر کہ اس کو کگ کی مخت میں میرا حصہ کتنا تھا۔

" تعینک یو جمینک یو " میری جگه سمری \_ با چیس کلاتیں \_

"ارے اصل مزوقر آپ کو اب آئے گا جب ہماری قرینڈ خالفتاً اپنے ہاتھوں سے کول کے تیاد کرنے گی۔" اعتا پید نیس کیوں اتنی جلد کی برتن لے کرنائی بھی کئی تھی۔

2014 96

" بی جناب ہم تو بہت نے مبری ہے انظار کردہے ہیں ان "کول گیوں" کا جو یہ خود تیار کریں گی۔" دانیال نے ہاتھ سننے پر دکولیا، (بے دجہ بی، ہونہہ)

" باہو۔" بہترہ ضروری میری طرف سے ہوتا اگر صور تحال الی شہوتی تو۔

"آپ لوگ جاؤ من کمن میں بی رہول گی" یہ جملہ میرے بی منہ شریف سے لکلا تھا، خود مجھے بھی یعین میں آیا کہ ریش نے کیا کہا مجر دومروں کو کیسے آتا۔

" بائے اللہ شامر جاواں " تر بی نے کلیجہ کر لیا، اعل نے بھی دونوں کا نوں کو صاف کیا، عاشی سر جھنگ جھنگ کر خود کو حقیقت تسلیم کرنے کالائن بتاری تھی۔

على في كاوركهال آج)-

"آو ..... ایم الله المورت رکمنامیری ...

و الوگ مجمے یکن میں اکبلا چوا کر چا ہے تھے،

این میدان صاف تھا، اب ہم شے اور یکن میں

ائی در میں ایک بارگول کے بنائے کی بریکش کر

مکتی تھی، مجما سوج کر میں نے تیاری شروع کر

دی، سب سے پہلے تو دو پے کو سر پر لیپٹ کر

دوتوں اطراف سے کمر کے کردس کر با عرالیا،

اکر کسی تم کی ار فیمشن نہ ہو، اب آنکمول کے

ساتھ ساتھ ہم تے ہر چیز لیمی باتھ، باؤں، کان،

ماتھ ساتھ ہم تے ہر چیز لیمی باتھ، باؤں، کان،

ماتی کو بھی ایکٹو کر لیا، ہم کسی طور جھی ڈوالی کے

داک کو بھی ایکٹو کر لیا، ہم کسی طور جھی ڈوالی

"سب سے پہلے جے بوائل ہوئے کے رائل ہوئے کے رہائی ہوئے کے رہیں ہوں۔" میں نے چکی بجائی اور سے جن جوری جن برائی اور سی جن بجوری نے ماشر ہو کر دئ سے چنے الملنے رکھ دیے ایسا کے جوری آرکھ جن ہوں ہوئی بجا کر بھی جمیں ہوا، چکی بجا کر بھی جمیں چنے والی و صاف خود ہی رکھنے ہوئے کی مشقت المائے بغیرہم نے وارد مونے کی مشقت المائے بغیرہم نے والی کر اب بھی اور مونے کی مشقت المائے بغیرہم نے والی کر اب بھی ال میں مور ہوئے کے دراد دی بھی ہو ہے ہو اور میں ہو ہر بھی میں ہند ہی تھا، آپ بھی ٹال

" کی تو اب ..... اب سید اب کیا کرنا ہے؟" ہم نے وہن پر زور ڈالا۔ "لو کی اسویں ای کھپ رہی ہول بھلا

دالو کی اینوی ای کھپ رہی ہول جملا کانڈ برلکھا ہوائٹ کی کام آئے گا؟" ہم نے اپنے سر پر چپت لگائی (لاڈے) اور جنتے ہوئے اس جکہ بہتے جہاں ہم نے وہ کانڈ برلوث کیا ہوا طریقہ محقوظ کررکھا تھا۔

'' ہا تئیں یہ کیا وہ کانڈ کہاں گیا؟'' راکمنگ پیڈ اور پین تو و ہیں رکھے تھے مگر تسخہ نمرارد۔

20/4 0= 97

"یہاں دیکی، وہاں دیکی ادھر ڈھونڈ، ادھر ڈھونڈ، الماریاں، شیل، شیلف، کیبنٹ غرض ہر جگہ ہم نے چھان مارا کر کاغذ دکھائی نیس دیا۔" "ادہ خدایا اب کیا ہوگا؟" ہمارا تو سری حکماں ٹراگا

'' کہاں رکھا تھا ہم تے؟'' سر کھیا کھیا کر ہمارے سر میں زخم بن گئے مگریہ یا دندآ یا کا''موا'' کاغذ کہاں رکھا تھا۔

"الركائذ ند الور" آكم المحاص الموالي المروع الله الدر" المحام المروع كر المركبا تعالم من المحل رونا شروع كر ديا ويا المروع المراكب المحل المحال المحال المحل المحرف المحمد المراكب المحرف المحمد المراكب المحرف المحمد المراكب المحرف المحمد المراكب المحمد المراكبة كما المحمد المراكبة كما المحمد المراكبة كما المحمد المراكبة كما المحمد المحم

" تقورُ اسا میده لے کراس ش تھوڑا سا زیرہ بتھوڑا ساتھی اور تھوڑا سا.....تھوڑا سا..... کیا تھاوہ۔''

"بائے بھول گئ تال۔" (آنسو پھر سے اری ہوگئے)۔

" آئندہ میری ماں کو بھی تو بدا کر جو میں منتقی میا شادی کے بارے میں سوچوں وہ بھی بغیر رسوئی کا کام سیکھیے۔" میں نے کان پکڑ کر اللہ اور پھرا تی امال سے تصور میں ہی معانی ما تی ۔

" آپ تھیک ہی کہتی تھیں آبال کہ جھےاب تو ضرور کی کا سب کام سیکھنا جا ہے۔" ہم امال کے تصورے ٹاطب تھے۔

"ارے کیوں شہون کرکے اماں سے ہی طریقہ پوچھلوں، وہ بھی تو استے اچھے کول کے بناتی ہیں۔" دہاغ کا بلب جلاتو یکا کیک ہمیں دوسو واٹ کا جھٹکا لگا (یہ جھٹکا خوش کا تھا) لیک بھیک آ ٹسو پوچھتے ہوئے ہم اماں کا ٹمبر ملاتے کیکے

لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے ہاتھ اور آنکسیں ایک جگہ ساکت ہو گئیں، (دھوکا نہ کھائیں قارمین)۔

"اصل میں ہمیں موبائل کے ساتھ رکھا ہوا وہ کاغذ نظر آ ممیا تھا جس پر پوری ترکیب بوری ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔"

'' فن کرنا مجول بھال کرہم نے جمپیٹ کر کاغذا ٹھایا اوراس سامان کی طرف مما کے جوگول کیے کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔

مطلوب ما مان اور کھی کی مقدار کے مطابق اور کہ م نے پوری دلجمعی سے کس کرتا شروع کر دیا ہے۔ پہلے تو ہم اس کمچر ہیں پائی ڈالنا تی ہول کے ، پھر جب اس ختل سے باوڈر تما ملخو ہے کو دیکھا جو پچیس منٹ کس کرتے کے بعد بھی جول کا دیکھا جو پچیس منٹ کس کرتے کے بعد بھی جول کا توں تی تھا تو بات بنی نظر آئی ، کس خوا اس میں شامل کیا تو بہت تھوڑا سا پائی ہم نے ڈالا تی اس میں شامل کیا تو بحد بات بنی نظر آئی ، کیک کسی منامل کیا تو بحد بات بنی نظر آئی ، کسی قرام کے ڈرا کس می مردی ہوا جو کہ درا کھلے ہاتھ سے پائی ڈالا (ایس پیر دی ہوا جو آب سوی ترب بیل پائی گھر دی ہوا جو آب سوی در ہے ہیں) پائی کھر دی ہوا جو آب سوی در ہے ہیں) پائی کھر دی بوا جو آب سوی در ہے ہیں) پائی کھر دی بوا جو آب سوی در ہے ہیں) پائی کھر دی دو تا کھلے ہاتھ سے بائی ڈالا (ایس پیر دی کھلے اس سوی در ہے ہیں) پائی کھر دیا دو تی کھلے ہاتھ کیا۔

"اب کیا کرون؟ ایسا کرتی ہوں سارا سامان ای کمچرش ایک پار گرائی تی مقدار میں ڈالتی ہوں، جتنا کہ پہلی پارڈ الا تھا، اس طرح پائی بھی پورا ہوجائے گا اور کچھ قراب بھی تبین ہوگا۔" میں نے فورا ڈ ہن لڑا کرحل ٹکالا اور پھرا تی سوچ کوملی جامہ بہنائے میں تا ل بھی تین کیا، دوسری بارای مقدار میں سارا سامان ڈال کر جب اس

سے، آئے کی طرح اس تمام سامان کو (جس کا بھے تام بیس آتا، بھی صاف بتاری ہوں کہ جھے ان چیز وں کا آئ بھی تام تک یا ڈبیس کہاس میں ڈالا کیا کیا تھا، ای لئے تو بار یار بیبان سامان سامان لکھ رہی ہوں ورشدان اشیاء کے تام شکھتی بھلا؟) اچھی طرح کوندھ کوندھ اور ہاتھوں سے مسل مسل کر جب بمارے یا زو بے جان ہوئے سگے، تب جا کرہم نے اس کی جان چھوڑی۔

سے بب ہو ہے ہوں ہے اور ہے اور ہم مجول بن اور ہے اور ہم مجول بن گئے۔ " قار کی ہم اس سامان کو تیار کرنے میں اس قدر کمن ہوئے کہ وہ ان کا کوٹے کدرے سے بھی نکل گیا کہ ہم نے پریشر میں چے دکھے بہ ان تھے۔

"کھاؤں کھاؤں کھاؤں۔" بے تخاشا کھائی۔" بے تخاشا کھائیتے ہوئے ہم نے لائیٹس آن کیں اور پھر گرتے پرٹے پورے بکن میں اس وقت دحوال بی دعوال ہور ہا تھا، ہمیں لگااگر ہم مزید دومنٹ ای جگہ کھڑے دے دے تو ضرور بہ ضرور دم گفتے ہے اپنے اللہ میاں کو بیارے ہو جا تیں جگہ کھڑے کے میری امال کو اتی جا تیں گیاں کو اتی جوبصورت، جوان اور لائق قائق بیٹی کوئی کہاں خوبصورت، جوان اور لائق قائق بیٹی کوئی کہاں

سے لاکردے گا پھر؟)

بھی موٹ کرہم منہ پردویٹ رکھ کرایک ہاتھ میں پریشر پکڑے کی پاگل سائڈ کی طرح سنگ کی طرف دوڑے اور پریشر ٹونٹ کے بیچے رکھ کرفل رفارے پائی کھول دیا۔

اہر س اور دیکھتے ہی دیکھتے برتن یائی ہے ہرگیا،
اہر س اور دیکھتے ہی دیکھتے برتن یائی ہے ہرگیا،
ہم ابھی تک منہ کوائی کی سے لیٹے ہوئے تھے کہ
سالس بھی بمشکل نکل یا رہا تھا کوئی آ دھے کھنے
بعد کمرے سے دھوال دھنداور غبار چھٹا تو ہماری
آئکھیں کچے دیکھنے کے قابل ہو کیں، (اب تک
ہم آئکھیں ناک، منہ اور گان کی سے بند کے گئن
سے بند کے گئن

"اوئے اندرآگ تو تہیں لگ کی، دردازہ کھولو عاہدہ، اندر مب ٹھیک تو ہے تال؟ عاہدہ کی اور اندہ کھولوں کے تال؟ عاہدہ کی اور دردازہ کھولوں کی تھیتا دحوال لا دُنْ تک میری شکاست کرنے کی کی تھا، جبی تو ان سب نے بین کے دروازے پر دھاوا بول دا۔

"ارے دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے اس نے یکبیں ہم سے تک آ کر خود پر تیل بی تہ چھڑک لیا ہو عالمی تیرے کین میں تیل تو نہیں تھا؟" زی کی منظراً واز انجری۔

" چپ کر خبیث ۔ " عاشی نے گھر گا۔
" اوتے وہ ہے ہی تو الی عی ڈگر ، کوئی میروسر نہ کرنا اس کا۔" سمری (میری ویری دشن)
نے بھی زبی کی تائید کی تو ابو بکر اور وائیال نے اور بھی زوروں سے دھڑ ادھڑ دروازہ پیٹیا شروع کر دیا ، اس سے پیشتر کہ وہ دروازہ تو ڈ دیے میری باریک کی آواز انجری۔

2014 99

20M 05 98

بس ذراحے جل گئے۔"

" وْرَاجِعْ جَلْ كَءُ؟" اعْمَا فِي وْرَايِرْ فَاصَا

م پليز تم درواز و تو ڪولو '' دانيال ۾ پيان تما، (ش او ایے کہدری موں سے بالی سب او خوتی سے شاریائے بجارے تھے اکیلا وانیال می

- دونین میں دروازہ نہیں کمولوں گی، آپ لوك جاؤ، آب كو كھاكى آنا شروع ہوجائے كا، من نے کہا تا میں تھیک ہوں۔" میں تے فرش سے اٹھے کر کیڑے جھاڑے مروروازہ کھولتے کی

"عابده درواز و کلولو مارجم تمهاری مدد کر دیتی ہیں۔'' المیٹا کواٹی ٹرم دلیا کے باعث رقم آ

وتبين بجھےاب مي كى يدوكى شرورت بين ہے تم لوگ جاؤ، میں خودی کرلوں گی۔" جھےاس كي آ فرسر تا يتخصلسا كلي-

" جب میں متیں کر رہی تھیں تب تو شرم ہیں آنی اب کیرا حماس جاک رہاہے، جاتیں بھاڑ مِن، کچھالیا مشکل بھی کیں جج نہ چج غلط ہی تج سکین اب میں اکیلی خود می کرول گی۔'' اعرر کا تكبر اور تمكنت عود كرآيا تو ميري اكري كردن

" أيا الله الله الله بين كون إيها تجومت م بيت ها كميا ہے، یہ ماری عابدہ تو جیس لکتی۔ " زیجی نے گال

'' ہائے عاشی تیرے کمریش کوئی سامیدوار تو مبس؟" (سي كواكيك تى قرلات موتى -

''لاحول ولا قوة الابالله، كيسى واحيات ہا تیں کرری ہو۔" عاشی نے ایرر کا خوف دہا کر کہاورندی تو بہے کہ ڈروہ می کی گی گا۔

" عابده بليز مارغصه تعوك دوء جم سي علمي ہوئی ہم تہاری میلب کرتے ہیں تال کہ تو رہے ال يس دروازه كلولو" سمري بحي روياكي جوكر

"دروازه جيس مطيح كاجب تك كول عي تیارٹیں ہوتے ،آ بالوگ بے قلر ہوجاؤ ، معورٹ بے ے بے ای بطے ہیں زیادہ تقصال بیل مواء با کر الجوائے كروتم سب" بات كے انتقام ير ميرا لبجه آپ عی آپ تعوز اطنزیه بو کمیا تو لاشعوری طور مِرِ شَكُلُ كَازُاو بِيَهِمَى مِجْزًا (لِيعَيْ تَعَلَّ اتَّا رَكُرِكُها)\_

''بہت ڈھیٹ ہے جو کہ رہی ہے اب وہ ی کرے کی مہیں کھولے کی درواڑہ چلوٹ آپی کی آواز مجھے معاف سنائی دی اور پھران سب کے قدموں کی ، جب ان کے جائے کا لیتین ہو گیا تو ہم نے پھر سے مرس کی اور میض کی استین ادیر تک نولڈ کر کے میدان میں اثر آئے ، پریشر میں کیے ہوئے ان شمے متھے سے کوکلول (چنوں) کو چھری بھی اور کائٹے کی مددے کھر ہج کھر ج کرا تارنے کے بعد بندرہ ہیں منٹ تک یوری محنت اور توت لگا کر رکڑ رکڑ اور ممریج کھر چ کر صاف کیا، ہمارے خوب چے کورے ہاتھ اپ'' کائے بمپ'' ہورہے تھے اور یازو بے دم، خرایک بار پر جے نے کر الیس ایلتے تے لئے رکھ کر ہم نے اپنا رہمیان کہیں اور بھٹانے جہیں ویا بلکہ بورٹی توجہ اور مکن کے ساتھ ایک ایک منٹ کمڑی ہے دیکھ کر ٹائم ٹوٹ کرتے رہے اورے بندوہ منٹ بعدیم نے مریشر کوکر كھول چنوں كولئۇلاپ

یا میں جے تو ایکی بھی بے صدیحت ہیں، ہم نے انہی چنوں میں حریدیاتی ڈال کر پھر سے يندرومنٺ مكنے ركھا اليكن خنے مجر سے سخت اب كى بارجم في دويج تمك اور تعورًا سابيكنك ياؤور

شراتے ہوئے اسے کول کیے ٹیش کردیے تھے ادر وہ بھی مارے ہاتھوں کو چومتے اور مجی ہارے بنائے کول کیوں کی تعریف کرتے جیل تمک رہے تھے، ہم نے کرائی کے سامنے كمڑے كمڑے تى بے تحاشا كا كرمنہ دونوں بالقول من جمياليا-

ال كر مجر يريش بندكيا أورياني والنا جركزية

بھولے، ایکلے پٹدرہ منٹ تک جنے خوب خوب

كل حك تنے، بلك يول كيے كه ضرورت سے

زیاوہ تی کل کیے تھے، کیونکہ سارے جے بحث

ہم نے ان سب کی آفر قبول کر کی ہوئی ، کو کنگ

ا تنا آسان کام مجی تبیس ، ای بث دهری میں ہم

نے ایک احما موقع منوا دیا، ببرحال "اب

بجيتاوے كيا بوت جب جرياں مك سي

کھیت مہم نے اس سیخر کوا تار کرایک طرف رکھا

اور خوداس آئے یا میدے (وہ جو بھی تھا) کا تھوڑا

تھوڑا ہیں لے کر پیڑے کرنے شروع کر دیتے،

چند منٹ بعد ہم ان پیڑوں کو نیل نیل کر چھوتی

چیونی ی چیاتیاں بنارے تھے، ( کوکیدیو ی بوی

چیاتی ہم ہے آج تک تبیں بن سی تھی مراتی

چھوٹی روتی بیلنا تو بے حد آسان تھا، ہماری امید

ایک بار پھر جاگ آھی گداب ہم پچھٹ پچھ کریں

کیں گئے، اس دوران عاشی اور ابو بکر، زیمی اور

دانیال ایک ایک چکراگا کربند دروازے سے بی

بلا ليت من بلكتبس كك منكوا ليت بين جوتهد"

چہاتیاں بہت اچھی بی سے میں ای نے خوش ہو کرہم

نے اپنے فرضی کالرے نادیدہ کرد جماڑی، اگلا

مرحلہ ان چیا تیوں کو تھی میں فرانی کرنے کا تھا،

چنا نچے ہم نے بڑی کڑاہی میں ڈیڑھ دو کلوھی ڈال

كر چولى ير يرها ديا، اب يم ايخ كارناف

ہے بہت مطمئن تھے ، کو کہ چنے تھوڑے زیادہ کل

محتے ہیں تو کیا ہوا" کول کیے" تو بن کئے مال،

تصوری تصور میں ہم دانیال کے سامنے بھی سے

"لوجی استے ہے گام کے لئے لوگ مسزی

ماری فیرفیریت دریافت کر <u>مجلے تھے۔</u>

"اف ١٠٠٠ م نے براسامنہ بنایا، کاش

كر خطك الك اور دال الك بورى مل -

" إن الله دانيال كيالميس كي بعلا؟" من عرے موج ش يو گا-

"اور جب وه میری تعریف کریں گے تو ان " کلموہیوں" برکیا کیا کر رے کی مکسے شرطیں منوا رِین صین جھے ہے ہوتہہ، اب ویکھنا میں ان جل مکر یوں کواور کتنا جلائی ہوں؟" میں نے شیطانی خال كزرار ايك اته عددمر عاته ي مکہ مارا، کڑائی میں علی گرم ہو ہو کراس میں ہے دحوال اٹھ رہا تھا اور پہاں ہم تھے کیے خیال ملاؤ الائے میں ایسے معروف ہوئے کہ عی کو بلسر فراموش كربيتھے۔

(بس قار مین کرام کہتے ہیں تا کہ بقدے کو ا بی اوقات بھی میں میونتی جا ہے، مک ہاں ہم جی يمي عظمي كريشے تھے،اوقات بھو لنے دالی جھنگ اور

خيالات كي وثيا سے ہم اس وقت باہر نظم جب دَعُوال ایک بار پھر ساسیں بتد کرنے لگا، پھر کیا تھا ہم نے حجث دو تین چیا تیاں ایک ساتھ اٹھا نیں اور کھولتے ہوئے کی میں ڈال ویں۔ " شرشر دررر !" أيك دم كرا اى سے عجيب و غريب آوازين برآيه بوحن اور مجر چند دهما كول کے بعد وحوال بڑی سرعت سے جاروں اور پھیل کیا ، دموش کے ساتھ ساتھ می جی ایسل کریا ہرآ رما اور ہم جو بری ادا اور اطمینان سے چماتیاں اس من مينك رب تھى، كرم كوليا ہوا كى اسے ہاتھ کی بہت م رہ المحسول کرے زورول سے

جہاں ہم کچھ کچھ شر ماتے ہوئے بلکہ بہت مارا 20/4 (101)

2014 (357 (100)

عِلائے۔

''با اور یا مرکن، ایال بی ۔'' گرم کمی ایال بی ۔'' گرم کمی ایھی پہت ہر ایول چپا محسول ہور ما تھا گویا کسی ایکٹر نے نے جگر رکھا ہو ہاتھ کواور زور وارڈ نگ مار رہا ہو یا جمرائے سخت نو کیلے پنچے گاڑ دیئے ہوں، آیا دھا ٹی جس ہم نے دوسرے ہاتھ جس پکڑا تھے جی کا تو وہ بھی ''موا'' سیدھا کڑا تی جس بی جا کر گرا، (ایسا ٹاک کر نشانہ تو نہیں لگایا تھا ہم جا کر گرا، (ایسا ٹاک کر نشانہ تو نہیں لگایا تھا ہم جا کر گرا، (ایسا ٹاک کر نشانہ تو نہیں لگایا تھا ہم جا کہ چھلکارے ہے جھلکارے ہے جھلکارے ایکٹی سے اچھل کر ہمارے ہیروں پر پڑنے والے تھی ہے اوری کر دی۔

الم المركن الو المركن المركن المركن المجاورة الكلا الموفان تعاجو المن المركز المركن المركن المركن المركن المركن المركن المركن المركز ا

دروارہ موسے وہ حیاں اس میا۔

" ایک شر جاول ہے کی ہو گیا (بائے
میں مر جاول ہے کیا ہو گیا )۔ " عاشی نے جھوٹے
ائی ایک نظر میرا جائزہ لینے کے بعد کڑائی کے
نی ایک نظر میرا جائزہ لینے کے بعد کڑائی کے
نی جیاجے جو لیے کو بند کیا، جس میں سے ابھی بھی
وقا فو قا " چٹاخ پٹاخ" کی آوازی بلند ہوتی
تعییں، اگر چند منٹ مزید وہ چواہا بند نہ کرتی تو
کڑائی میں شرور آگ لگ جاتی اور پھر شاید
سرف کڑائی ہیں شرور آگ لگ جاتی اور پھر شاید
صرف کڑائی ہیں ہو تے ہوتے، (جنہیں جلانے کا ہم
کر فاک ہو تھے ہوتے، (جنہیں جلانے کا ہم

ووی بھا رہے تھے اور ہم اپنی غلط سوچ کی سرویا رہے تھے) آگے کیا ہوا اور کس نے کیا کیا؟ ہمیں سرو جہاں قار کمن۔

\*\*\*

'' ہمیں معاف کر دو عابرہ ہم سب نے تمهادے ساتھ غلط کیا ہے بلان تو سارا عاتی کا تھا مراس نے آئی (مین تمباری ماما کی شکایت م ىيىسب كياتما، چىددن يىلىتىمارى ماماكى كال آنى توانبول نے ہم ہے تہاری شکایت کی کہتم کمر کا یا کمانے لکانے کا کوئی سلیقہ سکھنے برآ مادہ بی جیس تو عاتی نے یہ بیڑا اینے مرافعایا کہ ہم مہیں ایبا سبق سکھا میں سے کہتم کمر داری سکھ لو، بس مجر ہم نے اس بلان میں دانیال اور ابو بحر بھائی کو بھی شائل كرليا-"سمرى ثايب آنسوكرات بوي مجھ پر انکشاف کر رہی تھی، وہ سب اس وقت ميرے بيڈ كے اردكرد يتھے ہوئے تھے، ميرے بالحول اور يرول يرمرهم لكا كرواكر جاجكا تعا ''لیخی تم میب جھے ہرمو بنا رہے تھے؟' میں نے بے بھٹی اور ناسف کے لیے یطے نا ٹرات سے کھا۔

" تنہیں میری جان بدھونہیں ہم آو تھہیں کک بنا رہے تھے، شیف کوکٹک ماسڑ۔ " زہیں تے پہلے بھے گلے لگایا گھر کرائے ماسٹر کا شاکل بنا کر " شیف کوکٹک ماسٹر" کہا تو سب کی ہمی چھوٹ گئی۔

" تم لوگول کی جھے پر ڈرا ٹرس جیس آیا۔" بیس نے آتھول بیس موٹے موٹے آنسو بھر کر مسکین ک صورت بنائی۔

"اتی ان کوتو بہت ترس آ رہا تھا آپ ہر جائتی ہیں کتنی ہی بار یہ کچن کے چکر لگا چکی تعین تا کہآپ کی میلپ کرسلیں الیکن ہم نے ہی ہر بار انہیں مع کرویا۔" جواب ان کی بجائے دانیال کی

طرف سے آیا، تو ہم نے گردن موڑ کر یا تمیں جانب بیٹی اس بستی کی مسمکیں تظروں سے محددا۔ "موری لیکن کچھ یائے کے لئے سیجے تو محددا

'' سوری کیکن کچھ یائے کے لئے پچھاتو تکونا رہے ہاں، بچی سوج کرہم نے آپ کی اصلاح اور بہتری کی خاطر ہی بی قدم اٹھایا تھا۔''

''مونہ میں اگر گئی ہماری آب آگر ویے بھی ہمیں کھانا لگانے سکھنے کا کہتے تو ہم کری لینے شاید ہم امجی تک منہ مچلائے ہوئے تنجے ( آمول کے تو مجمولے میں منہ مرور مجمول چکا قا)۔''

"او کے او کے ارشلی دیری دیری سوری او ہاتھ جوڑے او کان پکڑے اب تو کر دو معاف جہیں ۔" وہ لوگ کورس میں بولتے ہوئے واقعی کان پکڑ کر ہاتھ جوڑ رہے تھے جہیں ہی آگی بگر ظاہر منہ میں ہوا بولی مجری ہوئی تھی، جیسے غالہ رمنہ میں ہوا بولی مجری ہوئی تھی، جیسے

غبارے ہیں۔
"استدہ الی غلطی میں ہیں ہوگی، ہماری دیسے مہیں اٹی تکلیف اٹھائی پڑتی سوری۔"وہ کی میں میں اٹی تکلیف اٹھائی پڑتی سوری۔"وہ کی شجیدہ تھے، ہمیں احساس ہوا تو توراً اپنی منظی بھی شبلیم کی۔

نظی بھی شکیم کی۔

دو علی تو میری بھی ہے کہ ماما کے اتی بار

سمجھانے پر بھی جمیں عقل نہیں آئی ، اگر ایسا نہ

کرتے آپ لوگ تو شاید واقعی ہم بھی چھوشہ می

سکھتے ، جانبے ہیں اس دوران ہم نے کئی یار سے

سن سے تو بہ کی ہے؟ اب ہمیں سے بات بجھ ش آئی ہو کہ میں اور کی ہے۔

میں سے کہ کمر کا کام سکھے بغیر عورت کی کمل ہو

میں سے کہ کمر کا کام سکھے بغیر عورت کی کمل ہو

میں سے کہ کمر کا کام سکھے بغیر عورت کی کمل ہو

میں سے کہ کمر کا کام کی بیاں ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ

ہیں تو وہ کس کام کی بیاں ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ

ہیاں سے کمر جاتے می ماما کے ساتھ کمر کے

ہیاں سے کمر جاتے می ماما کے ساتھ کمر کے

ہیاں سے کمر جاتے می ماما کے ساتھ کمر کے

ہیاں سے کمر جاتے می ماما کے ساتھ کمر کے

ہیاں ہے کمر جاتے می ماما کے ساتھ کمر کے

ہیاں ہیں بھی حصہ لیں گے،

کاموں ہیں بھی حصہ لیں گے،

لكان (بربردداه)

\*\*

تو یہ می ہماری آپ بی اور کارگراری بس قار من کرام اب آپ سے یہی گرارش ہے کہ آپ بھی میری طرح "سائے" ہوجا تیں، ورنہ آپ کو بھی کوئی ایسے ہی سبق سکھائے گا بھلند وہی ہے جو دومرول کی غلطیوں سے بی سبق سکھے لے اور امید کرئی ہوں کہ آپ کائی عقل مند ہول گے،اب اچازت دیجے اللہ جا فظ۔ ایکسکو زمی قار تین ہم تے قلم عابدہ سے

لے لیا تھا، ہم کون؟ میمئی ہم زمی ہیں، تو جناب اس نے ماری دکائیں تو مرق سالے کے ماتھ" رچ رچ" کے لگائی ہیں آپ کولیکن پہلیں بتایا کہ چرہم نے اسے منایا کسے؟ اسے اعی علطی كا حساس تو بُوا تَمَا مُرِ " بِوَتَمَا شُرِيفٌ" ، كِيرَ بَكُي سوجا تن رہاہم سے جب تک ہم نے اسے میار لی کوہ چیں اور یاب کارن میں بنا کر کھلائے تب تک سوجن میں اثری ،اوھر دانیال بھار و ٹود کول کیے تونه کھا سکا مراہے منائے کواس نے کول کے بنا کراہے کھلائے اور ٹیمر ہاشل میں بھی جب تک اس کا ہاتھ اور یا وک پوری طرح سطح سلامت میں ہوئے ہم جارول اس کے بے دام غلام سے سیوا كرتي رب الويكر اور دانيال بورا بفتداس كى تار داری کوآتے اور کے لاتے رہے ،اس کی غلوجی اور بد کمانی تو دور ہو گئ ہے اور اس تے ان لیا کہ ہم اس کے دشمن نما دوست مبل بلکہ جگری دوست إن ، جو برحال من دوست كا بملاحات بي ، تو اس اب آب خدارا ہم سے برگمان مت ہوجانا الہیں آپ کو منانے کے لئے ہمیں پھرے کول مے بنائے نہ برا جا میں، ویے آپس کی بات ہے، کول کیوں کو کول کیا بنانا میں ایک مشکل کام 大会な しがんいろんとうたみで

2014 05 103

20/4 05- 102

بائی یاس کروائے کے بعد ایمی تک سفیل ایس ائے تھے، ایا ملے ق مما کے طان عمد ایاسب محدداد يرلكا عي تع مرتمام رعلاج معالي كے بعد مى ذكيم كى زعركى ئے وفائل كى اور دو سال سلے کنرے اِتھوں دعمی کی ازی اِرگی ميں البيل بلد كيشر تما وقار احمد في برمكن كوشش ك اس عارى سے اللے كى مر عارى او كيا جاتى الناوه معاشى طور يربد حال موت يط مے، ان کی ساری توجہ اپنی المیہ کے علاج بر حی اوران کے کاروبار بران کی خفلت کا قائدہ افھا کر ان كا يارمر قايش موكيا وقارا حراس مدے كو تول شرك سكياد رائيس ول كاعار مدلاح موكياه اب اندیا ای می کدو وکول از مت کرالے اک وقي طور ير يريشانيان تعوري م مو جاشي، وه ميديكل كورته ائيركى طالبهى اس كاايم لي في الي ممل مونے مي ايك سال ياتى

مانيه ك كورك كولت عى خوشكوار بواكا جوزا اعرالا السية عازه مواش كورى سانس ل، رات مركى بارش كے بعداب مطلع ساف بو يكا تما ال تي آسان رنظروو (ال آواره بدليال آسان ير بماكي مرري صيء يرعب مواض او دے مقے، مورئ آہتد آہتد بالد ہو دیا تھا، ارد كردكا مظرب مد بملا تقاه برف دعل وطل تھری تھری لگ رہی تھی، اب نے الی جمری چزی مینی شروع کیں، بدک وادر درست كرك محرتب علائد والمنك مملى ان کابوں کو ترتیب ہے رکھا جن کا مطالعہ وہ ساری دات ہے کرتی تھی، بیڈی سائیڈ فیل ک اے وہ اخبار مجی نظر آسمیاجس پر اس لے ملازمت كاشتهار يرنشان لكا تماء اعروبوآج وس بج تمااوراس في فيماركرا تماكدابات الازمت كركني و يكركداس كرايادة راحد



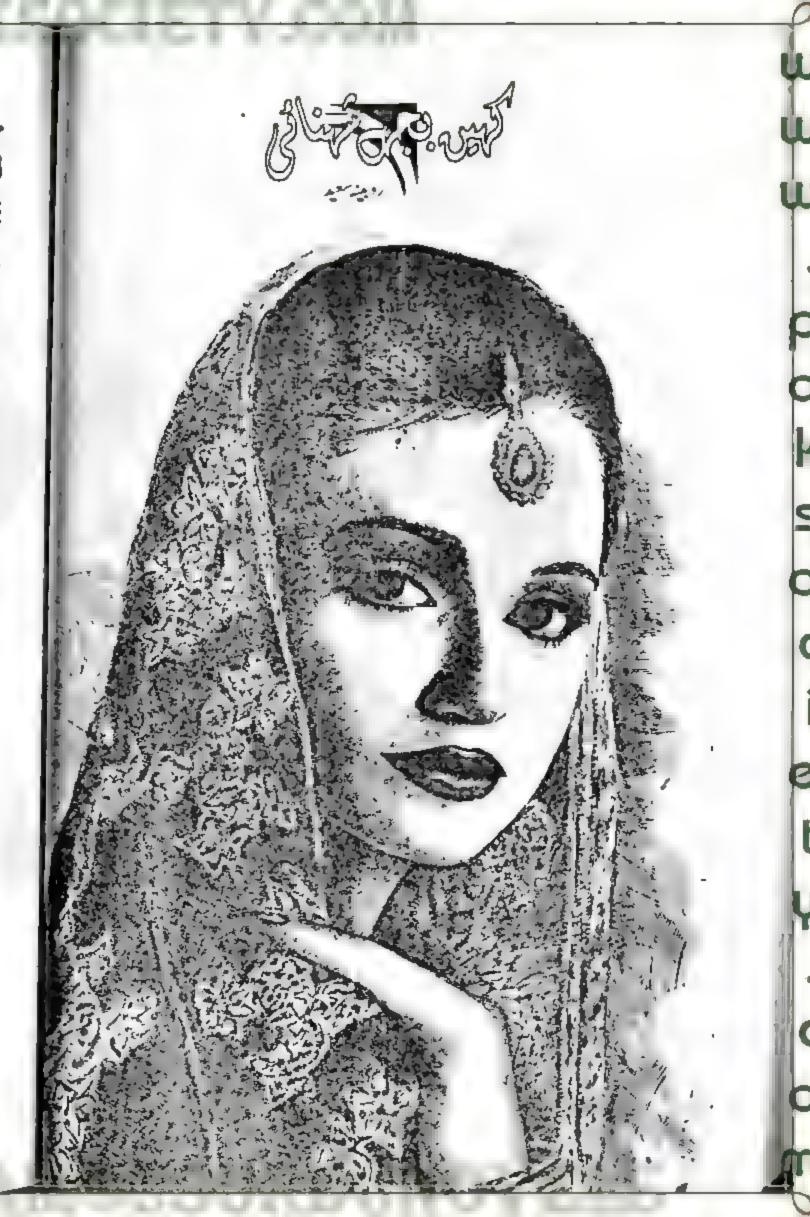

تھا، پھرایک سال اس نے ہاؤس جاب کرٹی تھی، مکر اب جو کھر کے حالات ہتے وہ اسے اکسا رے تھے کہ وہ کھرے قدم باہر نکالے ، رات کو اخبار و میستے ہوئے اس کی تظر اس اشتہار پر پڑ گیا، وی طور پر دہ اسے برکشش لگا، طار مت بروتی می میار مختروزاندی ویولی می اس کے يرزين أيك مهيندره كما تحان جار من كام كرك وہ اچی طرح سے پیرول کی تیاری کرسکتی تھی، وقاراحمہ کے ارتزنے کاروبارش سے بہت تحور ا ما پیر ہرمینے کمرے افراجات کے لئے دیے کا وعدہ کیا تھا، ان چیوں سے کمر کا خرچہ بہت مفکل ہے بورا ہویا تھا، ای لئے ہانیے نے ملازمت کا فیملہ کیا، بھی بھی بانیہ سوچتی کہاں نے میڈیکل کی لائن کیوں جن کی و اتنی میں اور مبرآز ما انظار، اگراس نے سادہ فی اے بی کیا ہوتا تو آج اے آسانی سے ملازمت کی حاتی بھر یہ وقاراحمہ کی خواہش کسی کیہ ہانیہان کی اکلولی بیتی ڈاکٹر ہے ، مانیہ نے کیڑے تکال کر مریس کیے اور ناشتہ تیار کرنے کئن میں چکی گئی، بانیہ ناشتہ بنا كرڈائننگ تيل پرآنی تو وقاراحمرو ہیں ہینے اخبار يرهد ب تعيم اند ي الرب ميز يردي-تعلیے بایا۔" اس نے اخبار وقار احمہ کے ہاتھ سے ایک کرایک طرف رکھا۔ " اشته تيار ب-" وقاراحمه ناشخة كي طرف

" يايا!" واندية أنكن فأطب كيا-'' بھول۔'' انہوں نے جائے کامک اٹھا کر

" پایا! آج میرانژویو ہے۔" ووكرا؟" وقار احمد في مك والس تعلل ير

« بم کرکوں بیٹا؟"وہ پریٹان ہو گئے۔

"أيك ماه بعد تمهارے الكرامر بين اور ضرورت كياب ملازمت كي؟"

" یایا صرف جار کھنے کی جاب ہے اور بروق ہے، میں تے سوچا کرلواور پیروں کا آپ فرنه كري، يول دول كى پير-"اس في اليس چنگی بحا کر دکھائی۔

ب حروهای۔ معمر بیٹا ..... کمرے حالات ایمی است مجی خراب میں ہوئے کہ تم ملازت کرتے نکل چادُ اور پھر کام کرو کی تو پر معو کی کب؟" وہ بری طرح يريثان بوعيج تحيه كبيل ابيانه بوكه بإنيه كا ميذيكل ادهوراره جائي

"الله ته كرب" انبول تے خود كوسلى دى، مانيے نے البيل قائل كرى ليا تماء وہ تيار بوكرا كينے کے سامنے کوٹری تھی مسفید گلف والی شلوار کے ساتھ فيروزي ميش جس پرسفيد كڙ حالي مي سفيد کاٹن کے دویئے کے جاروں طرث فیروزی لیس یں وہ بہت دیدہ زیب لک رہی گی، یاؤں پس مقدمینڈل مین کراس نے اسریب بند کیے، کلانی پر کمزی باعر اور کانوں میں ہم رنگ آویزے مکن کروہ تیار کی اس نے بینڈ بیک یس مروری چزین ڈال کر کندھے نر انکایا اور اے کاغذات کی قائل ہاتھ میں دیا کر باہرنکل آتی، وقاراحد کوخدا جافظ کبه کروه بس اسٹاپ پر بس كانتظار كرتے لكى۔

جِهِ الزيب آن بهت ليث موكما تعاء آ عُمه ي ديرے ملى كمرى ديمى تو يونے نو ج رہے، چھلا تکسولگا کریستر سے لکلا اور جھیا ک سے واش ردم بن مس كياء آئ عي تايا الوت جلدي آفس آئے کو کہا تھا کیونکہ آج آئٹرویو کینے تھے اور آج یں این کی آ تھر میں علی، اس نے جلدی جلدی تاري مل كى مريف يس ريدي كيا سائيد عبل

20/4 05 (106)

" من تے جہاں جانا تھا اب جائے کا کوئی فائدہ جیس ۔ جہازیب نے سوالیہ تظرول سے

''میں نے انٹرویو کے لئے جانا تھا تمراب، اس جلیے میں تو جیس جائتی۔" وہ افسروکی ہے

" ككاب المازمت الجي مير \_ يقيب ش مکل ہے۔ جہازیب کو بہت دکھ ہوا یہ جان کروہ ایک شرورت مندار کی ہے اور اس کی وجہ سے اس كاانثروبو يرباد بوكيا\_

"اجما آب الياكرين كدافي فاكل مجھے دے دیں۔ "وواس کی تلاقی کرنا جا بتا تھا۔ " كيول؟" إلى في جيران بوكر يوجها\_ " کونکہ میں بھی ایک انٹر دیو کے سلسلے میں جار ہا ہوں شاید آپ کا بھی کام بن جائے۔"اس تے قائل کینے کے لئے باتھ پر تعایا۔ و مر "او كالتيكياني-

ي من جال جا ري سي وه جار کھنے کي جاب می اس تے زیادہ میں ٹائم بیس دے ستی، لبدا فال رہے دیں۔" لڑی اب مدے ہے

" آب انزویو کے لئے کمال جا رہی محس "الرك كاربان معار كمن كالمرمت کائن کروہ جو ٹکا تما لڑ کی نے ای کے دفتر کا پہت

معين بھي وہاں تي جارہا مون ۽ آب ايسا كرين مير ب سائد گاڙي بن جينه جا ميں۔ وه قِداً گاڑی کی طرف برھتے ہوئے بولاء اے کہیں اندراطمینان محسوں ہور ہاتھا کہاپ وہ اس کڑی کے لئے مجھ کرسکا تھا، شاید اے ملازمت کی اشد مشرورت ہے، مانیداس آفر برشینا گئے۔ " كر مرك كرك " الى ت اي

ور آنی ایم سوری میم ..... درامل ش بهت جلدی ش تفاض نے دیکھائیں آپ نے کہاں جانا ہے آئے میں ڈراپ کر دول "اس تے معذرت كرتے ہوئے بیشش كى۔

ہے موبائل والمف اور کار کی جانی اٹھائی اور باہرآ

الااس كے يتي اس كى اى قرحت اشتے كے

لے نکارنی رہ کمیں مروہ ایس تا () ہوا کار میں آ

بیشا، ایک بار گیر کمژی دیلمی گمژی کی سوئیا<u>ں</u>

ا ہویا بھاگ رہی تھیں ، نو بچ کر چھیس منٹ ہو <u>تک</u>ے

تے اس نے جلدی سے کاراٹارٹ کی اور کیٹ

ے نکال کر یا ہر لے آیا، گاڑی سڑک پر ڈال کر

اس نے گاڑی کی رفتار پر میا دی، رات ہوئے

والى بارش كى وجه عدم كول يركبيل كبيل ياتى كمرا

دکھانی دے رہا تھاء انٹروبودس کے شروع ہونا تھا

ادراس کے تایا متصور احمد نے لینا تھا کر انہیں

ا جا تک اسلام آباد جانا پڑ گیا تو وہ انٹرویو کی ذمہ

داري جهانزيب كوسونب محيح، اب وه تيز رفآري

ے گاڑی چلاتا ہوا کو یا اڑا جار ہا تھا،آگے سڑک

اولی ہونی تھی جا بچا کر سے بے ہوئے تھے اور ان

یں یائی بھرا ہوا تھا، ایک جگہ جو گاڑی گڑھوں پر

ے کزری تو بارش کا بالی دونوں طرف انھیل کر

سڑک یہ کھڑے نوگوں کو بھلو گیا، ان میں ایک

از کی براس کی تظریر می از کی کے سفید کیڑے کیجڑ

کی دجہ سے بچر بدی آرٹ کا عمونہ بین کر دے

تے،اس تے قوراً گاڑی روکی اور خود باہر تقل آیا،

الرك اي قاتل كودوية سے مياف كررى كى .

جہانزیب نے ویکھا اس کی آتھوں میں آسو

تھے، دوتو سوچ رہا تھا کہاڑ کی غصے سے لال ہیل

ہو جائے کی عمر بہتو اٹل قائل ہاتھ میں چڑے

چپ جا پ کھڑی گی، دوآ کے پذھا۔

" كُوكَى بات تبيل" " لؤكي دهيمي آواز مين

2014 050 (107)

کیژول کی طرف اشاره کیا۔

"مرسر!" انديكالي-

'' کوئی بات جیس؟'' و و مسکرایا۔

''اب ان کیڑوں سے کوئی قرق کیل بڑے

'' آپ لے کر کیں کہ آپ کو ملازمت

مال جا ہے تو ہے مر ..... المانية جران سے

" أكر ملازمت عان المستحر الرحم محول جائين

اور گاڑی ش میسی اس نے کار کا دوسرا

دردازه کمولا ، مانیانے ایک کے کے لئے سوجا کہ

بیشے یا جیس ، مروه میڈیکل کی سٹوڈنٹ می ، کو

الجوليش من برحق مى للنوااس من اعماد يهت تعا

للذاا يك لحد موج كر بيثه في اوراس كے بيٹھتے ہى

بھل جلدی جلدی ٹاشنے سے قارع ہوا اور

آفس کی تیاری کرتے نگاءاس نے آن جہازیب

کے ساتھول کرمنصور ماموں کے آفس کی خالی

يومث كے لئے إسروبوكرئے تنے، جہاز يب ئے

اسے دی کے آفس وینچے کی تاکید کی می کونکدوو

یج ان دولول نے ایک میٹنگ میں شرکت کرنی

تعی اس لئے ان کا پروگرام تھا کہا نٹرویوساڑھے

بارہ بجے تک ممل کر لئے جاتیں تا کہ میٹنگ عمر،

شریک ہوئے سے پہلے میٹنگ کا ایجنڈا بھی زیر

غورا جائے ، فيمل نے بريف كيس كمول كرحسب

عادت جيك كياءاس كي مطلوب برجيز يريف ليس

ين موجود كئ، والث، كمرى، موبائل اور كارى

كى جا أي الله الروه أب جائے كے لئے تيار تھا ك

كرك كادروازه كمول كراس كى بيوى يعقاءاتي

جازیب نے گاڑی بھگادی۔

عاہے یا جیس۔" اس نے ستیر مک سنجالتے

البلش لكنا ب" ال في باركرك لينب كو والهن يشفا ويح حوال كياء عرجل رباتها كداي مجمی ساتھ کے کر جائے ، وہ اے کودیش اٹھا کر بوری تک آیا، پشفاء کے ہاتھ میں مریف کیس تھا، بریف لیس اس نے کار کا درواڑہ کھول کر ددمري سيث يرركها اورعمر كويشفاء كيحوالب كرنا جا ہا مرعمر روئے لگا، اس کے روئے سے فیمل رِیثان ہو چکا تھا تب تل مہران ایل بائیک سنجالتے ہوئے آھیا،اس نے فیمل سے عمر کو كليا ادرات ما تبك يربغماليا.

وم چاوشنمراوے کیا یا د کرو مے ہم بھی محوضے موسمیا، فیمل نے سکون کا سائس لیا، میران نے اے اشارہ کیا عمل نے جلدی سے استیرنگ سنبالا ادرگاڑی کمرے باہر تکال لایا۔

"كيا بما بحي آب سي يح بيل سنطة -" مہران نے مثنا مؤم کراتے ہوئے دیکھا۔ " ہاں بچے سنعالنے کے لئے ان کا جاج بنا يعنفا وتي جواب دياء

''اب کہاں؟''یشفاوتے یو جھا۔ "البيل أيك جكر لكواكر لاما مول" ال نے بائیک بر بیٹے عمر کی طرف اشارہ کیا۔ '' ورنه انجمي لا وۋ استيكر اشارث ہو جائے

لتقى بينى زيئب كوا مُعائد إعرواهل موتى ، زينب سے بڑے مرتے اس کی انفی تمام رکھی تھی ، فیمل ئے زینب کو گودیش لے لیا اور اس کو پیار کرتے

''مہران کوفون کرکے بلا لیٹا آج زین کو

جلتے ہیں۔"اس نے عرب کیا عرکارونا بحدم حم

"كيا مطلب؟ جاج بي الولى آيا-"اس نے مصنوی غصے سے کہا اور یا نیک کو کک لگا کر

'' بھی میری گڑیا کو بھی لے جایا کرو۔'' بیٹنا و نے کودیش تدین کی طرف اشارہ کیا جوعمر الرساته باللك يربين كويتاب بورى كال "ارے بمائیمی البحی ایک کوتو بھٹت لول بر رُبا كوجمي چكر كروالول كا" اس في زينب ك كال ير بيار كيا اورزن سے يا تيك تكال كر

اب زینب کا رونا شروع ہو چکا تھا، یعفاء اسے سنبیالتی حیب کروائی اندر چل دی، جہال ڈائنےگ تعیل مرتصرت ای دونوں بیٹیوں نازواور کرن کے ساتھ یا شتہ کر دہی تھی ، ٹیٹ کورو تے ر کھے کروہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بشغا مکو تاشتہ کرنے کا كه كرنين كويملان في

زين كا رونا اى وقت بند مونا تما جب مہران اے بھی یا تیک ہر چکرالکوا کر لاتا، بیروز کا

جبازيب أفس من وافل موالو بالياجي اں کے ساتھ کی و آفس میں موجود علما تھا تھ کر جہازیب کو گڈ مارنگ کہنے لگا وہ جس تھل کے آعے سے کررہا وہاں کا موجود عملہ کھڑیے ہو کر اے کڈ مارنگ کہنا، ہاند کائی شرمندہ می اینے طیے کی دیدے مرجهازیب کوجیے اس بات کی فلر ی بیس می اس فے انہ کومس شائستہ کے باس بھایا اوراس کی قائل لے کرائے کرے کی طرف بڑھ گیا، دروازہ کھولاتو حسب توقع کھل موجود تھاء فیمل نے جہازیب کو ایک نظر دیکھا اور دوسرى تظر كلاك ير ۋالى جيال سوا دس كا تأتم

'' اس نے کری ہر بنفتے ہوئے کہا۔ "درامل تعوز استله بو كما تما، ببرحال ملك

آب ذراب فائل ديكيس "اس في الحديم موجود قائل فيعل عرا تعير رهي-"كس كى بي؟" فيمل تے قائل كمولتے موئے ہو جما تو جہازیب نے مقر الفاظ میں آج كاواقعه ستأياء قائل مس كلي شاحي كارڈ كي قو تو كاني فيمل تے مرسري تظر والي توج تك المار

"جہازیب!" وہ بے اختیار اکارا، جازیب نے اس کے لیج میں کھ انجانی بات

'بإل بهالي كميا بهوا؟'' "يارا يه د كير" اس في فاكل جهازيب

" بیدد مکیماس لڑکی کے والد کے شناحتی کارڈ کے متعل ہے کے خاتے میں ای حویلی کا پیدائھا

"كيا.....مر؟"جهازيب جبران تعاب "اس كا نام كيا بي؟" فيمل ت يوجما، جِائزیب نے نام پر ما " یمل بمائی اس کا نام ہائیدوقاراحمہے۔'' ''وقاراحمہ'' فیمل بزیزایا۔

"أيار بيه كنيل وقار مامول تو خيس بير؟"

''وقار پنیا کی بنتی۔'' جہازیب پر عجیب کیفیت طاری ہوتی۔

" ممريارا كريدوقار جياكي بي يهاوات اس معمولی ملازمت کی کیا صرورت بر کی و ایما كرات سب س يبلي بلاك، تمراس بركزيد میں بتانا کہ ہم اسے پھان کے ہیں۔" بقل تے تاکیدی، جہازیب نے اتبات میں سر ہلاتے ہوئے انٹر کام کی طرف ہاتھ برهایا اور مس شاكت كوماني كوا عربيجوان كوكهاء اتى ديريس اس نے مرمری فائل پر تظر دالی، ہانیہ اعد آئی تو فیمل

20/4 (109)

2014 (108)

کی نظر سب سے پہلے اس کے خراب کیڑوں پر پڑی-

'' جی مس ہائیہ وقار احمد ، میں نام ہے آپ کا؟''اس نے قائل اپنے آگے سرکالی۔ ''لیس سر!'' ہانیہ بولی۔

' حاب كون كرما حابتى بين آپ كونكه آپ كى فاكل كے مطابق آپ ميڈ يكل محسكنڈ لاسٹ ائير من بين، كيا بن يو چيسكا ہوں كرائى الف يۇ ھائى كے ساتھ آپ جاب كيے كرياتي كى؟''اس نے يو مجما۔

"مرا به درست ہے کہ می میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں مر مرکانے کی ردھائی اس سال سٹوڈنٹ ہوں مر مرکانے کی ردھائی اس سال کے لئے ملے ہے الحد ہیم سروع ہو جا میں کے اس کے تقریباً جار یا ابعد میرے آخری سال کے داخلے کے اخراجات کے میرے آخری سال کے داخلے کے اخراجات کے لئے میں بیجاب کرنا جائی ہوں۔"

"کیا آپ بنا پید کریں گی کرآپ کے والدصاحب کیا کرتے ہیں؟"اس نے الگلاسوال کیا۔

''سر!وہ برنس کرتے تھے۔'' ''تھے سے کیا مرادہ کیا اب جیس کرتے؟'' فیمل بے چین تھا کہ ممارا احوال ایک دم پید چل جائے۔

" نوسر! اب وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے دل دل کا پچھلے دنوں ہائی پاس ہوا ہے، ان کے دل کے دو والو برتد تتے، تب سے وہ کام نہیں کر سکتے ولیے بھی ..... مانید نے ہات ادموری چھوڑ دی۔ دلیے بھی سیس ہانیا ہے ہیں۔۔۔۔ جہازی ہے جین

''مر! جملے ہے تہیں بتانا جانبے یا نہیں۔'' ہانیہ تذبذب کا شکارتھی۔ ''دنبیں نہیں مس ہانیہ آپ مجرور کرکے

مب کچر بتاسمی بین آپ مجسین آپ کابذا بمائی آپ کے سامنے جیٹھا ہے؟" فیصل بے قرار ہو گیا تھا بیرجان کر کہ دو قاراحمہ کا بائی پاس ہوا ہے۔ "نیزا بھائی؟" ہائیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھاء شاغرار شخصیت کا مالک سوٹ میں مادی ا

ربیان براجان با باتیہ سے سراجا کر اسے دیں۔
دیکھاء شاغداد فخصیت کا مالک موٹ میں ہوئی۔
بال ترتیب ہے ہے ہوئے ، نازک سے قریم کی مینک بھائے وہ اسے انتہائی شفقت سے دیکے دیا تھا، بائید کا دل چا کہ ممارا حال اسے تنا دے اور اس نے دک دک کر مال کی بھاری پھرموت اور وقاد احمد کے یارٹر کا دھو کے سے برنس پر قبضہ جما وقاد احمد کے یارٹر کا دھو کے سے برنس پر قبضہ جما لینے کے بارہے میں کھر کے اخرا جات غرض میں گھر کے اخرا جات غرض میں بھر چو کا تما ہے گئے۔ بناتی جل گئی ، فیصل بہت دمی ہو چوکا تما ہے

مب جان کر، وه بانیدگی جمت پر جیران تھا۔

" ویکھے من پانیا ہم دراسل اس پوسٹ کے لئے ایک ڈمہ دار ادر بحروے کے قاتل خاتون تعینات کرنا چاہے ہے اور آپ ہے ل کر پہر چاہ خاتون تعینات کرنا چاہے ہے اور آپ ہے ل کر پہر چاہ کہ آپ ایک اختائی ڈمہ دار ادر حوصلہ مند مستحق کوئی جس ہو ایک ہوئے آپ ہے بڑھ کر خوصلہ مند متن کوئی جس ہو گے آپ ہے کہ آپ ہو گے جا ہوئے جا ہو گے ہو گے گا تو کہ بی آپ کو واق کی دا دو ہے جا گا تا کم آپ کے وصلے کی دا دو ہے جا گا تا کم آپ کو واق کی دا دو ہے جا گا تا کم آپ کو واق کی دو گا تو کہ بی آپ کولون کی دا دو گے جا گا تا کم آپ کو تو گا تو کہ بی آپ کولون کی دا تھی کا تا کم آپ کو تو گا تو کہ بی آپ کولون آپ کی دو گا تا گا تا ہم آپ کی گا گر آپ ہماری کم گلے گا گر گا تو گا تا گا تو گا تا گا تا

"مراكيا من سليك موكى؟" بإنية جران

''تی ہاں۔''جہازیب نے انٹر کام اٹھاتے کما۔

"مس شائستہ ایک ایا تعدف لیئر ٹائپ کروائے مس بانیہ کے نام اور ان کوان کا کام سمجھا دیں مس بانیکل سے ڈیوٹی سنجالیں گی۔" فیمل موسی میں کم تھا،اچا تک اسے کچھ خیال آیا۔ "جہازیب!مس بانیہ کواٹیروائس دو یا، کی سبری بھی آئے ہی ٹی جاتی جائے جائے۔"

روا میں جو اللہ ہے۔ دوبارہ انٹرکام پر ہے۔ ہرایت جاری کی ، ہانیہ پر جیرتوں کے پیاڑٹوٹ بڑے تھے بیرسب کیا تھا، کیا اللہ کی مہریا ٹی ، یقیباً وہ مظمئن ہوگئ ، جبکہ فیصل اس کے جاتے کے بلعد ہنی میں کھویا ہوا تھا۔

#### \*\*\*

مردار احمد یارخان اینے علاقے کے بہت بڑے جا کیردار تھے، حد نظر تک جیلی ہوئی وسیع و عریض زمیتوں کے ما لک تھے، بورے علاقے س ان کا رعب و وبدید تماء سارا علاقه سردار صاحب کا دم مجرتا تھا، آندنی بے شاریمی، سرمبرو شاداب محیلوں سے لدے ہوئے یاعات اور لہلہائی تصلیں ان کی خوشجا کی کا فہوت تھیں، اینے بلاتے کے لوگوں کے لئے رحم دل اور شفق تھے، كى كى جرأت ميس مى ال كے علاقے مي كوني فلط کام کرتے کی مجیور اور بے س لوگوں کا سیارا تے تو بے ایمان اور بے ممیروں کے لئے آئی ہاتھ تھے، کھر میں اینے بچوں کے لئے مہریان اور تشقق ہوئے کے ساتھ ساتھ ان پر کڑی نظر رکھتے تھے،ای لئے بےان سے ڈرتے تھاور ائي بات زياده تر اتي والده جنبين امال في كما جاتا تھاان کے ڈریعے کہلاتے تھے ،ان کے پانچ ائے تھے، تین بیٹے اور دو بیٹیال، بڑے بیٹے محمود ائد مچر بین نفرت، ان سے چھوٹے منعور احمہ، بريتے قمبر ير فرحت مي اور آخري قمبر وقار احمه كا

محمرين بريزع فيحوث ليبل كااختيار بايا سائیں کے یاس تھا، کوئی کام ان کی مرمنی کے بغيرتبل ہوسکتا تھا، پڑے بیٹے منصور احمد کی شادی اتہوں نے اپنی بھائتی منزہ سے کی منصور احمداور منزه کی تین اولادی ہوئی سعد، اسجد اور لوشی، لفرت کی شادی انہوں نے اسیع بھیج داؤ دے ک ان کے جاریح فیصل میران، نازو اور کرن تے ، تیسرے تبرے محود احمد کی شادی امال فی کی بمائی طاہرہ ہے ہونی اوران دونوں کے تین بیج تھے جہازیب، شاہ زیب اور مومنہ، فرحت کی شادی ان کے بھانے اشفاق سے ہونی ان کے للمي تين يح تهي وليد ملكي أور يشفاء سب اوالودول كي شاديال بابا ساس في ق الي مرضى سے لیں اور اب اس انظار میں تھے کہ وقار احمد جواعلی تعلیم کے لئے کندن کئے تھے، وہ والیس آ میں تو ان کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جا میں، وقاراحہ کے لئے انہوں نے رشتہ پیند کر لیا تھا، ان کے چھوٹے بھائی اسفند یار خان کی ایک بی بنی تھی ، ہایا سائیں نے ان کے کمر جا کر تاریخ مجی طے کر کی تھی تحروقار احمہ جب واپس آئے تو ایکیلے میں تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کی یوی ذکیہ بالوجی میں، ذکیہ می پڑھائی کے لئے لندن من مقيم مين ان ي فيملي فيمل آباد سيعلق ر متی می ان کی میلی میں صرف ان کے مال باپ تنقع جنهيس شادي يركوني اعتراض جبيس تحاء البته وقاراحمه کے خاعمان کی جاموتی کسی بڑے طوفان کی آمر کا بیتہ وے رہی تھی ، پایا سائیں نے وقار احمد کو حکم دیا کدؤ کید کو طلاق وس مکروقار احمد نے اليا كرنے سے الكاركر ويا تب بايا ساتيں تے انہیں عاق کرنے کی وسملی دی محروقار احران کی وسمکی میں تبیل آئے تو انہوں نے بچے کچے و قاراحمہ کو اینی منقوله! درغیر منقوله جائندا دیسے عاق کر دیا اور

2014 (0+ (111)

2014 05 110

بانیے نے بغیر کسی وثیواری کے اپنے پہیروں کی تیاری شروع کی ہوئی تھی ، ذہین تو وہ بہت تھی ، مجراس کے بیروں کا شیرول ایسا تھا کہ اسے تیاری کے لئے اٹھا خاصا ٹائم ل جاتا تھا کوئکہ بيرول من من سے جارون كا وقف الارى موا تھا،وه بى جان سے پيرول كى تيارى شى مكن كى، اس کے تمام میرای وجہ سے بہت اجھے ہورے تے بیں آخری پیررو کیا تھا اور وہ اس مل ممل طور پر مم تھی تپ بالکل اچا تک وقار احمہ کے دِل من دردا تما، ماني بمثكل أيس ميتال في كرآني، البيس قورا آئى ى يوش المرمث كيا حمياء است اس پریشانی میں دفتر میمی اطلاع میں دی، فیعل ئے مس شا تئے ہے وریعے فون کروایا کو پہ چلا كدوه فكح سے اسے مايا كے ساتھ سپتال ش ہے، قصل اور جہازیب دونوں سید مے مہتال بیجے وہ آئی سی بو کے باہر بے قراری ہے بھل رہی محی ان دولوں کووہاں دیکھ کروہ حیران وہ گئے۔ "مر! آپ يهال کيے؟" " إنيه!" فعل آم يزها-" مم نے جھے تون میں میں کیا۔" اس کے ليح شرد كوسى د كوتها-"من نے کہا تھا کہ میں تمیارا برا بمانی ہوں۔' ہائیہ جیب گھڑ گیا دہی۔ "اجھار بتائے آپ کے مایا کیے ہیں؟" جہائزیب نے یو جھا۔ " ابھی وہ تھیک تہیں ہیں۔ " ہانیہ نے اپنے حوصط ريميمس إنيه آب تو خود واكثر بن ربی بین مجھیکتی بین کہوہ انشاء اللہ جلد تعبیک موں مے۔" فعل مامول سے ملتے کو بے قرار

" پایا اے ون اس اس نے جاولوں کی ڈش اٹھاتے ہوئے کہا۔ '' مِن تَوْ کَبَتَي ہوں اب اس کی شادی کی قلر كرين " طاهره في كلاس من ياني والت ہوئے محود احمہ ہے کہا۔ '' کیوں میاں صاحبزا دے؟ تمہاری اہاں کیا کہہ ربی ج امام انہوں نے بلتے ہوئے دونهیں ما یا مانچمی نبیل ۔'' "ابھی لائف ہوی ہے شادی کرتے کے لئے "اس نے کھانا کھاتے ہوئے کیا۔ " بِمَا فَي بِال كُرِلُونِيهِ" شَاهِ زِيبِ بِولا -" كول؟" جهازيب في است كورار '' بھائی تمہاری ہوگی تو میری باری آئے گ ئہ۔" شاہ زیب نے بے جارک سے کیا اسب سے س کریس پڑے۔ ''مومنہ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، جہانزیب کی شادی کے یارے میں مسمحود احدیے ہار ہے بنی کو نکارا جو حاموتی ہے کھانا کھاری می ۔ " بى يايا ، بس اب است كمر يس بحى رونق لگ جانی جا ہے۔" مومنہ جو نی الیس ک کے آخری سال میں می نے کہا۔ دوبس پھر طے ہے۔" محمودا حمدتے کہا۔ ''بایا سائیں اور امان کی آجا میں تو جہازیب کی شادی کی بات کرتے ہیں۔ " تبیں مایا، اہمی تبیل " جہازی نے نطعی کیچے میں کہا، طاہرہ نے اس کے کہے میں کوئی بات السی محسوس کی کدوہ مائی ہے ہے رک مئیں ، انہوں نے شوہر کی طرف دیکھا ، ان کی پیتانی بر بھی سلومیں رہ چکی تھیں، جبکہ جہازیب ایے کمرے میں جاچکا تھا۔

کہا کریں۔'' ''ٹی سرا'' وہ جیران ہوئی۔' ''گورس سے کہتے ہیں۔'' ''کھوں میں جما لگا۔ ''ٹیاد محیں آپ ان سب میں شامل ٹہیں ہیں۔'' ''بیاد محیں آپ ان سب میں شامل ٹہیں ہیں۔'' ''کوئی۔''' وہ پریشان ہوئی۔ ''کوئی۔''' وہ گریزا کہا۔ ''کوئی۔'' یہ مستقبل کی ڈاکٹر ہیں۔'' اے

، پروفت جواب سوجھ کیا۔ "اور بھتی ڈاکٹروں سے بنا کر رھتی عاہے۔ وہ مرانا ہوا آمے برہ کیا، سب اشاف ان کی تفتگوتو ندس سکا مرکونی بات ضرور ہے برسب کے دہن میں آ چکا تھا، جہاز مب اور لِعِلَ نِے اہمی وقاراحمہ کے بارے میں می کو چھ نہیں بڑایا تھا، ان کا ارادہ تھا کہ بایا ساتیں اور امال في عمره كرك واليس لوث آيس تو وه كوفي حكت ملى في كرت بين تاكد سي طرح إلا سائيں وقار احمد كومعان كر دين اور ہائيہ كو جو ر بیان افواری ہے اے ٹیات فی جائے ، وہ كرورون كي وارث موكر چند برار كي توكري ير مجبورتكي اوروقاراحمرول كيمريض بن عظي تقيي اگرخوانخواسته انین مجمد و کیا تو بانیدا کلیا کیے رہ سکتی ہے، پہلے کی بات اور تھی، بہو بیٹا تھے محراب یوتی کامعالمہ بان کا بے خون کی بات ہے یقینا با با سائیں سوچیں کے مرور یمی وجد می ک الجي انہوں نے مصوراحدے جي بديات بوسيد ر کمی تھی جن کا یہ آفس تھا اور قیمل اور جہانزیہ اسے سنچالتے تھے۔

" بیٹا کام کیا جا رہا ہے آج کل؟" محمود احرتے کھائے کے دفت جہائزیب سے پوچھا۔ وقار احمد، ذکیہ کو لے کر کھے عرصے اپ سسر کیا ہہ
ہیں رہے گھر دوبارہ کرا چی آگر اپ سسر کیا ہہ
ہیں رہے گھر دوبارہ کرا چی آگر اپ سسر کیا ہہ
جہاتے چلے گئے، وقار احمد کی شادی سے بابا
سائیں اپنے بھائی کے سمامنے اسنے شرمندہ سے
کہ سماری ڈعری دوبارہ ان کے گھر نہیں گئے، وہ
خود کو معاف نہیں کر پائے سے، بھی وجہ می کہ
انہوں نے تمام بچوں اور ایال فی کو بھی خبر دار کر دیا
میں رہ سکی، لہذا وقار احمد بھرے ہے۔
گھر میں نہیں رہ سکی، لہذا وقار احمد بھرے ہے۔
گھر میں نہیں رہ سکی، لہذا وقار احمد بھرے ہے۔
گھر میں نہیں رہ سکی، لہذا وقار احمد بھرے ہے۔
گھر میں نہیں رہ سکی، لہذا وقار احمد بھرے ہے۔
گھر میں نہیں رہ سکی، لہذا وقار احمد بھرے ہے۔
گھر میں نہیں رہ سکی، لہذا وقار احمد بھرے ہے۔

باندسته ای ویوتی سنبال کی می بیلے ون ابيه بزاعجيب سالكا مرآ بستهآ بسندوه كام كوجمتي جلی تی اوراب اے اس کام ش مروآئے لگا تھا، ايدمس شائسة كوامست كرنا تماه مهارا مثاف بھی اچھا تھا، زیادہ تر لوگوں کے خیال میں وہ جہانے یب کی وجہ سے اس ملازمت کو حاصل کر یا فی می اکونک میلے وان وہ بی اے لے کر آیا تھا، میرایک دن جب جهازیب آنس میں داخل مواتو سب لوگ ایسے کڈ مارنگ کہتے گئے وہ ہرتیل كآكے سے گزرتا جار ہا تھا اور مركے اشارے ے جواب رہا جا رہا تھا، تب وہ ہانیہ کے عمل کے یاس کہ بیاتو ہائیے نے بھی اے کھڑے ہو کر گڈ مارنک کہا اس نے نظرا تھا کر مانیہ کو دیکھا قیروزی رنگ كشلوارميض كرساته مم رنگ دويد سليق ہے سر بر جمائے وہ بہت بیاری لگ رہی گی-ودهمس مانيدا" اس تے ملکے سے اس

''لیں سر!'' ہائیہ نے جواب دیا۔ ''جب ٹیں یہاں سے گزروں یا کوئی اور تو برائے مہریائی آپ کھڑے ہو کر گڈ مار تک مت

20/4 (112

" کیا ہم ان سے ل کتے ہیں؟" اس نے معن 2014 میں 113

سے خود کوسنمالاء ہائیہ کی آنگسیں آنسوڈ ل سے لبر ير محس اس في أي المعول كي يشت سه ركر كرآ تفحول كوصاف كياب "مرا" اس تے فیمل کوم و کری طب کیا۔ "اب بیال تک ددادل کے زیر اثر رہیں " إنيا آپ كاكل پېرې؟" جهازيب كو "تىسرا"استے اقراد شى سرىلايا۔ "مراب میں پیر کمیے دے سکتی ہوں۔" "اس وقت مایا کو میری اشد مرورت '' پیچر کا کیا ہے؟ ا<u>گلے</u> سال دے لوں ''شِن ہیں ال میں رہوں گا اور تم کھر جا کر " كول؟ كول نيس روسكاش مي سيتال ''چلواپتم ٹائم مناتع نه کرداور کمر کی راہ

ہے، شاید کل شام تک ڈاکٹر اٹیس ڈسیارج کر اس نے اینے مایا کی طرف و مکھتے ہوئے کہا۔ ہے۔"اس کی آنکھول میں آنسوآ گئے۔ ك -"اس كالبجرو كمون سے چور تماء يقل كادل تع ہونے والے میر کی تیاری کردگی۔''اس نے باتھ ایما کرفطعی کیج ش کہا، ہانے جرانی سے اسے میں؟" لیمل نے کھور کر ہانیہ کو دیکھا۔ يكرو-" الل في بانيه كو يحكيا بث كاشكار محسول '' کوئی لیکن ویکن تمیل '' اس نے قور اُاس "مر مل كما بين يبال كے آتى ہوں اور

وینگ روم ش جاک کرساری رات تاری کر ادن کی " ہائیہ سپتال سے جانا میں جاہ رہی " ہر کر میں بے وقوف لڑکی ممہیں میری بات مجمعتین آ ربی، یهان تمهاری شرورت مین ے کیونکہ تمہارے یا یا کل تک دواؤں کے زیراثر ر میں گے اور یقین کروش بہاں سے بلوں گا جی المان المان المان المان المان المان المان المان ہے بھی کسی نے خبیل ڈاٹنا تھا، اس کئے وہ مرجيها جهنالك رباء وومنمناني-" كونى بات بين واجهالين بحى لك ربا مجر مجى جاؤه كونكة تمهارے بإلى مجل جاتے ہيں كهم ڈاکٹر بنو، چلوشاہاش اب جاؤ۔ ''اس نے اسے تے جہانز بب کو کھا۔ كيول كردب إل-" الله! بدكيا جكر بي " اس ت خودكو

"جهازیبتم بانیه کو کمر چیوژ کرآ دُر" اس " جليل مس بانيه" جازيب ني آي قدم يومائ واند يهي مينا الأز مو يكى كى، اعتباركرے باشكرے ميہ كيے لوگ بيں ميراان ہے کوئی رشتہ میں ہے مجر بھی بید دونوں اتنا مکھ

حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا قیملہ کیا۔ "آخر مایا می جاجے میں کر می واکثر بؤل تو من ان دولول يرجردسه كريتي جول، آ کے اللہ مالک ہے۔ "وو آہشہ آہشہ جاتی ہوئی جہانزیب کے ساتھ آھے بڑھ تی، وہ ترنث سیٹ يربيقي اسے راستہ بنائي جاري مي اور جہائزيب گاڑی چلاتا جار ہا تھا تب تی اچا تک ایک موڑ كالتع موع جبازيب في اس كاركوبالكل تيس ويكها جس مين مومنه، نازو، كرن ادر ملكي بيقي

مونی تحیس اور ڈرائیونگ سیٹ پر میران تھا، ان سب نے جہازیب کے ساتھ اس انجان اڑ کی کو و الموليا تعابار كى في دوية مريد سليق س جمايا اوا تما اور وہ کچھ کبدری می جے جہانزیب تہایت توجه سے من رہا تھا۔

ودو ہے وجہ ہے۔ " موات نے تھے سے

"اس وجدے جازیب ممال شادی سے الكاركرد بي إلى " ووسب حويل جارب تق آج یا با ساتنی اورامال فی عمرے سے لوٹ کر والس آرہے تھے، ان مب نے ائیر بورث جانا

计计计

فيمل تے كوك اتار كروينتك روم كى كرى ہر ڈال دیا تھا، اس کے دماغ میں جھڑ سے جل رے تھے اگر وقار مامول کو مجمع ہو کمیا تو ہانیہ اس دنیا کا مقابلہ تنہا کیے کریے گی، بابا ساتیں اور امال في كيسے مال ماپ ميں جنہوں نے بھی ہيے كو مر کر مہیں دیکھا، مراب وقت آ ممیا ہے، بابا سائیں اور امال بی کو وقار ماموں کو معاف کرکے باند کوایانا موگا، جائزیب والی آیا تو اس فے اے کمر ہے چانے کوکہا کر جہازیب نے مع کر دیا اور تون طاکرائی ای طاہرہ کو ضروری کام سے شہر سے یا ہراجا تک جاتے کی اطلاع دے دی ساتھ ریمی با ویا کہ فیل بھائی بھی اس کے

"يارا جھے تو يادئيل ريا، آج تو بابا سائيل اور المال في آرم إن -" قعل في جائزيب

"إن بماني! آلورم بين، جو حريم مي مروری کام سے جی سپتال میں بیٹے ہیں۔ ترس دوباروقاراح كواكلشن لكاكرجا چيكى كى-

2014 65 (115) 40

20/4 0 (114)

آنی کا بوئے طرف دیلھتے ہوئے یو جھا۔ ''بین بے''ہانیے نے گری سائس لی۔ "مس بانيآب يهال اكلي بين، كياآب کے رشتہ دار وغیرہ کیل ہیں۔" جہازیب نے و مين مركول مين إلى مب إلى " مانيه

کے لیج میں کھالیا تھا کہ جہازیب چونک کیا۔ 'پھران میں سے کی کو بلائے، آپ میتال میں الیلی میں اور یہ تمک بات میں ے۔ 'اس نے باند کوا کسایا۔

"سرا من البيل تبين بلا سكتي" اس ي سادی سے جواب دیا۔ "مگر آپ الملی سینال میں کمے روسکی

مِن أب كا تنها سيتال عن ربنا تحيك تبين ہے۔" جہازیب کا دہن مسلسل اس بات میں انك رباتها كداس كاننها هيتال مص ربيتا نميك مبيل، جهانزيب اورفيعل انتظارگاه بين بين<u>د محت</u>ه، شام کو و قار احمر کی حالت خطرے ہے یا ہرآئی ،تو ہانیہ کے ساتھ ساتھ وہ دولوں بھی آئی ک یو میں مطے آئے ، وقار احمد کود کھے کر فیصل دھیک ہے رہ کیا، جب وقاراحمر کمرے کئے تنے تو قیمل کی عمر چھ سال محی مجر وقار احمد کی تصویر میں اس نے ديمي مولي مين، اب بسر يرجو حص بردا تماجس کے جسم پر جا بجا نلکیاں لکی ہوئی تعییں، جو حض بڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا کیا وہ اس کا ماموں وقار تھا، یصل کی بے اعتبار آ تھیں مجر آئیں، مانياس سے آ کے کمڑی می اس لئے اسے يعل کی حالت تظرفین آئی، جہانزیب نے فصل کی پشت پر ہاتھ کا بلکا سا دیاؤ ڈالا، فیمل نے اسے دیکھا تو جہازیب نے آتھوں بی آتھوں میں

اسے خود کوسنعیا لئے کی تلقین کی ، فیمل نے تیزی

حو ملي من خوب چهل پيل تني، بايا سائمي اور امال فی عمرے سے واپس آ سکے تھے، مایا سائين كاسمارا خاندان جمع تها، كمائے كا وقت ہو چلاتھا، سب کمانا کھانے کے لئے ڈائٹیک مال ين آ كتے ، كمانے كاسارا إنظام ان كى بهوۇل طاہرہ اور منزہ نے کیا تھا۔ تبلی کی بجائے زیادہ لوكول كى وجد ع فرقى نظام ترتيب ويا حميا تماء مفد جا عرفول كي كرد كاؤ تكيدلكائ مح منع عقمة کھائے کے برتن درمیان میں بوی جاکول بر سیٹ تھے، کمانا مجی جھوتی ڈشوں کی بھائے یزے تعالوں میں سروکیا کمیا تھا،سب نے کھانے كے انتظام كو يہند كيا ، كھائے كے بعد جائے كا دور جلاء بابا سأتي اور الال في اين سفر كا اجوال بیان کردے تھے، اجا ک بایا ساتیں نے فیمل کے بارے میں بوجھا تو تفرت نے بتایا کہ وہ دوسرے شرکام کے سلسلے میں کیا ہواہے اساتھ ي باياساتين تے جہازيب كابوجمالوطابرونے مجی میں بتایا، جہازیب کے بارے میں میس کر لڑکوں نے ایک دوسرے کومتی جز انداز میں و يکھا اور مسکرا ديس، بابا سائيس کي باريك بين تظرول نے ان کی میر حرکت لوشیدہ شدرہ کی ادر انبول في محرات بوع يوجدليا كركيابات ہے؟ سب خاموش رہے مر نازو خاموش شدہ کی اورال نے سب بزرگول کا کحاظ کیے بناہ کہ دیا کہان لوگوں نے حویل آئے ہوئے جہازیب کو گاڑی میں ایک لڑی کے ساتھ کہیں جاتے و مکھا ہے ، بایا سائیں کا رنگ ایک کمے میں بدل حمیا انہوں نے قبر ناک نظروں سے بہوکود یکھا، طاہرہ

ななな

''نہیں باباسا کیں۔''انہوںنے کہا۔ ''آپ یفین کریں کہ انجی تعوری دیر پہلے

ال کافوان آیا ہے، اس نے میں جایا ہے کہ ....." "بہن " بایا سائیں ان کی بات کاٹ کر وحاز ہے۔

"اسجد!" انہوں نے بوتے کو پکارا۔ "فون لگاؤ جہائزیب کو" اسجد نے جلدی جلدی ٹیر چ کئے ٹیل جاری تھی، باباسا کیں نے قون تھام لیا۔

"بلو" جہازیب کی آواز سنائی دی۔
"بال پتر کہاں ہو؟" باپا سائیں نے اپنے
لیج کو مرہم کرتے ہوئے پوچھا۔
"السلام علیم بابا سائیں! پہنے گئے گئے آپ؟
امال نی کسی بیل؟" جہازیب نے پوچھا۔
"بال پتر پہنے گئے مسب خیر ہے تو سنا کب آ
دہاہے جمعے سے لیے؟" ان کا بس نیل چل رہا تھا۔
اس سے جمعے سے لیے؟" ان کا بس نیل چل رہا تھا۔

یات کردہے تھے۔ "بایا سائیں ایک ضروری کام کے سلسلے میں جھے اور فیصل بھائی کو حیدر آباد آبار گیاہے، بس ہم دوٹوں کل دو پہر تک پہنے جائیں گے۔" اس نے انہیں ٹالا۔

"اچھا بھل سے میری ہات کروا۔"
جہاڑی بے قون میل کے ہاتھ شراتمادیا۔
"کی بایا سائیں! آپ پریشان شہول ہو اور اور اور ایس ہو گیا ہے
درامل میرے دوست کو ہارٹ افیک ہو گیا ہے
میں اور جہاڑی بائے کہ کرہم نے آئ دائے تو اس
کی نازک حالت دیکہ کرہم نے آئ دات اس
کے پاس بھی جا تیں گرہم نے آئ دات اس
میں ترکے کا قبطہ کیا ہے، بس کل ہم آپ
بہت مجروسہ کرتے تھے، اس کی آواز س کر پچھ
مطمئن تو ہو گئے کر جہاڑی ہے ساتھ اور کی کو
مطمئن تو ہو گئے کر جہاڑی ہے سے ساتھ اور کی کو
انہیں ہر حال میں کل کا انتظار کرنا تھا، کل سے
انہیں ہر حال میں کل کا انتظار کرنا تھا، کل سے

ملے پہلی حل ہوئے والی تیں تھی، جب تک جاڑیب ندآ جاتا۔ جاڑیب ندآ جاتا۔

ملا مهر الملا الم

"مائی استان میں جا کر بیٹے۔"
"کیوں؟" سعدتے کری سنجائی۔
"نیماں پڑا قرآن حفظ کیا جارہا ہے؟"
"نو اور کیا، بہاں غیبتوں کا بازار کھلا ہوگا،
سب کے بخیئے ادھڑ رہے ہوں گے۔" میران نے بنے لگا اور سعد کے ہاتھ میر ہاتھ مارا۔
"ویسے جھے تم او کیوں پر بھی بھی ترس آتا
ہے، بیجاری لڑکیاں، غیبتوں کے علاوہ کی کری انہا سکتیں، اب تا زوکوی دیکے لو۔" وہ ناڑو کی

ر المرات من المرورت حمى باباسائين كو جهانزيب كي شكايت لكائے كى "اب وہ ضعے شن آچكا دا

کو بسایا ہوا تھا، آئ نازو کا جہازیب کے لئے بولنا اے اچھائیس لگا تھا۔ "ویسے نازو جمہیں نظر کی عینک کی بھی ضرورت ہے۔" میران نے کہا۔ "کول؟" نازوجیران ہوئی۔ "میں۔" اس نے بازو کے ساتھ بیٹے سعد کو و کھتے ہوئے کہا، دوتوں اٹھ کر جانچے شھے۔

W

W

W

ہانہ کا پیریبت اچھا ہو گیا تھا، وہ سید گی سپتال آگی، فیفل اور جہازیب دونوں نے اس سے پیر کے بارے میں تو جھا۔

نسم! آپ دولوں کے تعاون سے میں اس قائل ہونی کہ پیر وے سکول، ورشہ میں اتی بریشان می که کیا جاؤل؟ مریس آب کے اس احسان کا بدلہ جیل چکاسکتی۔" وہ اتن ممنون کمی کہ وه دونول شرمنده ہو گئے ، تعوزی دیریس وقاراحمہ کو ہوش آگیا اور دو پیرنک ڈاکٹرول نے انہیں كر جائے كى اجازت دے دى، بانيے نے ان ووتوں کا تعارف میں کے مالکان کے طور م کروایا اور فیمل نے الیس سمارا دے کر کھڑا کیا ، دوسری طرف سے جہازیب نے تھاما اور سنبوائے ہوئے کاریک لائے ، ہانیہ ان کے ساتھ چھلی سیٹ پر بیٹر کی اور ان دونوں نے انہیں کمر تک مینیادیا، باندتے الیس جائے کے لئے رو کنا جا با مرانس كر يخيخ كرجلاي مي أخر بايا سائين کی عدالت میں پیشی مستی می ، وہ دولوں سیدھے حو ملی بھی سے ،سب بڑے ال میں بیٹے جائے لی رہے تھے، وہ دولوں اندر داخل ہوئے تو سب تے البیں ویکھا ان کا برا حال ہورہا تھا، دھیلی مًا مُيَال بلمري بال جمكن آلود كيڑے باتھوں بيں كوث تفاع، وه دونون سيده يايا سائين اور

20/4 05 117

2014 0- (116)

یا" جہازیب کروائے کے لئے چھ بڑار کی طازمت پر مجبور ہے، کیوں بابا سائیں کیوں؟" اس نے بابا کا رویکھا۔

امرا خاعران میں سائیں کا کھوں میں اسمیں ڈال کردیکھا۔
"سارا خاعران "صرف آپ کی وجہ ہے۔" جہازی ہے۔
ان کی طرف انگی ہے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
"بابا سائیں آپ کو کتنا شوق تھا کہ آپ کے بیان میں ہے کوئی ڈاکٹر ہے گرکی ئے آپ کے بیان کی جواجی سے کوئی ڈاکٹر ہے گرکی ئے آپ کے بیان کی جواجی سے کوئی ڈاکٹر ہے گرکی ئے آپ کے بیان کی جواجی سارے آپ کی جواجی سارے آپ کی جوابی بیٹے بین ان کے بیان ان کے اس کا آخری کے بیان ان بیٹے بین ان

و دراصل آپ کی خوایش اورادهم بانیدکودیکھیں، وہ دراصل آپ کی خوایش پورگ کر رہی ہے۔ نیمل جیب ہوا تو جہائز بیب شروع ہو گیا۔

م كتول نے آپ كى خواہش پورى كى؟" فيمل

تے رک کرسب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

W

Ш

جائزی نے امال پی اور بھوڑ کرر کا دیا گا۔
"کی کو کیا ہے میں کتا اور کی ہوں اپنے بیٹے
کے لئے۔" امال کی گریہ ڈاری کرتے ہوئے
بولیں۔

"ماری ساری رات جاک کر گزارتی

بلا بی صرف آپ کی وجہ سے؟" جہانزیب دھاڑا۔

"اور آپ کیتے ہیں میں گاڑیوں میں و کیوں کو لے کر محومتا ہوں؟" سارا خاعمان سائے میں تھا۔

" ہاں۔" جہازیب اس یار پکھ دھے کیے سیدا

" في بائد كو كمر حجود في كما تعاد كو كدال كى دووجو بات تعيم حجى توبدكة تاس كا آخرى بهر تعا اور دوسرى بات بير كه تعى بم دولول جيل بالم تي من كروه اللي جيتال عمل دمي؟" ما من كلى كيول؟" قرحت في روح جو

ہوچھاڈ کیہ کہاں گی۔ ''وہ دو سال پہلے کیٹسرے وقات یا چکی ہیں۔'' ٹیمل نے بتایا۔

"اوراب وقار مامول کودل کا عارف لائل ہو چکا ہے، کل ہے آج دو پہر تک دو دواؤں کے زیر اثر رہے ہیں اب انہیں کمر چھوڑ کر آ رہے ہیں "فیصل نے آ ہتہ استہ ساری تنصیل بنائی، بابا سائی بالکل خاموش تھے امال فی کے آئسو تواتر سے بہدرہے تھے، فرحت اور لفرت بھی رو ری تعیں، فیصل سارا حال آ ہتہ آ ہتہ تا کر خاموش ہواتو جہازیب کو پھر پچھے یا داآیا۔

"اور بابا سائیں ایک اور بات س لیں،
آپ کی پوئی مجھلے ایک مہینے ہے آپ کی علی میں ایک مہینے ہے آپ کی علی میں میں میں جب مرار روپے کی طلاز مت کر رہی ہے،
جانج میں کول؟" اس نے سوالیہ نظروں سے مساکو دیکھا۔

و کی کی کہ اس نے اپنا میڈیکل کے آخری سال کا داخلہ مجرنا ہے بابا سائیں۔ "اس نے تاسف سے ان کودیکھا۔

"و و جو كرورو ول كى ما لك ب اينا دا خلين

ہات کو؟ " انہوں نے جہازیب کو مجھوڑا، کار جہازیب کا مبطوئی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ " بال …… ہال۔" وہ ڈیجا۔ دونھیں اور

دونقی وہ لڑی میرے ساتھ۔" وہ پا سائیں سے بھی زیادہ او چی آواز شن دھاڑا۔ "لوئن لو، جمود اور طاہرہ من لو، بیدن دیکی تھاتہارے بیٹے کی وجہ ہے، کہ بیلڑ کیوں کو لے سائے کر گھویں کے اور شرمندہ ہونے کی بچائے جمارے سر نیر جوتے ماریں گے۔" انہوں نے طنز شیان دونوں سے کہا، طاہرہ کے تو آنسو بہنے کو

" یہ دن دیکھنا میری وجہ سے تبین ہیں بایا ما کیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں آپ؟" اس نے بکدم دھا کہ کیا۔

تیار تھے اور محمود احمد ہریشان اسے ویکھے جارہے

"فد من نے کہا ہے تو اور کیوں کو مما کر گاڑیوں میں بٹھاؤ۔" انہوں نے جیے انگارے جہائے، فیمل بھی نیلے پر پہنچ چکا تھا کہا ہا ہا۔ ممل کر ہو جائے ،اس نے جہازیب کو بولنے کا اشارہ کیا۔

" جانے ہیں وہ لڑکی کون ہے؟ " جہانزیپ او چی آ واز میں بولا۔

"کون ہے؟" بایا سائیں کے لیوں سے الفاظ سرسرائے۔

" آپ کی ہوتی ہے، آپ کا اپنا خون ہے وہ، وقار پچا کی بٹی ہے وہ" اس کی آواز بلند سے بلندر ہوتی چل کی۔

''اورجائے ہیں ہارٹ اکیک کے ہواہے؟'' فیمل بھی او کی آ واز میں بولا ،سب عاموش تھے۔' ''وقار ماموں کو؟'''اس نے بم ان کے سر ''وقار ماموں کو؟'''اس نے بم ان کے سرا

" كل سے وہ زير كى اور موت كى كائل ميں

امان فی کی طرف بز مع سلام کر کے ان کے پاس بی بیٹر گئے، ان دونوں کی سرخ آتھیں اس بات کی غمار تھی کہ دونوں ساری رات جاگتے رہے ہیں۔

" الله يتركيا حال مي تمبارے دوست كا؟" انہول نے شفقت سے پوچھا۔

"جی بایا ساتیں اے مریٹیا کر آرہے میں؟" فصل نے جواب دیا۔

"نہ پتر اس کے ممر والے نہیں تنے جوتم لوگ رات کو بہتال میں رکے؟" انہوں نے فکر سے بوجھا۔

" تسب ہیں ہایا سائیں، بس خون سفید ہو حمیا ہے نوگوں گا۔" جہازیب بہت آئی ہور ہاتھا۔ " کیا مطلب؟" ان کی پیٹانی پرسلونیں پڑ چکی تھیں۔

'' چھوڑیں بایا سائیں۔'' جہانز نیب کا دل شہانے کوں برا ہور ہا تھااس کے دل میں میں خیال بار بار آر ہاتھا کہ بیرسب بایا سائیں کی وجہ سے ہواہے۔

"نہ چھوڑوں کیے؟" کدم بایا سائیں دھاڑے، سب ہم گئے، مہران نے طامت آمیز نظروں سے بین کی طرف دیکھا۔

"کہاں تھا آؤ شام کو؟ کس اڑی کو بھایا ہوا تھا تونے گاڑی میں؟ بول؟ بولاً کیوں بیس؟" بابا سائیں کا چرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، جہازیب اور فیمل دھک سے رہ گئے، یقیناً بابا سائیں کو خر ملی چکی ہے فیمل نے جہازیب کو اشارہ کیا، خاموش رہنے کا۔

''کون می کڑی یا با سائیں؟'' فیصل نے وجھا۔ وجھا۔ ''وی کڑی جس کے ساتھ ساکھیں جارہا تھا،'

" وی از کی جس کے ساتھ ریکیں چار ہاتھا،" مب لوگوں نے دیکھا تھا،اوئے تو جھٹلا تا ہے اس

20/4 (118)

2014 0 119

سپ مسکرادیئے۔ ہند ہند ہند وقار صاحب کے دروازے پر بابا سائم

وقار صاحب کے دروازے پر بابا سائن کی شاعدارگاڑی رکی جے قیمل چلا رہا تھا گاڑی میں بابا سائن اور ایال کے علاوہ جہازی موجودتھا، قیمل نے شچار کریمل دہائی ، تعور کی دیر بعدا عدر سے بانے کی آواز آئی۔

دمم بأنيه دروازه كلولس" جهازي بدلاء بانيه في دروازه كلول ديا سائن الله في اور بايا سائي كو د كي كرسلام كيا اور فيصل كي طرف سوالية نظرول سد ديكها

ور میری دادی بین ایال فی اور"ایال بیا ساتمی اور این بایا ساتمی اور میری دادی بین ایال فی اور"ایال بی "وواد ایال بی سے حاطب بوا۔

یہ من ہائیہ بین جاری کمینی میں کام کرتی بیں کل ان کے پایا کو ہارٹ افیک ہوا ہے۔ ' دو رائے میں بی ان دولوں کو بتا چکا تھا کہ ہائیہ لاعلم ہے۔

"آئے اغرب" اس نے داستہ دیا، سپ اندرا گئے، دہ انہیں لے کر وقار احد کے کمرے اندرا گئے، دہ انہیں لے کر وقار احد کے کمرے شن آئی، وقار احمد آئیسیں موندے لیئے تھے، المال فی اور بایا سائیس انتخاع مال ادر کمر در المال کی انہیں انتخاع مال ادر کمر در المحدد کے کر دھک سے دہ گئے۔

''میرے پایا بیں وقار احمہ'' بانیے نے تعارف کروایا، وقاراحمہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو انہیں بایا سائیں اور اماں بی کے چرے نظر آئے آئیں ایناوہم لگا نہوں نے دوباروآ تکھیں جمیکا کردیکھا۔

''امال فی!''ان کے لیے کہائے۔ ''میرا پچر۔''امال فی فورآباز و پھیلا کر آگے پڑمیں وقاراحمراٹھ کر بیٹھے۔

ہوں نجائے میراد قارک حال میں ہوگا۔'' ''نبی اب فیملہ ہوگیا۔'' اچا نک اہاں لی ''جنگے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ''تو مجھے لے جل '' اتہوں نے فیمل کا

"تو بھے لے جل" اتبوں نے قیمل کا ہاتھ پکرلیا۔

، وتعليد المال بي-" فعل لو يهي تيار بينا تعارفوراً الله كفر ابوار

معشایاش فیمل اور جہانزیب یا اولیک داؤدما حب بولے

" بجھے تم دولوں پر فخر ہے، ارے حوکام میں است عرصے میں شہر کر سکا وہ تم دولوں نے کر دروازے تک دروازے تک کر دروازے تک کریے۔

''رک جاؤعظمت فی لی۔''بایا سائیں کی ہر جلال آواز گوئی، سب سہم شخصے، اب بابا سائیں اماں لی کوکیا تھم دیتے ہیں۔

دونین سردار صاحب،اب میں "اماں لی نے مڑے بخیر کہا۔

"اب میرا بچروت کے مدیش پڑا ہے، آپ اگر بچھے کمر سے بھی نکال دیں گے تو میں تب بھی جادل گی۔" انہوں نے قدم آگے بوجاے۔

وحارث ان کی دحارث جاؤ۔ آبابا سائیں بکدم وحارث ان کی دحار پورے کمریں کونج آخی، امال لی بے اختیار دک کئیں اور مرکز کر باباسائیں کو ویکھنے لکیس۔

"مير بينا ان كالفاظ تف كويات محراض بارش كى يوتري، جهازيب قورا ان مح كلے لك كيا، انہوں نے فیمل كو اشارے سے پاس بلایا اور دوسرے شائے سے اسے لگالیا۔

ودچلو يار! جلدي چلو-" اتبول تے كها اور

"المال في!" انهول في وقار احد كوسية عند لكاليا بحر باباسائي بحى آكم بردهم. "باباسائي كيا آپ في جميمان كرديا سير" وقاراحد جميجابي-

"اولیسی معافی پیزاوئے، بیل تو کب سے
تیراانظار کردہا تھا، کہ شاید تھے بڈھے مال باپ
یاد آجا تیں۔" انہوں نے وقار احمد کواپنے سینے
سے لگا کر فکوہ کیا، ہانے جیران پریشان سے مارا ماجرا
د مکیدری تھی، جبکہ فیعل اور جہائزیب دولول مسکرا

\*\*\*

یابا سائیں اور اہاں فی ان دوٹوں کو جو بلی

ایا سائیں اور اہاں فی ان دوٹوں کو جو بلی
جیران رو گئی، اس کے اسٹے بہت سے رشتہ دار
تے اور وہ اب تک گئی اکمی زندگی گزارتی رہی
ہے،منعور تایا کی خوتی نے سب کزنز ہے اس کا تعارف کر دایا ، وہ سب سے کھل مل گئی ہی ٹازو

بیمل اور جہازیب کو تو وہ پہلے سے بی جانی تھی، دونوں تایا، تا ئیاں، پہیمواور پو بھائے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، بابا سائیں اکثر اسے اپ پاس بھالیتے اور اس سے کھنٹوں یا تیں کرتے تھے، اماں پی اسے دیکھ دیکھ کرجیتی تھیں اور وقار احد تو جیسے سارے دیکتے یا کر دوبارہ تی اضح

اس دن وہ سب باغ میں محوصے آئے سے، آموں کا موسم تھا، بایا سائیں نے سب کو باغ میں جا کرمیر کرنے کا پیغام بھیجا تو سب مقررہ ون حویلی بھی گئے ، باغ میں بھی کرخوب بلاگلا مچا، سعد، ولید، مہران اور شاہ زیب درختوں کر چڑھ چڑھ کرآم تو ڈرہے تھے، درختوں کے نیچے کھڑی لڑکیوں نے ہنگامہ مچار کھا تھا، سب سے ذیادہ آم

کرن اور نوشی ایشے کر چی تھیں ، سلمی ، مومنہ اور
نازو بھی اس کوشش شن تھیں کہ اوپر سے کرئے
والے آم جمیت لیس کر نوشی اور کرن کی چرتی
قابل دیدتی ، یخفا و کے دونوں یچ بھی چیکتے پھر
رہے تھے، ہانیہ ایک درخت کے شیح کمڑی اس
سارے نظارے سے محطوط ہوری تھی ، تب بی
جہازی اس کے پاس آگیا۔

" کیما لگ رہا ہے بیسب کھے" اس نے گری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہو تھا۔ " ٹریم دست " ہانی سرت سے ہوگی۔ " مجھے تو پہتری کیل تھا کہ باغ سے کھل تو ڈنے میں اتنا مروآ تا ہوگا۔"

" الميكن آپ في واليك من آم بيل و زا-"
الل في مسكرات بوت اسد يكها" كونكه جمع درخول ير ج منا ى نبيل
آ۴-" باند كه كرانس يزى الل كي بنة سه لكا
جسم كوئى جمر تا يحوث يزاموه جبائز يب كموما كما ...
" آپ كو چ منا آتا ہے درخت اير-"
يكدم باند في تيما-

"آل --- ہال ---- ہال " ووگر پر اگیا۔ "آنا تو ہے مگر میدائے سارے کر ہے تو شکراں "

" مرا آپ لوگ کتے خوش تعیب این کین سے آئی مون مستی کی زعر کی گزارتے آ رہے ہیں۔ " ہانیہ کے لیج میں اسے کتی حسرتیں لولتی محسوس ہوئیں۔

" کم آن بانید!" اس نے تاسف سے کہا۔
" کیا ہوا سر؟" بانید نے پوچھا۔
" بھتی کم از کم اب تو سر شد کہا کرو۔" اس نے بیادی کے بیار اور کی۔
نے بے چارگی سے کہا، بانید سکرادی۔
" جب تم مجھے سر کہتی ہوتو مجھے ایسا لگتا ہے بیسے میں کوئی بچاس ساتھ سال کا خطی سا پروفیسر بھیے میں کوئی بچاس ساتھ سال کا خطی سا پروفیسر

20/4 (35) 121

20/4 (0) 120

ہوں۔ جہاڑ یب کی بات س کر مانیہ ہے اختیار تفلکسلا کر بنس بردی اور جہازیب بے اختیار ا ہے تحویت ہے دیکھے گیا ہتب ہی کوئل کو کئے گئی۔ '' چلا*س کول کو ڈھونڈ تے ہیں۔'' ج*مائزیب نے کہا اور وہ اس کے ساتھ جل بڑی، ہوا جو سج ہے چل رہی می اب کھٹا میں بدلنے کی می موسم خویصورت ہور ہا تھا، آسان کویا بادلوں کی چہل و کل سے سے کیا تھا، وہ کوئل کو ڈھونڈ تے آ کے ہی آ کے بوجے چلے جارے تھے، کوئل نے تو کیا ملنا تھا، مال بابا کے کمر کے باس بھٹے کر انہوں نے كرائے كى آوازى ، ہائيہ نے جہازنيب كى توجہ اس جانب میڈول کروائی، وہ بے دھڑک اعدر واخل ہو گیا، ہاند بھی اس کے چھیے چھے می ،اغرر حاریانی برسات آٹھ برس کا بجہ پڑا گراہ رہا تھا، ہانیے نے باختیارآ کے بڑھ کراس کی پیٹانی کو حجواء وو بخارے تپ رہا تھا۔

"أو الى كالرا تا بخار " إنه يزير الى اس کے مال باب دوتول رور ہے تھے۔

'' لِي لِي ميب ، اسے تين روز ہو گئے ہيں ت ج مع موت "ان كى ان في روت

علیم صیب کی بڑی سے جی تب میں ارتا،ام کیا کرے کی فیصیب ۔"

" آب أيك برتن عن شمنشا يالي لاؤ" وو اس کے سروائے بیٹھ تی ، مالی بابا جلدی سے ایک برتن عن شندایانی لے آئے اس نے عورت سے کیڑا انگااوراں کے سر پر شنڈے یا کی کی بٹیاں کرنے گئی، جہازیب بھی ایک کری پر بیٹے چکا تما بابر بهت زور کی بارش شروع مو چک می، بادلول ک کرج کے ساتھ ساتھ بلی بھی جک رہی تھی، مانيه بثيال تعندُ ، ياني من بعلوم موكر كاني ديريك وسی رسی اقریا ہوئے منے کے بعداس کا بخار کم

" بجھے میں ٹائیفائیڈ ہخار لکتا ہے اور اے اس ئے اس کی ال سے کیا۔

ر کھے۔ اس کی ان اے دعا میں دیے گی۔ كمرُ ابا بركاجا زَه ليت بوئ بولا۔

'بارش تھم چی ہے۔'' ہانیداس کے ساتھ بابرتك آنى بايرسال عن بدلا مواتها، برشي دمل و ملی لک رہی می ، بانیانے باہر آ کر مجری سائس کے کر کیلی مٹی کی سوئد ھی سوئر ھی مہک ایسے اندر ا تارى ، كۆل ئىپ ئىي كوك رىي كى \_

جہازیب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ "اجمار" بإنيه كوجريت بوليا\_ 'میرماون کی بارش می ب<sup>4</sup>

"مب لوك كهال حلي محلحة"

س یالی بحر چکا تھا، جہاڑیب بوی مہارت سے چل رہا تھا، جبکہ اس سے اپنا تواڑن برقر ارر کمنا مشكل مور باتحاء أيك جكه جواس كاياؤن كيسلالو

ہو کیا اور بچے نے آئمس کول دیں، ہانیے نے صاف کیڑے سے اس کا چرہ صاف کیا اور کھڑی

ہیںال لے جانا ضروری ہے، آج تو یارش ہوری ے آپ کل اے سینال شرور کے کرجا تیں علیم مأحب كى دواسة آرام كيل آئے كا ات ش بخار کی کولیاں کسی کے ہاتھ بچوا دول کی، دورھ ہے دیے دیناء انشاء اللہ رات کو بخار تیل ہوگا۔"

"بهت احما لي في ميب ، الله آب كوخوش " چلیں ہانیے" جہازیب دروازے میں

''بانیہ یہ ساون کی مہلی ہارش می۔'' " ال-"جہائزیب نے سر ملایا۔

"میراخیال ہے دوحویل چلے گئے ہیں، جلو ہم بھی ملتے ہیں۔" ہانیاں کے ساتھ چل پڑی، كيارات ببت خراب مو چكا تما، جكه جكه كرمون اس نے بے اختیار کرتے سے بیچے کے لئے

"بياً! جمع جازيب في سب منا ديا ب انشاء الله مين اس نيح كوكل شهر كي سيتمال بمجوا

جازيب كي شرث باته شي داوي كي، جهازيب

نے بے اختیار مانیہ کو ہاتھوں سے پکڑ کرسمارا دیا،

اس کے اس طرح باتھ بکڑتے سے بانے شیٹا گئ

ومعنبوطی ہے یاؤں جما کر چلو۔" مخفت

مٹائے کو وہ اسے بدایتیں دیے لگا، مانیہ جھوٹے

جبوٹے قدم اٹھائی احتیاط سے چکتی گی، آگے

یانی کمرا تھا، جازیب اے مملائک کیا، اس

کے لئے ایسا کرنا مشکل تھا، وہ پریشان ہوگئی کہ کیا

كرے تب على اجا يك جہازيب في اينا باتھ

آمے بیزها دیا، وہ چھ کے مذید ب کا شکار رہی

يكارا، مانيه في آسته آسته اپنا نرم و نازك ما تھ

أع يرهايا جے جائزيب نے اپنے معبوط

ہاتھ میں تھام کرا ہے اٹی جانب چھے کیا، ہانیہ ہے

اختیار کی کراس کے ساتھ جا عمرانی اور فورا الگ

یرا، بانداس کے مجھے چی رسی می موری

در بعد حویل آئی وہ جہازیب کے ساتھ اعد

واخل ہوئی توسلمی تا زواور توشی البیس او برشیرس بر

نظرة تين، جهازيب اعدرلاؤنج كي طرف يذه

الما جبه بالياب مرك كاجاب بزهان ال

کا کمره ادیری منزل برتها، ده سنرهیان پڑھ کر

اینے کمرے میں چلی گئی، نا زوائے کھور فی رہی۔

بدل كرومان بيجي تؤومان داؤد مجوميا اورمنصورتايا

بایا سائیں نے اسے بلایا تھا، وہ کیڑے

" آؤیشی آؤ۔" باباسائی اے ویکھے ہی

"معلو" جہازیب نے کہا اور آمے جل

ووهم آن إنيك جهازيب بلي آوازين

کہ ہاتھ تھاہے پیشل۔

جہازیب نے ورااس کے باتھ چھوڑ دیتے۔

" بی بابا سائیں۔" اس نے سر جمکا کر

" بیتا اب ہم اپنے ہیتال کے منصوبے م كام شروع كردب إلى من في تمهارك محويها كونفشه بنائے كى بدايت كر دى ہے تين سال كا منعوبدے جب تک تم مجی ڈاکٹر بن جاؤ کی، انتاء الله ميتال تم في عن سنجالنا ہے۔ ال كا چرو خوتی ہے تمتمار ہاتھا، ہانیان کی خوتی سے خود

" تم لوك كل كهال ره محت شقي؟" ملني تے ہانیہ سے بوجھا وہ لوگ اسکے دن لان میں بيشے وائے في رب تھے۔

ميم ..... و و درامل ..... " اشيا مي جواب ریے می بیس یا تی می که ماز و بول اسی-''ساون انجوائے کرری میں؟''سب نے اں کی طرف دیکھا وہ تھبرائی گئی تب ہی نے

"بال تو اور كيا؟" نازوان كى تكامول كى مرواه کے بغیر ہوگیا۔

ومیں نے خود اکیل جہازیب کے ساتھ جاتے ویکھا تھا۔" ہانیہ خاموتی سے اینے لب

'' کم آن ہانیے'' یعفاء نے اس کے ہاتھ يربلكا ساوبا وُوُالا ...

" نا زو کو عادت ہے اول فول سکنے کی متم

''جی جیس بھا بھی، جھے عادت ہے کھر کی اور كى بات كينى ، إو جيئة آب ان عد كريد

204 123

کہاں رہیں تقریباً ایک گفتہ، جب ہم آئے گئے و کہاں تمیں ہے؟ کنا ڈھونڈا سپ نے کر ہے وہاں ہونی تو ماتیں ہے۔ 'نازونجائے اس سے س بات کابدلہ لے رہی تھی، اس کو تحت ہزیت کا احساس ہوا، اس کی آٹھوں سے آنسو ہے گئے، یعقباء ئے صورتحال تبیم دیکھی تو نازوکو ڈائٹے گئی، تب بی اچا بک باہر کا دروازہ کھلا اور مالی بابا کی بیوی اعر واصل ہوئی، اس کے ہاتھ میں پھولوں کا بڑا سا گلدستہ تھا، اس نے لان میں ساری لڑکیوں کو میشنے دیکھا تو دہاں آگئی اور متلائی نظروں ہے ہینے دیکھا تو دہاں آگئی اور متلائی نظروں ہے جانب برجی۔

''ٹی کی صیب!''' اس نے گلدستہ اس کی رق بڑھایا۔

"میآب کے داسلے ام نے بنایا ہے۔" ہائیہ نے گلدستہ تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسوماف کرتے ہوئے یوچھا۔

"ابتمهارا بیٹا کیماہے؟"

"الله کاشکر ہے تی فی صیب اب وہ بالکل فیک ہے، اس کا بابا اسے آج ہیں اللہ کا کیا ہے گیا ہے۔ آج ہیں اللہ کا کیا ہے گیا ہے۔ آج ہیں اللہ کی ہے گیا ہے۔ گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے۔ گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے۔ گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے۔ گیا ہے گیا ہے گیا ہے۔ گیا ہے گیا ہے گیا ہے۔ گیا ہے گیا ہے۔ گیا ہے گیا ہے۔ گیا ہے گیا ہے۔ گیا

"ار بر بین تین میں نے تو سیجے بھی تین کیا۔" ہانیہ شرمندہ ہوگئے۔

المراب ا

کتنی عاجری سے بات کر دی تھی کہ بانید کی مجر میں بیل آرہا تھا کراسے کیا جواب دے۔ "اچھا ستو، بے کا خیال رکھا کرو، اسے

مجمرول سے اور تحمیول سے بچاد ، برسات کے دن شرور موضح بیں پائی ایال کر بیواور جوڈ اکٹر ماحب کہیں اسی طرح کرو۔ اس نے اسے سمھالہ

" بى بى بى مىب " دو باتد جوزے كرى تى، تعورى دير بعد ده رخصت موكى، سب خاموش بينى تعين \_

"یشفاء آنی میں اپنے کمرے میں جارتی مول" اس نے یشفاء کو مخاطب کیا اور خاموثی سے اٹھ کرائر رآگئی۔

"ہوگئ تباری تلی نازد؟" لوشی نے برامنہ بناتے ہوئے باز وکولیا ڑا۔

"کیا ملا ہے جمہیں ہانے کو دکھ دے کر۔" ران می اولی۔

"وو كتنى الحجى ہے سب كا خيال ركمتى ہے-"ملى نے بھى كفتكو بنى حصرابيا-"اب بھى كياكم ہے كہم سير وتغرق من معروف دے ادر دوا ك بيج كى مسجائى من من

اب میں اور دواک ہے کہ ہم میر وسر رہا ہی معروف دیے اور دواک ہے کی میجائی میں من معروف دیے اور دواک ہے کی میجائی میں من کو کئی گھٹیا ہے تھائے تم نے کیا کیا سوج لیا تھا۔" یعنفا و تاسف سے تا ڈوکو دیکھ رہی گئی میں من رہی من رہی من رہی من رہی من رہی من رہی من من رہی من رہ رہی من رہ رہ من رہی من رہ رہ رہ رہی من رہی من رہ رہی من رہی من رہ رہ رہ رہ رہ

''ویسے نازو پراہلم کیا ہے۔' یعنا و نے چیری لیا۔

'''کوکی براہلم نہیں ہماہمی'' اس نے انگلیاں مروڑنی شروع کردیں۔

" بچھے تو بس اس بات کا دکھ ہے کہ اس نے آتے ہی بابا سائیں کو تجائے کیا گھول کر پذایا ہے کہ دہ ہر وقت ہائے، ہائے کا ورد کرتے رہتے ہیں

اورتواوركل با باكوسيتال كانتشه بنائے كى مدابت دى ہے، جسے مانيہ سنجائے كى۔" اسے نجائے كول ملال تھا۔ "ارے اتفار تح ہے تو تم خودا تفایز دلیتیں كرتم واكثر بن كر سيتال سنجال ليتیں۔" مللی ئے اٹھتے ہوئے كيا۔

"اور ہاں تا زواب آگر ہائیے سے تم نے کوئی التی سیدھی کیواس کی تو جس ای کوشکایت لگا دول گی" کران نے بھی اسے وارنگ دی اور ملکی کے ساتھ اعرب جل گئی، نازووی سیشمی روگی۔

ہانہ کی آخری سال کی پڑھائی شرور ہو جگی اس جو پر بیٹیکل پر مشمل کی وہ بہت معروف ہو چکی تھی ۔ وہ بہت معروف ہو چکی تھی، وہ بڑی محنت سے اپنے اسا تمشف تیار کرتی تھی، اب تو گھر والے اس سے ہات کورس کے شعے، سمارا دن کائی اور ہپتال شن کر ارکر وہ سر چہر کے ترب گھر آکر گھائے سے قارق ہوکر سر چہر کے ترب گھر آکر گھائے سے قارق ہوکر شبیل پر نظر آئی اور چر رات سے سے تک تیک پڑھی شبیل پر نظر آئی اور چر رات سے سے تک تیک پڑھی راتی ۔ وہ ار میا دب کی طبیعت پھر سے بھی بھی راتی ہوگر مند رہنے گئی تھی، وہ اند کی طرف سے قرمند رہنے تھے سب کی نہ کی بیش کی ترب ہات ہیں۔ اب وہ آکٹر ہایا سا تیں سے ہات ہوگر مند رہنے تھے سب کی نہ کی بیش کی دورا کھر ہایا سا تیں سے ہات ہیں۔

جہازیب ہے کیا جارہا ہے، اس کے اوسان خطا ہوگئے، ووقوراُوقاراحمہ کے پاس پیٹی۔ "پایا میرا آخری سال ہے، میری بر سائی کتنی ایف ہے جس ہے سب افورڈ نہیں کر گئی۔" وقار صاحب نے جواب میں اے جو کھ تایا اسے من کرووس ہوکرروگی۔ "بیٹا! یہ انجی صرف نکاح ہے، جب تہارا

جر کے منظر تھے، مجرایک دن دھا کہ بی ہو گیا،

جب اے بتایا گیا کہ اگے عظم کوال کا نکاح

باؤس جاب عمل ہوجائے گا تو رحمتی کردیں ہے،
بیٹا جھے لگا ہے میرے پاس اتنا ٹائم بیس ہے،
میرے دل جس ہر وقت بلکا لگا درو دہتا ہے،
نجائے کب بلاوا آجائے، جیٹا اگر میرے مائے
کم از کم نکاح ہوجائے تو میری روح مطمئن ہو
جائے گی۔ "انہوں نے اسے چپ کروادیا تھا، وہ
ان کے سینے سے لگ کرکٹنی دیر تک روای وہ اپنے
گر اہاں ٹی نے آگر اسے جپ کروایا، وہ اپنے
گر اہاں ٹی نے آگر اسے جپ کروایا، وہ اپنے
مرے میں آگر کئنی دیر تک کم میٹنی ری تی گی، یہ
احداس می کنوا تکلیف دہ تھا کہ خدانخو استداس
کر یا پا ۔۔۔۔ "اللہ نہ کر ہے" اس نے جم جمری

ا گلے دن سے ووائی پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ اے تہیں ہے تھا کہ لکار کے لئے کیا تاریاں ہوری میں ، کون آرہا ہے کون جارہا ہے؟ تکار والے دن ہی اس کا بہت ضروری پر کینے کی اس کا بہت ضروری پر کینے کی آئی تو پہند جانا کے دونوں جمیدوائی قبیلوں کے ساتھ آ چکی تھی۔

" بینوا و باند میندی لگا دول-" ملی است اندر کرے شل کے اند مین کے اندام کے لئے بہت فوبصورت بیل اندال اس کے لئے بہت فوبصورت بوڑا لائی تھیں، سہری اور سرخ دیک کا حسین احتراج تھا، لینکے اور دو ہے پر چوڑا وڑا کام تھا، لینکے اور دو ہے پر چوڑا چوڑا کام تھا، لینکے اور دو ہے تر چوڑا ہوڑا کام تھا، لینکے اور دو ہے تر پورات میں جی ڈیمرد بین کی جوبصورت میں جا رہا تھا، وہ وابن بن کر بہت خوبصورت است میں تھی، اس پر نظر بیل تغیر دی تھی، اس کے نظر بیل تا ہوا ہے اور کب و ٹو تو کی بین کر بہت خوبصورت بوا ہے اور کب و ٹو تو کی بین کر بین اس کے سیشن شروع ہوا ہے، جب جانزیب اس کے سیشن شروع ہوا ہے، جب جانزیب اس کے بیار کی تو کی جو تک بی کی تو کی جو تک بی کی تو کی جو تک بی کی تر دی تھی، دولها کے بین کر دی تھی، دولها کے بین کر دی تھی، دولها کے بین کی تو کی جو تک بین کی تو کی جو تک بین کی تو کی جو تک بینی کی تو کی جو تک بین کی تو کی جو تک بین کی تو کی جو تک بین کی تو کی تھی، دولها کے بین کی تو کی جو تک بین کی تو کی تو کی جو تک بین کی تو ک جو تک بین کی تو کی جو تک بین کی تو کی تو کی جو تک بین کی تو کی تو کی تو کی جو تک بین کی تو کی جو تک بین کی تو کی تو کی جو تک بین کی تو کی جو تک بین کی تو کی تو

20/4 05 (125)

2014 05: 124

کہ وہ رات کو جب تک جاتی ہے تب تک جانزیب بھی جا کا رہاہے جسے می اس کے كرے كى لائث آف مولى بے جہاڑ ہے كے كمرے كى لائث يمي بند ہو جاتی تھی، بياحساس ى كتنا خوشكوارتما كركوني اس كى اتى يرواه كرتاب کہاں ک ساتھ ڈات بحر جا گیا یہ ہتا ہے، اس رات وه اسائنٹ تار کر رہی تھی جو انسانی کورٹری سے متعلقہ می مکورٹری تو اسے اس کا کلایں قبلوشہر ماروے کیا تھا، کام شروع کرتے سے بل اس نے والد کو بلوا کر محوروی تیل بر رتموالي مني بيليا اليس ساري كام وه وقاير صأحب ہے کروانی می اب ان کے بعد اکثر وہ بھی دلید تو بھی احدے سے کام کروائی می اس دن دو رات کے عن یے فارع ہونی تو سوچے ای کہ اب اس کمویژی کولفائے شن کون ڈالے، وہ سوحے سوچے درواز و کھول کریا برآگئی، راہداری سنسان برای می سب کے مروں کی بنیاں کل تعیں مرف جہازیب کے کمرے کی روتن چین مچمن کر ہاہرا رہی تھی،اب جہازیب سے کیسے ہے، ہی سوچ کر اس نے خود بی کھویدی کو لفاقے میں ڈالنے کا ارادہ کیا، مرکموروی ک طرف المنع موسة باتع كمويزى تداغما سكه بهت ی نیس ہوئی، خوف سامحسوں ہور ما تھا، اے پیدہائے مسامول سے پھوٹما محسول ہواء آخر فیمله کری نیاء جنگے ہے درواز و کھول کروہ باہرآ گئی، آہتہ آہتہ چکتی ہوئی جہازیب کے

وروازے يرآ كردك في\_ "اب وروازہ کیے کھے؟ کیے وستک دون؟ لهين كوتي غلط مطلب عن شيجه لي-"اي تشش و پنج میں محل کہ آخر ہمت کر کے ہولے ہے وستك دے بى دى، درا دير بحد بى وروازه على کیا، جہازیب اے کمڑا دیکھ کر جران رہ گیا،

ملکے گانی رنگ کے شلوار میٹس میں بلوس شانوں م جم رنگ دویشه مجلائے وہ تنفیور ی کمڑی تھی، بألول كوسميث كركيح اس طرح لكا موا تعاكم چرے کے دولوں مرف تیں لیرا ری تھیں، وہ اینے دویئے کے کونے کواٹی انکی کے کرد پلیٹ اے دیکھتے ہوئے لوچھاءاے اس کی نگاہوں کی اس کی تکامیں اٹھ ہی گئی یا رہی تھیں ، ایس کی جی رقيتي بللين حياك بوجوت جمكي جاري سي مس"اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔

حقيقت اسے بتانی۔ " آب کو پیتہ ہے؟" اس کی آنگسیں حیرت ہے جیل سیں، جہازیب کا دل جایا کران جیل جيسي أتفول عن ووب جائد

" قرعت؟" جازيب نے كويت سے

"وه الله ورامل الله عيرے كرے

" تی بال بھے پندے آپ کے کرے میں

تیش اینے چرے رکھوں ہوری می متب ہی

كر محرات آزاد كرائے كے الى بكر كرب کی جانب پڑ حرکیا ، ووجھی اس کے بیٹھے پیٹھے چکتی مونی آئی، جہازیب نے احتیاط سے محویدی کو ا الله الرافاق من منفل كيا يمرات إنه من یک کردیا ادرا کی طرف د کادیا۔

سائے م ہوتے ہوئے آج جماء اس نے انکار ش

ساتھ سارے لڑکے کھڑے تنے، دولول طرف سے دلچیب فقرے بازی شروع ہو چی کی۔ " ارسب ل كر دعا كروس تيز بارش جو

> جائے۔'' مبران بولا۔ " د کیون کیون؟" ساری از کیان کورس ش

" مجرش می گاڑی ہمگا با ہوا سڑک برکے حِاوُل گا شاید تھے بھی کوئی دلین کل جائے۔" سب نے زور دار قبته لگایاء سب ان دونول کی مہل ماقات کے سنن سے واقف تھے جب جہازیب گاڑی بھگاتا ہوا لے جارہا تھااور رائے يس بانيال كل مي مكاني ديرتك بنكامه جاري رباء مجر دونوں میں موآئیں اور انہوں نے مانیہ کو اس کے کرے میں پہنچا دیا جھوڑی دیر بعد پھو بھا، یا یا سائیں کے پاس جل سب اندے پاس ملی می

دروازه كحولاتوجهانزيب تعار " تی قرمایجے کوئی کام تھا؟" سلکی نے مسكراتي يوئے يوجھا۔

تب بی دروازے ہر دستک ہوتی اسلمیٰ نے

" بی بان بس ای بیلم سے ملتا تھا؟" اس نے بھی اِی کی طرح مسراتے ہوئے بتایا۔ ''مکر بابا سائیں کی المرف سے اجازت تہیں بلتدا موری "ملکی نے درواز ویند کمنا

حایاتوجہاز یبئے درواز وتھام لیا۔ و پسکنی میری بهن صرف دس منٹ اور **پ**ر ہایا سائیں کو بیتہ بھی تہیں چلے گا۔" اس نے منت

بجراءاتداته ش كيا-

''احِما نُحيك بيه صرف دِن منث ، هن باهر کھڑی ہوں۔" ممکن باہر چکی تی ادر جہازتیب اعدآ عمیاء ہانیہ ڈرینگ تیل کے سامنے کمڑی سى اسے و كيدكر كمبرائي ..

" آپ يهال كول آ گئة؟" الفاظ اين

كيون ب مريوات-"جمهيں ويكھنے" اس نے اے محویت سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کی کمی بلکس خود بخود چىك كىنى، دواس روپ مىل اتى بيارى لگ ربى سی کہ جہازیب کے دل کو کچے ہوئے لگا، چند کے عجیب سا سکوت کرے می طاری رہا، جہازیب بےخود سا ہونے لگا وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا، ہانیہ کمبرا کر پیھے ہٹی، جہانزیب نے سرحت سے خود کوسنجال لیا۔ و المرك الله المرابة مرى يوى مول الم اس نے بے جاری سے کہا، تب عی دروازے یہ وستك مونى اور مكنى اندرآ كى \_

" چلیں جہائزیب بمائی ملاقات کا وفت ختم

تعلى تعوز اساتائم ادر .....

" بركز كبيس، چيس بابر. ورنه المي بابا سائس کو بتا کرآئی ہوں۔"جہار یب کے جائے کے بعد ملی اسے دیجے کرمشرائے گی۔

'' بہت بیاری لگ رہی ہو، جہانزیب بھائی الميه على ديواني بلس مور ميست حي جو ينتيج كراو." باند بعی سلمادی\_

ተ ተ

وقار احمر توجعے بانید کے تکال کے انتظار یں تھے، نکاح کے بھتے بعد بن وہ دردا ٹھا تو وہ جانبر شہو سکے اور اینے ٹالق حقیق سے جا لمے، ہانیہ ان کے بعد حرید نتہا ہو گئاتھی ، اگرچہ سب ایں کا بہت خیال رکھتے تھے مگروہ اپنے آپ میں کم رہنے لئی تھی، مومنہ اور ٹونٹی اس کی ولجونی کی برمكن كوشش كرتيس، آخرآ بهتيه آبهته وه اينے روز مرہ معمول کی طرف لوٹے لگی، اس نے پھر راتوں کو جاگ جاگ کریٹر صناشروع کر دیا تھا۔ مچرایک دن اس برایک انوکما انتشاف ہوا

ایک عدد کورٹر کی ہے اور اب آپ جا جی جی کہ كوني آئے اوراے اٹھا كرلفائے بيس ۋالے اور آپ کی تظرول سے اسے دور کر دے کیونکہ آپ کو ڈر لگا ہے۔" اس نے حرے سے ماری

معليه يكاس تے خود كوستىمالا اور خود كواس

" تی اور کوئی علم؟" اس تے ہانیہ کے

"ویسے ڈرنے کی کوئی بات کیں ہے۔" وہ

20/4:05 (127)

لوتى اورمومندات أانث أيث كرايين سائے کمانا کملاتیں جس دن وہ آخری بیر دے كرآني اس دن وه جوادُن شي اژري مي مايك پوجه تھا جواتر چا تھا، وہ بلکی مسلی ہو چکی تھی، مر اباس كالمكن إس يرعالب آيري مي وه جب سے پیروے کرآنی کی موری کی اس نے اے مونے دیا کونکدس جانے تے کہود کتے دان ادروالول عالى نينو يوري كن كرياري مي، رات کو جمازیب نے اس کے کمرے بروستک دی مر اس تے دروازہ میں مولاء وہ دروازہ دهل كراغد كياءوه رائنك تبل يرمر دي يتي

" الله الله في المروه المن التي -"بالى --- بالى-"اس ئەاس كاشانە بلايا تو اس کا سرتموڑا اور آگے چلا کیا، جہاز یب تے اے سیدھا کیا اس کا چرو بخار کی حدت سے سرخ

آتا، بانياني اب آس كارات كوا تظار كرتي، وه بانیہ کو سمجاتا کہ اتی محنت کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے طربانیہ برایک ہی دھن سوار ہوتی کہ یں کان سے چھے نہرہ جاؤل، اس کے پیم تيروع مو يحقي تنه، وواينا كمانا بينا تك بمول كلَّ هی، شداس کودان کا ہوش تھا، شدرات کا، بس وہ ہونی اوراس کی کتا ہیں، نوتی اور مومنہ دونو ں ات کاحتی الا مکان خیال رکور ہی تھیں، کچھ دتوں ہے تواسے کھانا میں تمریے مس مجوا دیا جاتا تھا اور اکثر وه کمانا بعول جانی می۔

"او مالي گاؤء اتنا تيز بخار" اس في اي كمرًا كيا إورسارا دے كراس كے بسر تك لايا، اے لٹا کرمیل اوڑ ما دیا اور روم ریفر بجر سے منشا یا لی یاول می وال کراس کے ماس لے آیا اینارو مال اس نے یائی میں میمکو کریٹی اس کی

جنتی جونی چینانی برر کددی، یانی کی منتذک محسوس كرتے تى وہ كىمسانى، جہازىب كانى دىرىك بنيال كرتا رباءاس كابخارتم مويكا تماء جهانزيب نثو سے اس کا چرو صاف کررہا تھا تب اس تے آ تنصل محولیل اور جہازیب کو خود سے اتنا قریب بیشا د مکه کروه کژیزا گئی،اس نے محبرا کر اٹھنا جاہا مر جہازیب نے اس کے شاتوں پر

باتعاد که کراے اتنے ہے دوکا۔ ''لین ربو، کونی بات جیس'' اس نے دبيرے سے كها اور اٹھ كر باہر جلا كيا، مانيے تے اطمينان سے أ تعيين موعد لين ، تعورى وير بعد جازيب باتعش قرعقا ماعدا حميار « چاوانفوتحوژا سا کچه کھالو پھر دوا کھالیہا۔" وه اٹھ کر بیٹھ گیا۔

" مِن آپ کو بہت تک کرتی ہوں نہ'' وتعلى بال اوراب اكرم في بحد كها كردوانه

إِ" تَوْ كِيا ..... آپ جمعه وُانْ تَهِينَ سَكِتْهِ إِنَّ ده روماک ہوگئ۔

"مَانَ كَادْ ــ "اس في سرتمام ليا ــ " مِن دُامْتُ مِين ربا احتى لُرْ كى ، مِجْرِ كَمَادُ اور دوالوتا كه بخاراتر \_\_\_

\*\*\*

سبتال بن كرتيار موچكا تعاادر مانيه كاماؤس جاب می شروع مو چکا تھا، اس کی ڈیونی ایک برے سرکاری میتال میں می مایا سائی اب ہپتال میں مشیری اور دوسرے آلات منکوارے يتے، دومنزلول برمشمل ہینتال جدید ساز وسامان ہے لیس ہو چکا تھا، بابا سامیں ہیں ال بنوا کر مطمئن موسيك يت البين سكون حاصل موهما تما كمانبول نے اپنے گاؤل میں ایک ہپتال آخر كا فَائم كري ويا تمار سيتال بن انبول في واكثر

بھی تعیمات کر دیجے تھے، ہیںمال کا نام انہوں في اين ميني وقارا حدكما م ركما تقا-

'''وقار احمه (وقف) هيتمال'' وه هينمال بنوا کر است مطمئن ہوئے کہ ایک مات جب موئے کو میج کہل اٹھے، ان کے پیچے بیٹی آئن او یے وقعے سے ایال لی جی ان سے ملتے روائیہ ہو منس، حویل دران موان کی اواے ال کا آفس سنبالخ متعورتايا ردانه موع وجبكه منكابوركا برنس محودتا يائية سنعالاء حويلي براب طاهره تاني اورمنزہ تالی کامل رائ ہو کیا تھا، آب ان کے رویے بھی بانیے کے ساتھ بدلتے بیلے کئے ، ان کے سلوک سے ہانیہ کوائداز و لگائے میں دیر جین مونی کہ جہاڑے کے ساتھ ایں کے نکاح بر تانی تے راضی حوتی ہائی جس محری می بلکہ بایا سائیں کے سامنے اٹکار کی جرائت بیل می ورشدو وتوتی کو بدينانا جاجي محس، بانيكر بلوسياست سے بہت خونزدہ ہوگئ می اس نے جب جہازیب سے ایے دل کے خدشات بیان کیے تو اس نے اس کا وہم کردانا، جہازیب اے دل و جان ہے جا ہتا تفاءوهاى بات سے علمئن مى\_

انیا کی ڈیولی بہت سخت تھی، اکثر اے نائث شفت مجي كرني يدني، أكر بهي شير مين مِنَا مِي الساوات موت تو ذا كثرون كونورا كال كرليا جاتا جاب وه البحي وُيوني أف كرك آئ ہوں، اگر ہانیہ کو دوبارہ کال کیا جاتا تو طاہرہ قورا احتر اضات کی مجر مار کر دینتی اور اسے میائے بتا كرعيش كرئے كے طبخ ديتي اليے عي ايك دن جب شمر میں اچا تک عی بم دهما که بوا تو بائید کو جمی دوباره سيتال بمجاريا\_

شر مارائے لینے آیا تھاءاس کے جائے کے بعد منزہ اور طاہرہ نے شہریار کے حوالے سے

20/4 (0) (129)

20/4 C5-2 (128 )

حاتے ہوئے اس کے یاس کھڑا ہوا۔ " تم جب تك جاكن رائي مور ش جي جاكما "آب کون جاگے ہیں؟"اس تے ہمت کرے ہو چوبی لیا۔ " مولك سبس ورجو لكاب " اس في مطراتي موئيةايا " آپ کوکس نے جایا؟" پیاحیاس اے مرشاد کر کیا کہوہ اس کی خاطر جا کما رہنا تھا۔ "وقار بچائے۔"اس نے انکشاف کیا۔ "يايات؟"وه ديك ره كا-" تى بال، انقال سے دو دن يملے انبول تے جمعے بلا کر چھ یا تیں کی میں بین میں سے ایک سیمی می اور میں نے ان کوسلی دی می کہ جب تک ہانیہ موہیں جایا کرے کی میں بھی جا گیا ر بول گائ ہانیا کی آنکمول میں آنسو بحرا ہے۔ " یایا کومیرا کننا خیال تھا۔" اس کے آنسو

ينے كے جہازيب لے باتقيادات باتحون ےال کے آنوماف کے۔ " مل بول نده اب مبين كى سے در ف کی ضرورت میں ہے۔

'' تعینک بوجهازیب آنی برامس اب میں مجمی تبیں ڈرول کی۔'' اس نے ممنوشیت سے کہا اور جهانزیب مسلماتا ہوا چلا کمیا۔

ای کی بردهانی این اختامی مراحل کی طرف بزهدي كي، وه بهت دل لكا كريزه ري می واکثر وہ پڑھنے بھی تو جرکی اذا نیں اسے كتاب بند كرف يرمجور كريس، جهازيب كابير معمول بن چکا تھا کہوہ ڈیڑھ بجے کے ٹائم اپنے مرے میں موجود الیکٹرک لیکل میں کافی بتا تا اورایک کپ کائی ہائے کواس کے کمرے میں دے

# اک مومائی فات کام کی ہوگئی چھوائے مائی فات کام کے ہوگئی ہے۔ عامالی کی الیالی ہے۔

ہے ای ٹیک کا ڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ
 ڈاؤ ٹلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ
 ہملے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور ایٹھے پر نٹ کے

ساتھ تبدیل

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج
 بر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لٹک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

الم الله في دُى الفِ فا مُكْر الله مراى تبك آن له مَن برر هي كل سهوست مهاند دُا مُتجست كي تبين مُختلف ما مَرُ ول مِيں البلودُ تك ما مَرُ ول مِيں البلودُ تك مران سير برانه مضهر تكيم ادر ابن صفى كي ممل رين ابن صفى كي ممل رين

♦ ایدُ فری کنکس، کنکس کو یعیبے کمانے

ے لئے شر تک مہیں کیا جاتا

واحدویب سنت جہاں ہر کمآب ٹورنٹ سے مجھ ڈاؤ کموڈی جاسکتی ہے

اور نگری ہے کہ کہ کہ کہ کہ کا بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضر در کریں

اور جانے کی ضر ورت نہیں ہیاری سائٹ پر سنتیں ورائیک کلک سے کمآب

ڈاؤ نگوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں ہیاری سائٹ پر سنتیں ورائیک کلک سے کمآب

ڈاؤ نگوڈ گریں

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کاننگ دیجر متعارف کرائیں

## WHILPSTOS COM

Online Library For Pakistan



Facebook

B.com/palsociaty



"بانیہ ناشترتو تھیک طرح کراو۔"

"بانیہ ناشترتو تھیک طرح کراو۔"

ویسلوں کے تحت پابٹد ہیں۔" وہ جلدی جلدی ہوئی استے سنا۔
اتن دیر ہیں اس کا مو بائل بول افعاء اس نے سنا۔

" بال ہاں شہر یار بینی رہی ہوں، جمعے پریا ہے آج ڈاکٹر ارشد نے آپریشن کرنا ہے۔" اس نے مداوا ڈھ کہتی ہوئی با ہرکو گھی۔
خدا وا ڈھ کہتی ہوئی با ہرکو گھی۔

خدا وا ڈھ کہتی ہوئی با ہرکو گھی۔

''و کھ لئے اس کے مجھن؟'' انہوں کے جہازیب کو محورتے ہوئے کہا۔

و ا اب مجی تھے کہ دکھائی نہیں دیا۔ طاہرہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے نہیل م

" کیا ہو گیا ہے ای ؟ میس طرح سوچے گی بیں آپ؟" جہانزیب کوامید نہیں تھی کہ وہ سب کے درمیان اس مئلہ کو چھیٹر دیں گی۔

ور تعبی سوج مجی تبیل سکتی تھی کہ تو اتنا ہے۔ غیرت ہو جائے گا، تھے نظر تبیل آتا، وہ تیری ناک کے نیچ کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ ہروقت ہر جگہ شہریار، شہریار کرتی رہتی ہے۔" ان کی آواز بلند ہوتی جاری تی۔

ومما!" جهازيب جلااثما\_

"آپ ہانے پر تہت لگا رہی ہیں مریش جانتا ہوں کہ الیا می تین ہے جیما آپ کہ کر رہی ہیں۔"

"کیا مطلب ہے جیرا، پس جموث بول رہی ا ہوں؟ یا پس اعظمی ہول بجھ نظر میں آتا کہ دو کیا کرتی پھرری ہے۔" دو غصے سے بے قابو ہوری ا تھیں۔

"مما بس كر دين، پر بھى بات كريں كے\_"اس نے ان كے ضعے كود بانا جا با\_ "كب بات كريں كے؟ جب بانى سرے

یا تک شروع کر دی اور دات کو جب جهانزیب آیا توانہوں نے اس بات کو غلط درخ دے کرانے بانیہ سے بدخن کرنا جاہا، مرجہازیب شھر بار کو المجنى طرح جانبا تما، اس لئے طاہرہ كى دروخ کوئی کومن کر خاموش رو کمیا طاہرہ مجھیں کہ جبازیب ان کا ہم خیال بن چکا ہے، اس دن کے بعد ہی وہ گاہے بگاہے ہانے کی غیرموجود کی میں جہازیب کے کانوں میں شوریار کے بارے یں زہر کھوتی رہتی تھیں تا کہ وہ بانیہ سے برطن ہو جائے مرجازیب مال کے سامنے تو قاموش ربتا تما تا كه كمركي نصاخراب نه بهو، وه جانبا تما كراكراجي اس في بانيد كي حمايت عن إيك لفظ مِي كِها لو مال اور يَكُل دولول يتهي يرو جا من كا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بانیہ کی طرف سے بھی عاقل ٹیس تھا جب بھی وہ طاہرہ کے یارے میں اینے خدشات کا اظہار کرنی تو دوائی باتوں سے اس کے دل سے سارے خدشات نکال دیتاء اکثر وہ آئس ہے اٹھ کراس کے ہیںتال آ جاتا، ہانیہ کے ساتھی ڈاکٹروں کے ساتھ اس کی بہت ایکی ملام وعامی،شریار کے ساتھ تو خاص طور مر جہازیب کی کائی بے تعلقی تھی، اکثر وہ ہسپتال کے ایم ایس ارشد خان سے شارٹ کو لے کر بانيه کو چ ير لے جانا تھا، جہازيب مجر بور کوشش كرربا تفاكه كمريش موجوده حالات كاازاله بوتا

\*\*

جہازیب بہت ریشان تھا، طاہرہ نے شہریار کا نام اس دن تھل کر لیا تو اس سے برواشت نہ ہوسکا، وہ سب ناشتے کی میز پر تھے، بائی جلدی جلدی ناشتہ کر ری تھی اس کو دیر ہوگی میں اس کے دیر ہوگی میں بیک اپنا ادورآل اور اسلمنے سکوب اٹھا ادورآل اور اسلمنے سکوب اٹھا یی تھا کہ مومنہ بول پڑی۔

20/4 0 2 (130)

اك روما في قلف كام لي الحالي Stable Stable = UNUSUBA

💠 پیرای نک کا ڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک الرياد الرياد الرياد الماري المارين الماير ا ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادرا چھے پرنٹ کے

ساتھ شد ملی

💠 مشہور مصنفین کی شن کی محمل رہنج الكسيش المرائث أسال براؤسنگ 🕹 ويب سائث أسال براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنک ڈیڈ نہیں

💠 ہائی کو الٹی فی ڈی ایف فا کلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ مہانہ ڈاستجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوزنگ سي تم كوا في عار ال كوا في كليه بيله كوا في کمران سیریزازمضیر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری کنگس، کنگس کو یعیے کمانے

We Are Anti Waiting WebSite

واحدومي سائث جال بركماب تورتث سے بھي داؤ كودكى جاسكتى ب

📥 ڈاؤ مگوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تیمر وضر ور کریں 🗬 ڈاؤ مکوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت حبیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WATER SHOSOCHETT & COM

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ہے ہے شر تک تہیں کیاجاتا

إنجابو جائے گاتب بات كرے گا۔ جہازيب "مما بھے در ہوری ہے، آج میری اہم بنك ب، آب ناشتركرين اور مما بال مساوه

ماتے جاتے رکاء سباس کود مگورہے تھے۔ ''انیہ میری منکوحہ ہے میری ہوی ہے مزت ہے وہ میری، برائے مہریانی آئے تدہ اس کی كردار لتى كى كوشش شكرين تو بهتر ہے، كونك بھاس پر اورا محروسہ عشر یارکو بھی اچھی طرح مانا ہوں، لبذا آئندہ جھے بیدمسلداس تحرین ن أن شروع لو مجتر ہے۔ جمانزیب کے کھ بس جیسی و همکی انہیں واضح سنائی وی۔ ب "ورندكيا كرے كالو؟" وه كمرى بوكس ،

مومنه، نوشی، سعد، انجداور شاه زیب مجی کمبرا کر كھڑے ہوگئے ،البتہ منزوجیتھی رہیں۔

"ورندمما میں بانیکو لے کراس حویل ہے عِلا جاؤل گا۔' اس نے سرد کیج میں کہا اور ريف كيس الحاكريا برك طرف بزه أيا-

آفس بھی کراس نے اینے بایا محود احمد کو نون کرکے بہال کے حالات بتا کرمشورہ ما تگاء انہوں نے اے فی الفورسنگا بورآنے کا کہا، ان کے خیال کے مطابق وہ طاہرہ کی تظروں سے دور ہو کا تو وہ خاموش ہو جائیں گی ، پھر چند ماہ کے بعد باند کا بائس جاب حتم موجائے گا تو ووان کی ر مقتی کروا دیں گے، ان کے خیال کے مطابق صرف تعورث وتوں کی بات اور رہ کی ہے لہذا جهازیب نے سنگا بور جائے کا قیملہ کرلیا۔ \*\*\*

''تمہارے ہاؤس جاب حتم ہونے میں کتنا اعدرہ کیاہے؟" جہازیب نے اس سے

کیوں بھئی؟ بے چینی کس بات کی ہے؟"

"سوبانی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنگا پور حلا جاؤل اوريايا كويهان والس هيج دول-"ال کے جانے کاس کر ہائیہ بے طرح پریشان ہوگئ، حویلی میں حالات تواس کے خلاف جارہے ہتھے ایک جہانزیب کا مہارا تھاء اب سے بھی جانے کی بات کررہاہے۔ "لیکن جہازیب تم جاؤ کے تو میں بالکل "سکین جہازیب تم جاؤ کے تو میں بالکل الكيلي ره جاؤل كي مجرتاني امال تو بالكل بدل كي ہیں۔" اس کا بس جیس جل رہا تھا ورتہ وہ رونا شروع كرديق-ومم آن باند، کونیس موتا، بھے س تمارا باؤس جاب حتم موكاء من واليس آ حاول كا-"اس نے اس کے کیلے بالوں کو اس کی بیٹائی سے

وہ دونوں سمندر کے کنارے چل دیے تھے، بارش

کا موسم تھا، جہازیب اس کے ہیتال گئے گیا اور

ایم ایس ارشد خان سے اس کا باف ڈے کروا کر

اس کے لا کا منع کرنے کے یا وجوداے سمندریہ

بانيه وشانول ہے تمام كرايے مقابل كمڑا كرليا،

بأرش بورى تني يسمندركا ساحل نسبتاً سنسان تعاب

"بس بانی اب انظار تیل ہوتا؟" اس تے

W

Ш

" الرس الله الواني محمي موسكات، پکیز فرائی توانڈ راسٹینڈ۔''

"لکن جہازیب" اس کے لب كيكيائ، ال كرك جوئ آنواس كے رخماروں مربہ کئے، یا یا کے بعد جہانزیب کا عل تو مہارا ہے اب کیا ہوگا، جہانزیب نے اس کے رخمارول پر بہتے کرم آنسو ای ہمیلیوں سے صاف کے اورائے خود سے قریب کرلیا، وہ بے آوازروئ جارى كى

2014 (31)

گاند ہو چکی گی، جب اے ہوش آیا تو اس نے خود کو مالی بابا کے گھر میں پایا، وہ سخت شرمندہ تھی جگر آ فرین ہے ان دونوں میاں بیوی نے ایک لفظ مجی جیس بوجھا اس کی بیوی کل باتوتے اس کے زخول يردوالكاني استرم دوده ين باري الماكر ملایا، سے تک اس کے درداور سوجن ش واسے کی تھی اس نے کچھ فیصلے کیے اور شیر خان اور کل بالو كواين ماياك كمريكل كردين ك لئ راضي كر ليا، حو يلي مين اس كا سارا سامان رو كيا تها، جس میں اس کا موبائل ہی تھا وقار احدے کمرآ كران في جهازيب برابط كي بهت كوسش كى تحراس كالبيل نون مسلسل بند تما، شام تك فيعل، ميران اور وليد مجي وقاراحمه سے کمر آھيے ہتے فیمل نے بہت کوشش کی م کیہ بانیدان کے ساتھ ہے مراس کی ایک ہی دے تھی کداب جب تک جہاز یب جیل آ جاتا ہے وہ اس کمریس بی رہے کی اور پھروہ اسکی تیس مگان ، اور کل بالودولول ال كے ساتھ تھے۔

جس رات طاہرہ نے ہانیہ کو گھر ہے آگالا اس رات کو جہانزیب کا سنگا پورٹس کارے حادثہ ہو گیا، جس میں اے کائی چوٹس آ کی اور اس کے حواس ساتھ چھوڈ گئے، وہ ہے ہوٹس ہو چکا تھا، اے جب دوبارہ ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک مہتال کے کمرے میں بایا، اس کے سامنے ایک ڈاکٹر اور دونرسس کھڑی تھیں۔ ڈاکٹر اور دونرسس کھڑی تھیں۔

یں چرچہ ہوں۔ "اس نے بمشکل جواب دیاءتب اچا تک اسے یا دآیا کہ وہ تو سنگا پورآیا ہوا ہے، اس نے اِٹھٹا جا یا گراس سے اٹھائیس گیا۔ "لیٹے رہیں آپ اہمی آپ کا جسم الجسر مومنہ آئے ہوئی اس نے آئے چھڑائے کی کوشش کی گرانہوں نے زور دار دھا دیا مومنہ دور جا کر گری، بانیہ کو رہ زیردی مینچی ہوئی نیچے لا رہی تعیمی توثی حق دل کھڑی میسارا منظر دیکھری تھی، پھر جیسے بانیہ کی چیمؤں سے اسے ہوئی آیا وہ بے اختیار دوڑ کر آئے ہوئی گرمنزہ نے اسے دلوج لیا۔

موسیائی امال چھوڑیں ہائی کو۔ وہ مال کی گرفت سے خودکوآزاد کرائے ہوئے جی ۔ مرفت سے خودکوآزاد کرائے ہوئے جی ۔ موسی میں مجھوڑوں اس بد ذایت کو، آواہ،

ال بدودت و اواق قاحشہ ان بر جنون طاری ہو چکا تھا۔

" تائی امان آپ میرالیتین کریں میں نے پہر ایسین کریں میں نے پہر ایسی کیا۔" اس کے منہ سے آواز بھی بمشکل نکل رہی تک مومنہ دوبارہ ماں کی طرف لیکی محر طاہرہ اسے مسئی ہوئی دروازے تک لے آئی۔
" تائی امان جمیے ندنگالیں، میں آپ کی بہو بورن، تائی امان آپ جمائزیب کو آئے دیں مجر جووہ ٹیملہ کرے جمیم منظور ہوگا۔"

" ال جازی گوآئے دول تا کہ دہ تیری

یوٹیاں کر دے۔" دہ او مار کرتھک چی میں جی

یادُل ہے جیل اتاریکی میں ، بانیہ کو چیڑائے میں
مومنہ کو بھی دو تین چیلی پڑ چی میں ادراسے تالی
امال ہے ایسا دھکا دیا کہ دہ دیوار سے کرائی ادر
کو لا ادراسے باہر دھکا دے دیا اور دروازہ بندکر
کو لا ادراسے باہر دھکا دے دیا اور دروازہ بندکر
کی ، وہ دھکا گئے سے باہر جا گری، اس کا چرہ
سوج چکا تھا، دو پٹر نجائے کہاں کر کیا تھا، وہ نیم
سوج چکا تھا، دو پٹر نجائے کہاں کر کیا تھا، وہ نیم
بروش پڑی میں ، پھراس نے کسی کی آوازی ۔
بروش پڑی می ، پھراس نے کسی کی آوازی ۔

ارکے وہ پچھ نہ تن کی ، وہ ہوش وحواس سے ب

مانیہ کے لئے کتا مشکل ہوتا تھا ملینے کر جوار دیے سے خود کورو کتا ، وہ کوشش کرتی می کہ طامی ے اس کا سامنا کم از کم ہو، مرایک کمریس رو ہوئے میر بھی نامملن تھا، ایسے میں ووخود کو برم یے بس محسوں کرتی ، ٹوشی اور مومنہ برمملن کوسٹی كرتي تمين كه طاهره بيكم كي زياد يغول كالة اله بوتا چائے ، تمر طاہرہ بیٹم جہازیب کے نہونے ہے عل كرمامن آئن تعين، إنيه نے جينے على يهلا لقمد منه من رکھا اس کے معدے میں کر ہیں ی یزیں اوراے ایکائی آئی اس تے مندیر ہاتھ رکھا اور داش روم کی طرف بیما کی، منزه اور طایره دونوں مکا یکا اے جاتا دیمتی رہیں، طاہرہ کو فدرت نے اپنی مانی کا موقع دے دیا تھا ان کی ري دراز کر دي کي، وه انسي اور آگ يکولا جولي ہونی اس کے بیچھے سی وہ اسے کرے میں ما چى كى ، وەزىنە كەشى بولى ادىرىنى كىس اوردىز ہے درواز و کھول کرا تدریجی سٹی، وہ اسے بستر م لیٹی موٹی می انہوں نے لیک کراسے بالول سے بكرااورا شاديا\_

" کیوں ری حراقہ! یہ کیا گل کھلایا ہے تو ئے؟" انہوں نے اس کے مند پر زور دار تھیٹر رسید کما۔

" تاكی امال! لفین كريں ....." اس في الولنا جا با كر المرانبول في بولنے تدويا اوراسے مسلی المرانبول في بولنے تدويا اوراسے مسلی المرائے كئيں۔

ورنگل ایمی میرے کمر ہے، جہائزیب کا پہتہ چلا تو وہ تو کمٹرے کھڑے شوٹ کر دے گا۔ وہ اسے مینی ہوئی ہاہر کی جانب لے جاری میں ، نوشی اور مومنہ دونوں بھا بکا کمٹری تھیں، رات دو بج ہانیے نے جہائزیب کا درواڑہ بجایاء جہائزیب نے درواڑہ کھولا اسے دیکھ کر پریشان ہوگیا۔

"جہازیب گرتم نے کیا سوچا؟ کیا واقعی جا رہے ہو؟" وہ انجی تک خونز دہ تھی۔

"مال بالى" اس تے اس كا بارو بارا اور العدد العد

" میں کل دو پہر کی قلائث سے جا رہا۔"

"جہازی مت جاد، جھے ڈر لگ رہائی می است جاد، جھے ڈر لگ رہائی می است جاد ہے۔ " وہ سی خونزدہ ہرنی کی طرح ڈری ہوئی تھی وہ اسے تیل دینے گا، اچا تک لائٹ چلی گی، جہازی سے الائٹر اٹھا کر جلایا، لائٹر کے تنجے سے شعلے میں اسے ہائے روتی ہوئی تولی نظر آئی ،اس کا دل کٹ گیا، اسے جو آئی آ رہی نظر آئی ،اس کا دل کٹ گیا، اسے جو دسے قریب کرلیا، مشروری ہے، آس نے اسے خود سے قریب کرلیا، مشروری ہے، آس نے اسے خود سے قریب کرلیا، پہنے کہ کہا گراس نے بچھنے میں اسے پہلے ال دونوں کو اپنی لیسٹ میں لے لیا، ہائے درا تھول چی تھی مگر جہازی سے اسے تسلیاں دے درا تھول چی تھی مگر جہازی سے اسے تسلیاں دے درا تھول چی تھی مگر جہازی سے اسے تسلیاں دے درا تھول چی تھی مگر جہازی سے اسے تسلیاں دے درا تھول چی تھی مگر جہازی سے اسے تسلیاں دے درا تھا۔

''جہانزیب!'' ممری تاریکی میں بانیہ کی سرگوشی گوشی۔

"اب كيا بوگا؟" جبازيب بحى پريثان بو چكا تفاء يه كيا بوگيا تعا؟

\*\*

سب ڈائینگ تھیل پر بیشے کھانا کھا رہے تے، جہازی کو سنگاپور کئے کائی دن ہو تھے سے، طاہرہ تائی جو پہلے تا الفظوں میں اس پر فخر اور طعنوں کے تیر چلائی تعیں، آپ جہازی کے جائے سے کھل کر اس کے ماں باپ کے ماضی کے حوالے سے ڈہرافشائی کرتی تعیں، ایسے میں

2014 200 132

20/4 (0) - (133)

وقاراحمد كم كمرك سأمني تسكر كردك كے ساتھ اینانام جزاد كھے كرايك انجانى محمرت تھوڑی دہر بعد کیٹ مل کمیا کیٹ کھو گئے والاشیر خان تفاء وہ اے بہال وقار احمہ کے کمر دیکے کر جیران رو گیااس ہے ل کروہ اندر کی طرف بڑھاء برآءے میں اس مائی نظر آئی میداس مانیہ سے کہیں مختلف محی جے وہ چھوڑ کر گیا تھا، اس قدر کرور اور لاغر، اس کے چرب پر زردی محنڈی ہون تھی، ہانیہ کی تظر جہازیب پر پڑی وہ بے اختیار اس کی جانب برطی، جہازیب نے اپنا سامان و ہیں جھوڑا اور اس کی طرف پڑھا، ہانیہ

" تم كمال على محمة تق جمازي بجھ اكيلا تيور كر؟" اس في اس اي مضبوط

ووتتهمين بيته تعانه كه ججيح وُرلَكا ہے ، تم مجر ہمی مطے گئے۔" وہ اس کے سینے سے تھی زارد قطارروئے جاری گی۔

"جہازیب مجھے تاتی امال نے تو مل سے تكال ديا\_' جبازيب كوجمنا لكا\_

'' رہے کیے ہوسکتا ہے۔'' اس نے اسے خود

صاف کرتے ہوئے یو جمار " میں ایک محضے تک سیجی روا ہوں۔" اس في مومائل آف كروما -

جازیب نے اپنا سامان باہر تکالا اور کراہے دے کر تیکسی کو رخصت کیا، وہ گیٹ کے سامنے گھڑا تفاء سب کچھ میلے جبیا تھا صرف ایک بورڈ کا اضافه بوچکا تحاجم بربدے برے وف عل '' ڈاکٹر مانیہ جہازیب احم'' لکھاتھا، مانیہ کے نام اس كرك ديد يسال كاس تيك دى، دور کراس سے لیٹ گا۔

یازووں کے حصار میں نے لیا۔

ووقيمل بمائي ش جائزيب مول-''جہانزیب تم ٹھیک تو ہونہ۔'' وہ بے اختیار

''کہال تھے اتنے فرمے ہے، یار جھے کماں کماں تہیں ڈھونڈاٹ جواب میں اس نے دک رک کرمهاری یات بتاوی \_

" فيمل بماني من في مانيد المان كرني ہے اس کا موبائل شاید آف ہے۔" بائید کے ذکر ر فیمل نے محمری سانس کی۔

"ار باند کا تمبر سیج ہو چکا ہے اس کا مويائل و بين حويلي شن ره كميا تما-"

" كيا مطلب بأنير ويل من الل الم الم

" توالیا کریہ ہانے کا تبرالی محراتفیل سے بات كرين كي" اس في اسے بال ديا، جہازتیب بری طرح پریشان ہو چکا تھا، کہیں اس كالمسلسل كمشدى سے لحبرا كريانيے في عدالت سے خلع کو نہیں لے کی ورنہ وہ حویل کیول چھوڑتی اس نے کیکیاتے ماتھوں سے ہانیہ کالمبر ڈائل کیا، جو می تیل پر کال رسیوکر کی گئے۔

''بیلو۔'' ہانیہ کی مترخم آواز سنائی دی جہانزیب خاموش رہا۔

" میلو " بانیے نے دوبارہ کہا۔ '' ہیلو ہانیا''' جہاز یب نے بمشکل کہا،اس کی آوازاتی مرہم می کدوہ بمشکل من یائی۔ "جهانزيب!" ووجلاني-

"تم جہازئیب ہو" اس کی آواز میں می

''بولتے کول کیل؟ بولو جہازیب بولو شه وواب او کی آواز می روری می ب "منس أله ربا بول باني، هن ائير لورث م مول، تم كمال مو؟" اس تے استے آنسووں كو

سائز اور فزاوتھرا لی ہے حرکت کے قابل ہو گا؟"

زس نے کہا۔ "مرمی نے محراطلاع کرتی ہے۔"اس

"آپ کمال رہے ہیں؟" ڈاکٹر نے

" هي يا كتان هي ربتا مون، هي كب سے بہال ہول میرے کمر والے بریشان ہول ے۔ "وہ فکر مند ہو چکا تھا، سنگا پور پھن کراس نے البحي تک اطلاع جي سين دي هي، بانيه نارايس جو جائے کی وہ میرے جاتے سے سنی پریشان می " آپ کو بہال دیں یا وائیس دن ہو تھے ہیں؟ "زس نے اس کے سریروها کہ کیا۔ "دس ماہ ائیس دن۔" اس کے جودہ مبتل

روتن ہو چکے تھے۔ " آپ کو یا دہے کہ آپ کی کارکوحاد شوش آیا تھا۔ " ترس نے بوجھا۔

'' تی باں، جھے یاد ہے کہ میں کار جلاتا ہوا جار ہاتھا کرنجالف سمت سے ایک کارتے بے قابو ہو کرمیری کا زیر چڑھانی کر دی عمر جھے ریمیں یا د كه مجھے است ون جو كئے ہيں۔" وہ خران يريشان تقاب

"الجمي آب كومز بدِ تقريباً عَيْن ماه اور لكيس کے چلنے پھرنے کے قابل ہوتے کے لئے ، تمر آپ بریشان نه مول، آپ جلد تمیک مو جا تیں کے۔" ڈاکٹر نے مسلماتے ہوئے کی دی۔

فيمل اين أص من بيها كوني فاتل جيك کر رہا تھا، جب اسے ایک انجان کال موصول ہونی، تھوڑے بے تو تف کے بعداس نے کال موصول کر کی دومری طرف جہانزیب کی آوازین كروه المجل يزايه

204 (135)

ے الگ کر کے اسے مجھوڑ دیا۔

و مرکبول بانی کیون؟" وه چلایاء بانیه جیسے

موش میں آئی اور اے لے کرائے بیڈروم میں آ

كئي اور دمير ، ومير ، اين أوير بيتني والصحم

کی داستان اینے آٹسوؤں کے اضافے کے

ساتھے سناتی چلی گئی، جہاززیب کی جالت عجیب ہو

ربی می واس کی مختیال میکی ہوئی میں و ماندیے

اس کا دہائے سینٹے والا تعاءاس کی محت ایسی ویسے

"اس كى امال اتنا بزاظكم كيب كرسكتي بين؟"

''جہازیب!''ہانی<u>ہ نے کموئے کموئے ک</u>چے

" میں ایمی تک بل مراط پر کھڑی ہوں،

''جہازیب آؤ میرے ساتھ۔'' اس نے

تمہارے بغیریں اس پر ہے میں کر دسکتی۔"وہ

جہازیب کا ہاتھ تھام کراہے کھڑا کیا، جہازیب

اس کے بیچے میچے چا ہوا دوسرے مرے مل

آیا، یہاں جمو کے ش چیوٹا سا بیہ لیٹا تھا،

جہازیب نے اختیار آگے برحا، اس نے ماتھ

يؤها كراس تنم منے وجود كوا ثماليا وہ سے ديكما

ر ہاوہ ہو بہو جہازیب کی تصویر تھا، جہازیب نے

بے اختیار اے سنے سے لگالیاء اس کی آتھوں

ے آسو بے ملے جا رہے تھے، اس نے ہاتھ

یز حاکر ہانیہ کوائیے شائے سے لگا لیاء وہ دوٹول

اور میں وہاں ہوتی وحواس سے برگانہ سپیال میں

را رہاء میں دس مینے تک بے ہوش رہا، تمر ہائیہ

اب میں آئے ایوں، اب میں تمہیں چھوڑ کر نہیں

مهيں جاؤں گا،اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیتا۔''

'' مجھے معاف کر دینا ہانیے ہتم م**ر** اتناظم ہوا

زاروقطاررورب تق

ساتھوا تنا و کھر ہو گیا اوراہے پید بھی سیس چلا۔

مجمى اس قابل سيس كي ...

میںائے یکارا۔

انمو کھڑی ہوتی۔

2014 (134)

اس کے آنسو تھٹے میں جیس آرہے تھے، شدت قم سے اس کا سینہ پیٹا جارہا تھا۔ جند جند جند

بانيه كوسركاري سيتال من ملازمت ل كي سمی اور جہانزیب نے اپنا پڑنس دوبارہ سنعال لیا تما، وہ حویل میں کیا تماء ندائی مال سے ملا تماء بس اس نے اور ہانے نے فیملہ کیا تھا کہ اب وقار احمد كم كوچيور كرائيل مين جائيل كي عند وقار احمد کے کمر کے اور والے بورش میں انہوں ئے ر بالش اختيار كي اور تحطي يورش كو كلينك ش بدل دیا، جان بانیشام سن می می جازیب نے اليئے بيٹے كا يام ازان ركما تما اور ازان كا عقيقہ تہاہے شاعداد کیا جس میں اس نے سب کو بلایا سوائے ای مال کے، طاہرہ ملے بینے کی مشدک ہے بریشان رہی می مجر جب اس کے آئے کی خبر کی تو دوبارہ تی اس مرہتے نے تو اس سے ماتا على كواره نه كيا، وه آستها منه بار يدلي كي اب اسے ہانیہ اور کیے محفظم یاد آ رہے تھے، کیے انہوں نے اسے دات کے وقت کھر سے مار مار کر يْكَالَا تَمَا، أب أكثر أَكِيل خواب مِن باندِ تَظر آنے للي، وه بدحواس ہو كر اٹھ كر بيٹھ جا تيل؛ بھي جہازیب کو پکارتیں تو سمی بانیہ سے معانی اسمیں ، آخرا يك رات أكبل قائح كا زيردست الحك موا ادران کا جسم مفلوج ہو گیا، دہ جاریانی بر بردی رہیں میں مومتہ دن رات ان کی خدمت کر رہی می اظروہ ہوتی وحواس سے بیانہ ہوتی جاری مين، بائيد نے جہاز بب کومجبور کيا کہ وہ تمہاري والده بیں لہذا مہیں ان کی خدمت کرتی جاہے جہازیب سے وشام ان کی خبر کیری کے لئے جاتے لگا، ایک بار جمازیب جبان کے پاس بیٹا تما تو ان کی آتھ میں ملیں اور انہوں نے اشارے ے اسے چھ کہنا جایا جہازیب اٹھ کران کے

مرہوں۔: "میں نے سوچا ہے کہ پایا کا کمرٹی الحال کہنگ کے لئے استعال کرتے ہیں اور ہم لوگ و بلی جلتے ہیں۔"

" دج کیا؟" جهازیب بےانقبار کھڑا ہو گیا۔ "کیا کہ رئی ہو؟"

در میں تعلیک کہ ربی ہوں، کو مکرتانی امال کو اس وقت ہماری مغرورت ہے۔ جہازیب نے موس کیا اس کی آنکھوں شن کی ہے۔ در میں بائی آگر تمہارا دل سے فیصلہ مجبوری

مر میں کر رہا ہے تو میں جمہد اس کا مصورہ میں دول میں کر رہا ہے تو میں جمہیں اس کا مصورہ میں دول اس ''

ورتيس جهازيد!" اس تے اپ لب

من في الما مقدمه الله كى عدالت مل چور ويا ہے اب جواس كى رضا ہواور جمع لكا ہے كراس كى رضا ميں ہے كہ ہم بار تاكى المال كى خدمت كرس يواس كى جانب مركى۔ خدمت كرس يواس كى جانب مركى۔ در اور تم مريشان مت ہو، ميں مجور ہوكر ہے

" جھے تم رفز ہے ہائے۔" جہازی نے بانیکا اتھ تھام کر جذب کے عالم ش کیا۔ بانیکا ہاتھ تھام کی کھا۔

ہانیے نے اوان کو کودیش افعار کھا تھا، جیکہ جہازیب کے ہاتھ میں بیک تھا، حویلی کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اسے بے اختیار اپنا

بے جان جسم زخموں سے چور، دردائے ہے ہے اس آیا، اس نے جمر جمری کی، جبانزیب نے اس کے شائے پر ہاتھ رکھا، اس نے چوک کراسے دیکھا، جہانزیب نے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا، لان سے گزر کر وہ کمر کے اندر داخل ہوئے، سامنے سر حیاں تعییں، اس نے خودکوان سر حیول سامنے میں جوئے دیکھا، اس کی آنکھیں جلنے سے بیٹے تھیئے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھیں جلنے مان کیں، سامنے توثی اور مومنہ کھڑی تھیں، وہ میں سمیت آئیل اندرا تا دیکھ کرجران دہ کئیں، مومنہ خوتی کے اربے ہائیہ سے لیٹ کی۔ مومنہ خوتی کے اربے ہائیہ سے لیٹ کی۔ مومنہ خوتی کے ارب ہائی آئیں، آپ کئی آئی ہیں ہیں۔"

اڈان کو دیکھا ان کی آنگھیں آنسوؤل سے لبریج خمیں۔ "ادرآپ کو پند ہے کہاڈان اب آپ کے پاس رہے آیا ہے۔" دواس طرح پات کردی کی جیسے کی جمیعی نہ ہوا ہو، کر جہازیب جانیا تھا دہ ایک کرب سے گزر رہی ہے، تائی امال شخت

ازان کوان کے سامنے کیا ،انہوں نے بے اختیار

2014 مون 2014

2014 00 (136.)

ياس بي كيار

" إل مما! كما جوا؟ ما في دول آب كو؟" ال

"أمانيه!" ال كي زبان سے بدقت إلكاء

"بميا من بماليمي ك ياس چلي جاتي

'' مِما بھی صرف ایک وقعہ چلی چلیں''

"مرف أيك باريل كرد يكه لين كهان كا

" آب أيك بارچل كران ب ل لين، و

"مومنه تم رودُ نبيل **مِن مُرور ٱوُل ك**ي-"

" كيا بوا؟ كبال كم بو؟" الى في اسے جو

مومتہ کے جانے کے بعد وہ کافی در تک عمصم

موجول من كم ديكما تو باتهاس كا حرايار

" بحثي جُصاتُو آئے كالى در ہو تى ہے۔"

"اجما-" دو گېري سالس كے كريولي-

" آج موسداً لُي كل-"ال في السيال

"احِما-" جهانزیب جواسے بی دیکی رہاتھا،

"ال سے مل تے کہا ہے کہ می ضرور

"كيااب؟"جهازيب نے بے الي سے

يات كانى ، وه الحد كر كفرك بن جا كر كمرى موكن،

موآل بال-"وه يوقي-

مومنہ کے ذکر برتظریں جرا کمیا۔

آوُل كاوراب .....

جهانزیب من جو کرره گیا ، وه بھی بانیہ کو مجبور جیس

مول " مومندنے این آنکموں کے آنسو صاف

\*\*\*

کیا حال ہے؟' وو بے بی کی تصویر یک می۔

تے ہو جماانہوں نے انکار میں سر بلا دیا۔

كرے كا يهال آئے كے لئے۔

کرتے ہوئے کہا اس نے سر ہلا دیا۔

مومنه ژاروقطار رور بی می۔

آپ کو بلاری ہیں۔''

رى، جہازىب آچكا تھا۔

شرمندہ تھیں، وہ اس نظر نیس ملا پار ہی تھیں،
ان کے آنسو ہے چاہرے تھے، ہانیہ نے اپنی
انگیوں سے ان کے آنسو صاف کیے، مومنہ ان
کے لئے سوپ لے آئی، ہانیہ نے سوپ اپنے
ہاتھ میں لے لیا اور اڈ ان کو اس تھا ویا اور پینچ
سے آئیس موب پلانے لکیس، محود تایا کو اس کے
آئے کا پید لگاتو وہ وہ ہیں آگے ،اس کے ملام کے
جواب میں اس کے سرم ہاتھ رکھ کر دعا دی اور
بیٹھا ہوا تھا۔
کری تھیدٹ کر بیٹھ گئے ،ان کے برابر جہائز یب
بیٹھا ہوا تھا۔

''بیٹا!'' انہوں نے ہائیہ کو کا طب کیا۔ ''جی تایا اہا۔'' ہائیہ نے طاہرہ کا مند تنوست صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔

" بینا! چو کھے ہوا ایقین جانو اگر میں بہاں ہوتا تو نہیں ہوتا ، گر جو کھے اس احتی حورت نے کیا ، اس کا صلہ یہ بھٹ رہی ہے ۔ نہارا جہازی سے نکاح ہوا تھا اور پھر بیٹا پھر غلطیاں ہماری بھی ہیں ، جبکہ تم دونوں ایک بی گھر میں تھے تو ہمیں رخصی کر دیتے یا نکاح بی نہ کیا ہوتا ، گر بیٹا اب تو ہمیں اور ہو دیکا ، تم نے جنتی اور بیت پرواشت جو ہوتا تھا دہ ہو دیکا ، تم نے جنتی اور بیت پرواشت کی اس کا براوا تو کھی ہیں ہوسکی ، لیکن بیٹا اگر تم کی اس کا براوا تو کھی ہیں ہوسکی ، لیکن بیٹا اگر تم ایٹ و کھ بھلا کر بہاں آتی گئی ہو تو اب میری ایک بات اور مان لو۔" انہوں نے بڑے مان سے کہا۔

" تی تا یا ابو! آپ بولیے " ہائیے نے کہا۔
" بیٹا! اس عورت کو معاف کر دو، بیل
تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔" انہوں نے
اس کے سامنے ہاتھ ہا عہدے۔
" میں کیا کر دہے ہیں تایا ابو؟" وہ تڑپ کر

''میر کیا کر دہے ہیں تایا الو؟'' وہ تڑپ کر آگے بڑگی اور ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔

" من كون موتى مول معات كرت والى،

معاف کرنے والی ذات تو صرف خدا کی ہے آپاس طرح کہدکر جھے شرمندہ تہ کریں۔"اس نے ایک نظر تائی امال کو دیکھا، ان کے آنسو کی آبٹار کی طرح بہدرہے تھے۔ ''ان جھ معاف

" انبول نے بشکل کیا۔ دے۔ "انبول نے بشکل کیا۔

" تا فَى امال الى بات نه كريس" بانيه كى آكليس بعرآ ئيس\_

'' ہائیہ!'' جہانزیب بولا، ہائیہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں ہے ویکھا۔

''ہانیہ! مرف ایک بار کہددو کہ تم نے مما کو معاف کر دیا۔''اس کے لیچ میں نجائے کیا تھا کہ ہانیہ دمیرے دمیرے چلتی ہوئی تاکی امال کے یاس آ کھڑی ہوئی۔

" تاکی لیاں!" اس کی آواز آنسوؤں ہے رئے گی۔

" من تے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا۔"

" جیتی رہومیری بگی، القد مہیں خوش دکھے۔" محمودا حمداس کے سمر پر ہاتھ در کھتے ہوئے بولے۔ "اب اپنا ہمیتال بھی تم نے سنجالنا ہے۔" تایا ابوئے کہا۔

"مایا شائیں کی بوی آرزو تھی کہ اس میتال کوتم سنیالو۔"

'' تایا ابو!'' ہائیہ ان کے قدموں میں آگر بیٹھ گئی۔

''ہاں بیٹا بول۔'' انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ در کہتے ہوئے کہا۔ ''نا الاوا کہا آپ کہ جمہ یہ مجد میں میں ''

" تایا آبوا کیا آپ کو جھے پر مجروسہ ہے۔" اس نے نگامیں جمکائے جھکائے پوچھا۔

"بیٹا جتنا بمروسہ وقار کو تھے پر تھا اس سے کہیں زیادہ مجھے تھے ہر یقین ہے اور تھے ایک

COLUMN TO A STREET OF THE RESIDENCE AND A STREET OF THE RESIDENCE

بات بتاؤں، ٹیری تائی بھی جائی تھی کہ جیسی بات
وہ تجھ سے منسوب کر رہی ہے الی کوئی بات بیس
ہے گر بیٹا جب انسان حمد اور غرور کا شکار ہوکر
دوسرے پرظم کرتا ہے تو بھر دوائی طرح قدرت
کی گرفت میں آتا ہے، اے ٹیرایہاں آتا بھر بابا
سائیں کا تیرے لئے بیار اور سب سے بیٹ ک
بات بہتال بنوا کر تیرے توالے کرتا ہضم نہیں ہو
رہا تھا، گر بیٹا تو ساری مجھی با تیں بھلا دے اور
میں جانتا ہوں کہ سے بہت مشکل ہے گر بیٹا بھی
بہت ضروری ہے کہ تو نے اگر معاف کرتی دیا
ہے تو کھنے دل ہے کہ اور بابا سائیں کے اس
خواب کو بورا کر کہ اس بہتال کوتو سنسا ہے۔ " وہ
خواب کو بورا کر کہ اس بہتال کوتو سنسا ہے۔" وہ
اس کے جھے سر پر دھیرے سے ہاتھ درکھے کہ دہے
خواب کو بورا کر کہ اس بہتال کوتو سنسا ہے۔" وہ
خواب کو بورا کر کہ اس بہتال کوتو سنسا ہے۔" وہ
خواب کو بورا کر کہ اس بہتال کوتو سنسا ہے۔" وہ
خواب کو بورا کر کہ اس بہتال کوتو سنسا ہے۔" وہ
خواب کو بورا کر کہ اس بہتال کوتو سنسا ہے۔" وہ

تھے، ہانیہ کی آخمول سے آلسو بہدرہے تھے۔ ''اور ہانیہ!'' جہائزیب بولا ، ہانیہ نے سرانما گراہے دیکھا۔

"میں ہوں نہ ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیے کے لئے۔" مومنہ اذان کے لئے اعدا کی تھی اس کے ساتھ نوشی بھی تھی۔

"اور ہائیے ہم لوگ مجمی تمہارے ساتھ ہیں۔"نوشی نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دیا وُڈال کراسے اپنی محبت کا حساس دلایا۔

"اور بمنی کوشش کرنا، سپتال میں بی ہم
لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈ جسٹ کروالینا، کیونکہ
حویلی میں تو ہم پور ہوجا میں گے۔" مومتہ نے
ہانیہ کے گلے میں اپنی بائیس ڈالے ہوئے کہا۔
"ہاں ..... ہاں کیوں نہیں ہیتال میں
آیاؤں کی سیٹ بھی تو خالی ہوگی، مومنہ کواس
سیٹ کے لئے بک کر لیتے ہیں۔" جہازیب نے
ہر جت کہا، سب ہیں پڑے۔
ہر جت کہا، سب ہیں ہوں۔" ووقیل سے اولی۔
ہوں۔" ووقیل سے اولی۔

دو تبین بھی! ہماری مومنہ اب آئی ہی کی
گزری تبین کہ آیا کی سیٹ آپ اے دیں اسے
آپ مویر کی پوسٹ بھی دے سکتے ہیں۔ "انجد
نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کیا۔
"انجد بھائی!" اس نے غصے سے پاول
پٹنے مہانہ مسکرادی۔
"دنیس بھی مومنہ کو تک نہ کروہ مومنہ تم کیا۔
میرے آفس ہیں میرے ساتھ بیشمناء ٹھیک
میرے آفس ہیں میرے ساتھ بیشمناء ٹھیک
ہے۔ "مومنہ توش ہوگئی۔
ہے۔"مومنہ توش ہوگئی۔
ہے۔"مومنہ توش ہوگئی۔
ہے۔"مومنہ توش ہوگئی۔
ہیکرنگا کر آئیس "جہازیب نے کہااور وہ سب

مینال کی طرف چلے۔ مینال کی جمارت پر وقارات کے ام کا لگا پورڈ دیکور ہانیہ کی روس تک سرشار ہوگی اسے لگا جیسے صحرا میں چلتے جلتے کسی میربان ہادل نے اسے اپنی بناہ میں لے لیا ہو، اسے محسون ہوا جیسے وقار احمد سیبیں کہیں اس کے آس باس کھڑے مطمئن سے اسے دیکے دہے جیں وہ نے افتقیار مسکرا دی۔ ہے جہیں وہ بے افتقیار مسکرا

بهاری منطبوعات مان جی قدیمت المدشرب یا ضوا طیف نز و اکثر سید مسیالمنڈ طیف فزل "" طیف اقبال """ انتی ب کام میر مردی عبوالحق نو عبواردو "

20/4 20 139

20/4 138

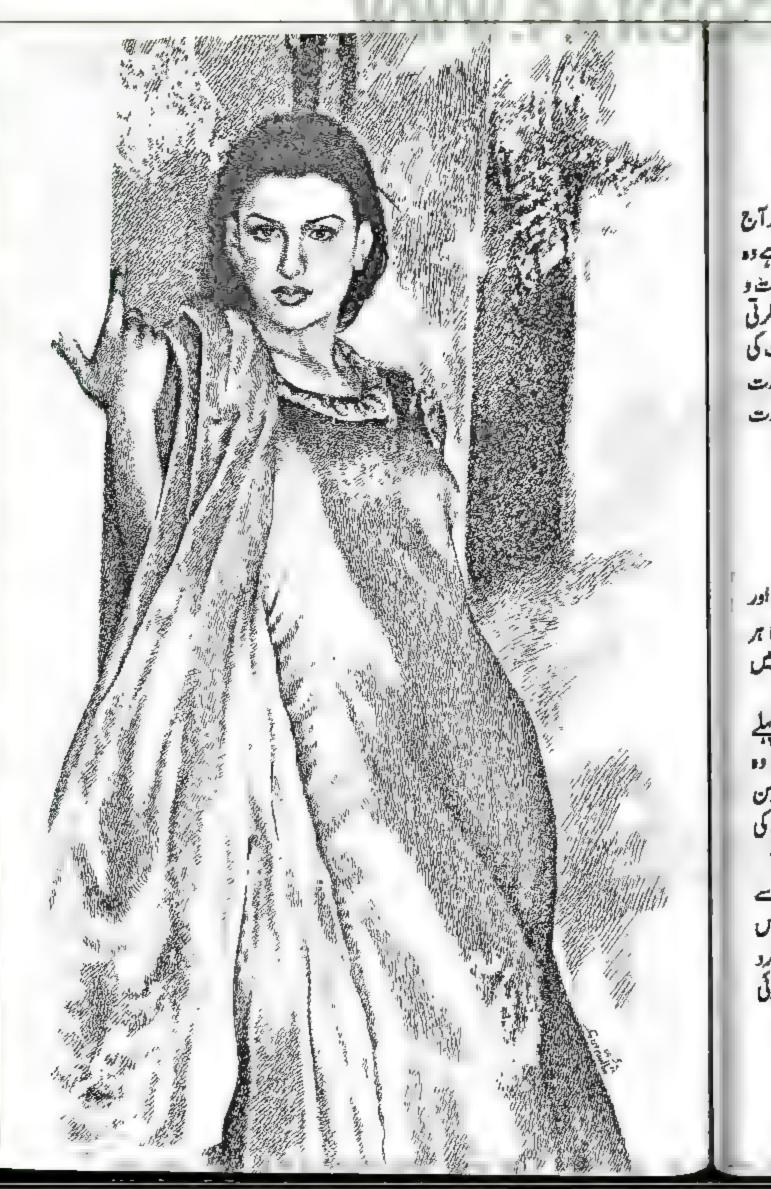



سادے بال میں کوئے رہی تھی۔

"ینت حواکی کیائی ادل سے لے کر آج
تک ہر منفردا تداز میں بیان کی جاتی رہی ہے وہ
بستی جو محبت اور وفاکی پیکر ہے جو سرایا ہمت و
حوصلہ ہے جو قربائی وے کر طمانیت محسوں کرتی
ہے میں سادے اوصاف ہمیشہ سے بی عورت کی
فطرت کا تعارف دہے ہیں الیکن آئ کی عورت
معوراور کا میائی کی جس منزل ہے کھڑی ہے عورت
کا یہ مقام ہم سب کے لئے یا حف فخر ہے۔"

آئ آئے ماری خواتین کے عالی دن کے مامی دن کے موقع پر انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے خاص تقریب منعقد کی تی جس میں اسے مہمان خصوص تقریب منعقد کی تی جس میں اسے مہمان خصوص کے طور پر بیش کیا جائے۔
کے مانے رول اول کے طور پر بیش کیا جائے۔
پر اہال ریک وروشنیوں سے جگمگار ہاتھا کی توثند کے تمانندے کیمرے منعکس کے ایک توثند کے تمانندے کیمرے منعکس کے ایک طرف کوئرے بیتے اور صحافی اینے کام میں معروف، پر کشش اعداز میں ہوتی بیریان کی آواز

#### تاولث

"آن کا دن مورت کی اہمیت، عظمت اور حقوق کو تعلیم کرنے کا دن ہر مورت کی اہمیت، عظمت اور حقوق کو تعلیم کرنے کا دن ہر مورت ہر کا دن ہر مورت ہر کا دن ہے۔ آئ کی مہمان خصوصی کو اسٹیج پر بلائے ہے پہلے اس کے قابل متائش عوامل کا ذکر کیا گیا، وہ کو نیورش کی جیئر برس کو نیورش میں اس کی علاوہ وہ گئی رفاعی عوامل میں اس کی خد مات قابل قدر تھیں۔

میز بان نے ٹہایت موڈ پ انداز ش اسے
انٹے پر آئے کی دوت دی، ملکے بزرگ کے آباس
میں ملبون، سرکو چیٹائی تک ڈھاٹے دجود کے گرد
جادر کیلئے وہ بڑے بادقار انداز میں جگتی ہوگی
ڈائس کے سامنے جا کھڑی ہوگی گئی کیسروں



کی روشنیال اس برمرکوز ہوگئیں۔ 'میڈم پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھٹا عایں کے کہ آپ جو ماشاہ اللہ اسے قابل فخر مِیّام یہ بیں آپ خود کن لوگوں کو اپنی بیک یاور تی جن؟"ميزيان نے مبلاموال كيا-" يبلخ توش آب ك Orgnization

کی انتہائی ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے بچھے اتنی عرت ہے مرحو کیا۔" اس کا متاثر کی آب ولیجہ پر اعمادتسوالي آواز يورك بال ش كوكي \_

" آج من جس مقام یہ بھی ہوں اس میں میری میملی کا خاص کرمیرے والداور شوہر کا کردار ا قائل فراموش ہے جن کی سپورٹ نے جھے ایک کامیاب اور ہر اعماد فورت کے روب میں

اس کے باب کی آ تھموں میں بقنا افر تھااس نے اتنا زند کی کے کسی مقام پر مجی محسوں جیس کیا تما اور شوہر کے چبرے پر توصیف و تفاخر مجری

" آج ك دن ك حوال ي آب لوكول کو کیا بیغام دینا جا ہیں گ؟" میزیان کڑ کی نے رائے طلب انداز میں بوجھا وہ مہم ی مسکرا بٹ کے ساتھ حاضرین کی طرف متوجہ ہوتی۔

"آج کے ون کے حوالے سے میں آب لوگوں کے سامنے نہ تو کوئی تقریر کرنا جا ہتی ہوں ئەي كونى تقييحت شى صرف آپ لوكون، خاص كر مرد حفرات سے چھ یا تیں عرض کرا جائی

''لژیموں کو بوجھ مجھ کراحساس کمتری میں جلا مت ہوئے ویں ، عورت کی مہلی طاقت اس ككركم رجوت إن آب خواياب بين بعالى یں یا شوہر ہیں عورت کو پورا اعماد اور تحفظ قراہم کریں، پھر دیکھیں کہ بنت جوا کیے آپ کی

طاقت بن کرا بحرتی ہے۔" تالیوں کے شور کے سبب ووچند مح خاموش بولى-

" میں آج ایک بات واضح کرنا جا ہتی ہول كه عورت كي ترتى كالمقصد مردول كونتين كرنايا الهيل اينا ماتحت كرنا هر كرجيس، ضرورت صرف تحور ی می وسیع النظری کی ہے، کمر کی اُڑ کیوں کو ایک جائز حد تک آ زادی ضرور دیں ایسا نہ ہو کہ دو بے جا یا بندیوں اور هنن کا شکار ہو کے کوئی غلط قدم اٹھا لیں یا ان کی ملاحبین زنگ آلود ہو جا تیں۔" تالیوں کے شور نے تفتیکو میں تو تف

''ا کرحورت کو کھر اور معاشرے میں بورے حقوق ملئے لليس تو آپ يعين جاهيئے جميں سي اين تی او کسی سیمیٹار کی مقرورت میں بڑے کی ہماری بچاں اس ملک کی بٹیاں آپ کی مزتمی ہیں آگر آب اکیل احر ام اور مقام کیل دیں کے تو کون

سامھن کے وہنوں برایک سوالیہ تفظہ چھوڑ کراس نے اٹی گفتگوکوا نفتام کیا اور میزیان سے مكريه ومول كرني التي سے اتر كى۔

حاضرین کے درمیان میسی اس کی مال کی آ تھول میں خوتی کے آسو جملسلا رہے ہے کویا آج اے ایک کامیاب ماں ہونے کا فہوت مل

تتریب کے انتقام کے بعد اس فے قرط جذبات سے بین گا ماتھا جوم کراے گلے سے لگایا اور ڈھیرول دعاؤل سے تواڈا پھراسے شوہراور ہیے کے ساتھ کھر آگئی، راہتے مجر بھی وہ لوگ نقریب کے متعلق بی یا تیں کرتے رہے کھر آ کے اس نے لیاس تبدیل کیا پھر تمازعشاء کے بعد مسكرات سي توافل إدا كيه اور من التحديث التحديث في کر بیڈیے نیم دراز ہو کی تینداس کی آنکھوں ہے

کوسوں دور محی بھی جمی ایسا ہوتا ہے ہاں کہانسان جب می بہت بوی خوش سے لوشا ہے او اس یہ ایک عجیب می ادای جھاتے گئی ہے۔

ال نے بیڈ کے کراؤن سے فیک لگا لی شہر دِل مِن کُل یا وئی ماضی کے بردوں سے جما تھنے

ماصى بھى اسان كے ايدر سے مامين ہے، بيا بميت جماتا ربتا بيء محى محى خوشي اورمسرت سے مرور کرتا ہے، تو مجی کسی برجمانی سے مصطرب، واقعی ..... بشیال انتا مجمی بوجه میش ہوتیں جنبا الہیں مجھ لیا جاتا ہے، آج اس کے دل و دماع تے بورے یقین کے ساتھ میہ بات سلیم

کائل آج وہ میں مارے ساتھ ہوتی تو ..... "اس کے اندر ہے اک ہوگ آئی ، پھر نا جائے کب اس کا ذہن کماب ماضی کے اوراق

حورمه کی بدائش به کمریس رونتے دو ہے کا ایک کمرام بریا ہوا جیش اس لئے روتی الیس بعانی کی خواہش می بات م وغصے سے بربراتا موا کھرے با ہرتک کیا رشتہ داروں نے کڑوی سیلی باتس كرك بدردى كا اظهاركيا بمرسال بحريعد بینے کی پیدائش بیسب کی مرادیں برائٹس سب کو د لي اطميمان اورخوشي ميسر آني \_

حوربيرى بيدائش يمكريس جوسان بندهاتما اکثریدی بیس برے برحراج اعداز میں اس کا تذكره حوريد كمامن كرتي ادرخود سميت سب كے روكل يہ خوب فيقي لكا عن حوريد كے جرك په ملکي کی خفت آميز مسکرا جث تکیل جائي مجروفت *العال كے تحت الشعور من بيا حمال شدت* سے الجرنے لگا كہوہ اك ان جائى غير ضرورى

اور م ترے جس كا وجود زير دكى مسلط كيے جائے كيسوا يكويس واكرده نديمي موني توكيافرق يراا منتجاا می سوچول کی بنایہ اسے میخسوس ہوتا کہوہ زعر میں شریعی سرافوا کے تی سے کی شاہیے حقوق کے لئے بول سکے کیا۔

W

سلائی کڑھائی میں دلچین کے باعث اس تے کم عمری میں ہی سلائی معین سنیمال کی تھی اور كالى مدتك ابنا خرج خود اشاف الى مى في اي تك تعليم حاصل كرنے كے بعداس نے ووليستل في لمومد كياوه ساري بيس بن مريلوامور بيس طاق الميز اور حزاجاً با ادب اورشا نسته مين جبكه حوربه طبعاً ثم كوحساس اور شاكر الطبع بونے كے ساتھ شكل وصورت بين بعي اسم بالمسمل محي-

د چرہے دھیرے سب جنیں اینے کمروں کی ہولئیں لیکن حورب کی شادی تا جائے کیوں تا خِيرِ كا شكار بورني من اول تو كوني ۋ ھنگ كارشته آناندا كرآنات بنت بنت بنت مرارا الك طرف ممر والول کی ہریشانی دوسری طرف نوگون کی باتیں الگ، آخر کارسب کی دعاتیں رنگ لاتين اورحور بيكوا جها كفرءا حجما برق كميابه

حوريه بحرے بورے مسرال من بياى كى چند تی دن میں اس نے ترم مزاحی اور شاکستہ اطوارے سب کا دل موہ لیا سب سے بڑھ کرتو عمران اس پیگرحور کے دامن الفت کااسپر ہوا۔ عمران کریس سب سے بڑا تھا اس کی دو يخض حصوتي اورابك بحاتي تغا والدريثا نرؤ زعركي کرار رہے ہے معروفیت کے لئے جھوتی می دکان بنالی می عمران سر کاری عہدے بر قائز تھا۔

حوربيري شادى كوسال مجرجو جلا تعاليكن اس کی طرف ہے ایمی کوئی امید ندھی اب تو ساس میمی طعنے ویے لی تھی حوریہ کو طرح طرح کے

20/4 (143)

204 GA (142

واسم ستاتے لکے اس نے علاج معالم کے کے علاوہ حبادتوں کا بھی مہارا لیا، التجاؤل بحرے مجدے کیے ہوئے لگے، دعاؤں کی شرف قبولیت کے بیتے میں اس کی امید مرآئی، تب امال بی کی طرف سے ایک اور الوطی می خواہش کا برطا اظہار ہوا کہ ایس ہوتا تل جاہے، حوریہ نے ان ک یا تول کو زیادہ اجمیت شددی وہ تو اس خوتی سے ہوا دُل مل می کہ مال کا درجہ یائے والی ہے خوش تو عمران بھی بہت تھا، اس نے سی خواہش کا اظهارتونه كيام جابتا سبرحال ووجي بيثات تحاب

ایک خوبصورت سنبری، چیکیل سی سیح معی جب حوربداورعمران کے آئن ایک منع نورجیسی

مبارك بوآب كيال بيني مولى بي-" زس نے آ کے مطرابیث کے ساتھ بتایا عمران ك اعدر يرخوتي كى لهر دوار كئي يدراند محيت س آشانی ہر مالیوں بہ حاوی موٹی جبکہ امال لی کے جرے برزنجدی کی گی۔

" چلو تی ، کہلی تی بیٹی ، انجی تو میرے بیٹے کے سرے بہول کے بیاہے کا بوجوندا ترا تھا کہ بنی کا بوجد آن برا، مائے ہماری قسمت "امال

مجو بعيال قروااور فاريه فيرمتونع خبر ماك تعورى مايوس تو بيوني ليكن اي لمح بيجي كو ديمين کے لئے برجوتی ہو سیں۔

يكى كود يصنع عي سب صدق وارى بوق لكين شايد ميخون كى تشش كااثر تما كه ياتى سب کے دلوں سے بھی ملال کی وحند سیب کی تھی۔

وكو تحفظ بعد حوربيه سيتال عيد وسيارج مو کے کمر آئی متا کے احساس سے اس کی رگ رگ یں خوتی اور مروراتر آیا تھااس لے بچی کے وجود مِن اللِّي زَعْرُ فِي دُورُ تِي مُولِي مُحسوس مُولِي بِينَ كَا مَا مُ

" في مرجاني تخفيه به امارا كمرين نظر آيا الا ارتے کے لئے ای کمریہ نظر تھی تیری کمخت۔" اکثر امال می تورکو بارکرتے ہوئے ایے عی الفاظ استعال كرتس\_

"ارے اب بی واپس جلی جا جہال ہے آنی ہے۔ المال کے اس رویے سے حور مید کا ول ي طرن سے مسلا جاتاء اسے بول لکا جیے اس کے دل یہ پھر بڑ دے ہوں، لو بھلا میہ می کوئی اعراز بإلا أيار يكارت كاجس من كوس اور تحقير مورجاتي كرهتي حوريه ميرموج كررو جاتي وكل بار المفك تيمي الفاظ ش حدريكومي بني كي ال مونے کی بناء پر تفحیک کا نشانہ بنایا ممیالیکن اس کی سل کے لئے بیرودیث یاک علی کائی می-"اولا ديس يبلي لرك كاييدا مونا مال ماب

کے لئے قول تی ہے۔"

لیکن نا جانے میول معاشرے کا روبیای خوش بھی کو بدیمتی بنانے یہ ملا ہوا تھا۔

الی دلول حوربے کی دولول تفرول کی شادلول كى تاريخين طے بوئي شاديوں كاخري كانى حديث عمران كوي اشانا يزا تعيامان في تواخي بساط سي لبيل بره كرخرج كردى مين ورندميان روی اختیار کرئے ہی سب کچھ بدی خوش اسلولی سے ہوسکا تھاجی کہ حوریہ سے بھی بری میں دیا مکیا زیورات کا سیٹ لے کر فروخت کر دیا گیا، ایک بارغمران تی امال کولسی بات بیداعتدال ش رہنے کا کہہ بیٹھا جوایا اماں ٹی بکڑیؤیں ان کے قياس عن بيروريدي عن حال بازي كا كرشمه وكا جوان کے بیٹے کے ذریعے ان کی مرسی عمل ھا خلت کر رہی ہے۔

" دو بی تو نبیس بین تمہاری ، کون ساجے جی بينيس بيل جو دو جوزول رخصت كر دول

کنگالوں کی بیٹیوں کی طرح۔" میہ تیر تاک کے حدید کی طرف اجمالا کمیا تھا جوسید حااس کے دل یں پیوست ہوا تھا درد آسو بن کے آ چل میں حذب ہوئے کیے مال کا ایٹارونس طرف تھا ہے مجھنے کے بعد عمران کوشرمندگی می ہوئی ،اس نے ایک چورنظر سامنے کن میں کھڑی حورب کی پشت يه والى اور محراتيان بن كے تظراعداز كر كميا۔

شادیوں کے موقع یہ تقریباً سارے تی کیڑوں کی سلائی حوریہ کے ڈمہ می اوپر سے کھر میں کاموں کی بر مار ملین وہ باتنے بیر مکن لائے بغيرسب كيستمالي بوئ مي الورروني أو ده اسے کودیس اٹھا کے کام تمثانی رہتی جس بامال

"اسے اتاری دیا کرو بھی کودسے پھولیں ہوجائے گا اے مرکش جائے کی بیرہ بھلالڑ کول ہے بھی احد لاؤ ہار کرتا ہے کوئی۔"حدید کادل كبرے رنج ش دُوب جائے لگا۔

تورکی بدائش کے ایک سال بعد محراس کی کو که میں امید کی کرن روش ہوئی ، وہ پہلے لڑ کیا گی پدائل کے گ جربے سے بہت کھ کھ جی گی لہدا اب کی بار اس نے خدا کے صنور کر کرا کے اولا در بینہ کے لئے وعاشیں ما عی امال فی تے بھی البیں سے تعوید لاکراس کے مطلے میں میادیا۔ ا کے خلے مرکی مام می جب وربیے آنگن میں اک شنرادہ اترا، جہال عمران کا سرفخر ہے بلند ہوا وہاں دادی اور محویمیاں بلا تیں لیک نه منتی، دا دا اور بیا کی خوش مجی دیدنی می حورمه تو خوتی ہے محبول بیس ساری می وہ خود کومر پیر محفوظ تصور کرنے لی، دو بچول کی او برتنے پیدائش نے حوربيركوجسماني طورير خاصا كمزوركرويا تعااور مجمر وْمەدار يول كايوجوالگ تماالى دنول حورمەكوايل

یمین کی وفات کی خبر ملی جوابک کم سن بیٹی کی مال مجمی تھی سے خبر اس کی روح تک کو دہلا گئی، وہ میرے ہے تی روز تک نٹر حال ویے حال رہیں۔ کچے دن بعد کم ش حور مدے دیور قاران كى شادى كى بات چيت موتے في آج كل ان باں بیٹوں نے کمر کمر جا کرلڑکیاں ویکھنے کا ٹیا معل شروع كرركها فقا كمرآ كے لڑكى والوں كى خوب برائیاں کی جانی اور بلندو یا تک قیمتے لگا کر محقوظ ہوا جاتا ، کاموں میں معروف، بے دحل می حوربه كو ان كى جابلانه باتول سے سخت كوفت

Ш

تیسری دقعمل کے دوران وہ کافی ڈری ہونی تھی نیہ جانے اب کی بار قسمت کیا رنگ دکھائے؟ کمین امال لی تو جیسے دو نوتے خدا ہے كنفرم كراكي آن كيس أليس جوزي سنة كاليورا یفین ٹھا مچر وی تعویذات اور عملیات کیے مجھے حوربيمي اولا وترينه کے لئے قدرت کے آگے وست وراز کیے ہوئے می لیکن اس کی دعا تمی شرف قبولیت نه پاسلیل بلکه معلحت کی بتایی محفوظ

شفق می رهن شام تارو**ں بحری رات کے** وامن شل ام مورى هى جب حوربير كى كود ش دو اجالول جيسي المينياري-

ترس نے جب آ کے دو حروال بچول کی اطلاع دی تو عمران کا بورا وجود تجمد سا ہو کمیا اور امال في كاچره دحوال دحوال، وه به وجه بى ترس ーピンびとん

"أرب كيسي منحوس خرساري موتم" جوابا زیں نے بھی غصے سے کھر کی کھر کی سادیں۔ "اے برھیا! سمیائی ہو گیا جو خدا ک رحمت کو تخومت کہدے دھتکار رہی ہو۔" مجشکل مالحہ (حوریہ کی مین) نے دولوں کو خاموش

20/4 (05. (145)

20/4 (144)

سروایا الیکن امال کے ناشکرے کلمات کا سلسلہ خود کلامی کی صورت میں چارگ رہا۔ ""نا جانے کیا تصور ہوگیا ہم سے اکشے تی

رو پھر آن بڑے ہمارے سرید" دو پھر آن بڑے ہمارے سرید"

ہوتی میں آئے کے بعد جب حوریہ نے دو بچول کا سنا تو اس کے چرے پہ خوف، حسرت اور ملال کے کئی رنگ آئے تھر گئے۔۔

" پھر کیا ہوا آئی! اگر بٹیاں ہیں تو ، خداان کی قسمت اچھی کرے۔" صالحہ نے صدق دل سے دعا دی اور حوریہ کوسل دینے کی پھر دولوں بچوں کواس کے قریب لاگی انہیں دیکھتے می حوریہ کے چرے پر متا بحری مسکرا ہے پھوٹ بڑی ایک جیسی صورت کی دو گڑیوں کے چرے اچاہے بھیررے تھے ،اس نے ہما ختہ دولوں اچاہے بھیررے تھے ،اس نے ہما ختہ دولوں کو سینے سے لگالیا بھریاری یاری جو ا

حوربہ کھر آگئ اس تے بچیوں کے نام جی خود عی مجویز کیے" در شہوار" اور " دریایاب" کسی اور کے ان کے نامول میں دھیں می جی جیل وادی کولو ایمی تک جروال او تیول کی بدائش ہے مبرنهآ رباغفا وه حسب عادت ناشكري اورتحقير بحرے کلمات بزبرانی رہتی، حوریہ ملامتی می خاموشی میں مثلا ان کی یا توں کے میٹر سبتی رہتی ، او لور کے ساتھ بھی دادی کا روب مہلے سے بھی زياده تفحيك اميز ہو كميا تماعمران بمي غاموش اور رد کھا سارہنے لگا اس تے بھی بچیوں کو کودش شہ ا نُعَالِا تَعَالِسُ نَكَاهِ شَفَقَتْ وَالْ كَرِينَ اسْ كَي يدرانيه محبت كا قرض يورا موتا يحدروز بعد ماشيه ك مال سے بیٹا ہونے کی خوشخری آئی تو امال لی خوشی اور فخر سے نہال ہو سیں کچرا نہی دنوں ممران کے ایک دوست کے مال سے بھی بیٹے کی خوتی میں مضائي وصول موتي-

رات جب حدریہ حسب معمول کام نمٹا کے

کرے بیل آئی تو عمران بظاہر بچوں کے ساتھ بیڈ یہ بیم دراز تھالیکن اس کے چیرے پہافسر دگی کے سامے تمایاں تضاور دھیان کسی غیر مرکی تعطیم یہ مرکوز ، حتی اسے حوریہ کے قریب آئے جیٹھنے کی خبر تک شہوسکی۔

"کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے کیا؟" حوریہ کے لیج کی تر ماہٹ اپنائیت مجری فکر مندی کا حساس تھا۔

"مول" وه حونگا اور سمائے سے نظر ہٹا کر
اس کی طرف دیکھا مجسم وفا کی نگا ہیں متفکر اور
جواب طلب تعین نا جانے حوریہ کی ڈات میں
الی کیا تا جرحی کہ عمران بغیر کسی ہی و چین کے
انہا براحساس اس کے سائے مل کے بیاں کر دیتا
انہا براحساس اس کے سائے مل کے بیاں کر دیتا
میکھی کو ابعد وہ ڈیر دی کی مسکرا ہٹ کے ساتھ
بولا۔

' ہر طرف سے بیٹوں کی پیدائش کی ہی خوش خرریاں ل رہی ہیں ایک ہمارے گھر ہی دو اکٹھی بیٹیاں بیدا ہوئی تھیں۔' اس تے بہلی بار پر طلاا تدر کے احباس، طال کا اظہار کیا تھا حوریہ کا دل گھرے دن قرقم میں ڈوب گیا وہ چتر کھے یہ لیٹنی سے اسے دیکھی رہی شاید عمران پر بھی اس کے گھر والوں کے رویے کا اثر ہوئی گیا تھا۔

دونوں کے درمیان کچھ بل خاموقی کی تذر ہو گئے جو بھی تھا عمران کی مایوی اور شکشگی ہے حور بید بے چین ہو گئی تھی بھر بالآخر وہ خود کوسنمال کے لئی آمیز کیج میں بولی۔

"بي تو خداك مرضى ہے ہے اگر دنیاكی زیب وزینت ہیں تو بیٹیاں آخرت میں ماں باپ کے لئے ڈھال اور قرب رسول كى مثانت ہیں۔" ہاں ہيہ بات تو ہے۔" وہ بزے مان مرے فخر سے بولا اس كا دل مطمئن ہوگیا۔ کین حوریہ عمران كى اس رات كى جائے

وائی پاتوں اور روپے کے سیب گیار دو تک افسروہ ری و بیے بھی لڑکوں کی ماں ہوئے کی بتا پر وہ خود کو جماری ذمہ وار پوں میں جکڑا ہوا محسوں کرتی میاس کے روپے نے تو وہ پہلے تی بہت مناسف تھی ، لیکن اب اس کا ذہن تجیب الجمادَ سلجمادُ کا شکار ہوئے لیگا۔

"کیا او کیاں واقعی عی کمتر تلوق اور بھاری بو چر یوتی ہیں" اس کے اشر سوال و چواپ کا سلسلہ شروع ہوا غور و فکرتے سوچ کے کئی دروا کے۔۔

'' جہیں، خدانے عورت کو بھی اتن ہی جہت سے تخلیق کیا ہے جنتی محبت سے مردول کے صنف کو بتایا ہے اس کی نظر رحمت تو دوتول کے لئے برایر ہے۔'' اِس کے اعدد کی قوت خیرتے کوائی دی۔۔

'' خدا مورتول پرمردول ہے زیادہ مہرہان ہے۔'' کسی وقت کی پڑھی حدیث پاک تورین کے ہروفت اس کے ذہن میں جگمگائی طما نیت خود بخو دول میں اُٹر تی گئی۔

توراب اسكول جائے كى تھى دادى كاور غير شفقاندرويكو بدى شدت سے محسوس كرتى تھى بدسب دكي شكے حوريہ كا اضطراب سريد برحے للا۔

ال کی تخص نفیات پی مردوااور تحقیرا میزسلوک
ال کی تخص نفیات پی مردوان تابت ہوتا ہے

یہ بات حوریہ کے ڈائی تجربے میں تھی وہ اس
معالمے میں چپ نہیں روشی آیک روڑ باتون
باتوں میں امال فی کوان کے غلارونے کا احساس
ولا گئی تھی ، تینجا امال نے اسے آڑے ہاتھوں لیا
اسے سلح کلا می کا نشانہ بنا روا۔

وواکٹر ہے بات سوچتی کہاں کی بیٹیوں کی تحقیر اگر اسے اتنا دکھ پہنچائی ہے تو اللہ تعالی کو ہے

عمل کتنا نا گوار گزرتا ہوگا جوانسان کوستر ماؤں سے بھی زیادہ جا ہتاہے۔ سید سید مید

وہ رات کا کھانا تھیل یہ لگائے بی معروف خی جب ایک طرف در جہوار اور درنایاب جبولے میں لیکس روری تعین قور جبولا جملائے ہوئے انہیں جب کروائے کی کوشش کر رہی تھی دومری طرف علی اس کے دویے کا بلو پکڑے مندی بنا کشرڈ کھائے کی قربائش کردیا تھا۔ مندی بنا کشرڈ دو۔ "وہ چلایا۔

'' دو تیل'' دیل'' کتے ہیں۔' حور سے ہے سے سمجھایا لیکن خلاف عادت ڈیٹ کر، جوایا وہ اور زور سے رو گے ہوں گا افراد خانہ کا خیال کرتے ہوئے وی اسے بیار سے بہلایا۔ کرتے ہوئے ویر بیٹا! بہتیں رور بی ہیں انہیں بجوک '' دودہ بیٹالوں مجر گی ہے جہلے میں ان کے لئے دودہ بیٹالوں مجر آپ کو کے دودہ بیٹالوں مجر آپ کو کرنے دودہ بیٹالوں مجر آپ کو کرنے دودہ بیٹالوں مجر آپ کو کرنے دیا

" بحرب جارم کسے کے دو دیا ہے اور تمہیں ان مجتوب کے لاڈ اٹھاتے کی پڑی ہے مرتبیں جا کی گان میں سے کوئی ، اگر قررا دیر کو دودھ شالو ، ہر وقت روتے چلائے کا شور پریا کے رکھتیں ہیں ، سکون تبیش رہنے دیا ان منوسوں نے گر میں۔" امان ٹی بے تکان پولئے گے حسب معمول۔

"موت بھی نہیں آئی آئیں۔" وہ پولتے ہوئے آئے سے باہر ہو بھی میں عمران نے ایک پر بس می نگاہ اہاں پہ ڈالی جبکہ حور مید کا دل جسے کس نے آئی اور ارسے کاٹ کے دکھوریا ہوں کسی ترقی متا جرات مندی ہے ساختہ بول آئی۔ "ایاں فی! آپ میری بٹیوں کے بارے ش ایسے مت بولا کریں جھے سے برداشت نہیں ہوتا۔" حوریہ کے لیج میں دکھ کے ساتھ برجی

20/4 205 147

20/4 CUP (146

(

مجي الثر آلي -

وہاں موجود تمام حغرات نے حمرت سے اس کی طرف دیکھا کیلن بولا کوئی جیس ہبر مال امال في تعلم يا مو چلى ميس\_

وه برطرح کی گعنت ملامت اور طعنول تشول کے دارستی کئی آتھوں سے درد کا مانی برستار ماء بينفحيك وحقارت توشايد بيثيول كي تقذير ہولی ہے الل، بے لیک، مرے اغداز بغاوت ے میدیت مم تحور ی ہوجائے گا۔

وه آنسوسات كرني كام ش معروف مي على اور تورجرت كم السردك اوردكه س مال كود محمة سے اس نے در تہوار اور درنایاب کے لئے دوده بنایا علی کو مشرفی بنا کر دیا اور یاتی مشرفه فريررش ركاديا

وہ جب بچول کے کمرے میں آئی تو علی کے سامنے تمشرا کا پیالہ جول کا تول پڑا تھادہ خود بے نیازی سے ایک طرف بیٹھا تھا حوربہ کو جرت

''علی بیال آپ نے مشرو میں کمایا۔'' حورمیانے شفقت سے اس کے جرے کو تمام کے

مربس .....مما ميرا دل تين جايتا، تورآ في مجي جين کماري، آپ رو کيول ري سي مماي آخرى بات كہتے ہوئے على كامتحوم أتحول ميں باختيارا تسواغرات

" آپ کو دادی تی نے ڈائاے پال، میں اور لور آلی ہم دولول جی دادی سے بات کیل كريں هے .. "ال كى آ تھوں ميں مال كے لئے خاموش سادلاسا تغاب

"اليالبل كت بيا، ووآب كي دادي بي اور جھے تو کھے جی کیل ہوا۔" اینے خوش ہونے کا یقین دلائے کے لئے وہ کمل کے محراتی اور علی کو

مینے سے لگالیا اور دوسرے باڑو کے حصار من اور كوليا مال كے لا ﴿ محرب ببلاوت سے چھ دم من بن ووسب بحول بحال مجيح حوربير كا مود بمي خاصا بهتر بوكيا\_

ددبارہ کن میں آ کے اس نے قریز دے مستروُّ كا وُومَكُه تكالا اور وُاسْتِنْك روم كى طرف یزھتے لئی جہال قاران کے علاوہ یاتی سب لوگ کھانے کے بعد میز کے کرد بیٹھے یا تیں کردہے تنے وکھ" آوازول" بہاس کے قدم تھے اسے نگا جسے موضوع کفتگو وہی ہے ایا تی (سسر) کی آواز ماف سانی دے ری گی۔

"ارے فاخرہ بیکم! مجھے تو آلیا ہے ہم نے رشتہ کیتے وقت تی بڑی نے وقوقی کا جوت ویا ہے، من میلے برتو سوچے کروہ خود جو جمعی میں لڑ کیوں ہے اس کی ماں کا آغن مجرا پڑاہے، وہ (حوربه) ملى تو اى عورت كى يتى باولاد ين زیادہ لڑکیال بی پیدا کرے کی ٹال، مجھے تو ہے مورونی اثر لگا ہے۔" ایا تی اول یات کررہے تے جے بڑی حقیق کے بعد سی مرض کی وجہ وريافت كرلي بو\_

'' ال به بأت تو هم نے سو حی عی شرکی <u>''</u> امان تا سَدِي اعراز ش تحور يدانعي ركه كربولي-" " ميكن اس كى يا كى سب ببنول كم بال تو مرف بنے ال بلکرسب کے دو تین بنے و صرور ہیں، ارے ایک میں کمچنت ماری سیمی رو کی وہاں ہارے کمر کے کئے۔" امال اوٹ پٹانگ اغراز م موجے ہوئے پولے جاری میں۔

"اگر جمیں پہلے ہے بات معلوم ہوتی کہ حوریہ م اولاد کے معاملے شن اس کی مال کا موروتی اثر ہو گا تو ہم اس کا رشتہ بھی تہ لیتے۔" حوريه مرتايير يقرك مانند بوجي مي كوني جهالت ي جہالت محل جس کا مظاہرہ اس وقت اس کے

كمرائشي بوكى تمين إدمرأدمرك بالتن كري ظاف ہور یا تھا اس نے ذرا سا آ کے جمک کے موتے حوریہ نے اپی ساس کے رویے اور اپی عران کے تاثرات ویکھے اس کیے چرمے یہ يريشاني كاذكركردياء جوابااس كالإمبير وليس اضطراب اور تحيركي تيغيت والشح تفى جننا غصه جوخاصى شوخ اور شكفته مراج معين \_ اے عمران کے مال باب یہ تھا اس سے ممل "محورية تم اليك باتول كودل بدمت ليا كروء زباده خصه عمران بهآيا جويخ هيا لكعابو كے حقيقت میری بهن مید مسئلے مسائل تو ساری عمر ہی جلتے عانے کے باوجود منہ میں تعنکھیاں ڈالے میٹا

رہے ہیں ورت کے ساتھ، جب بدا ہول ہے او تراو و بوليا مجي كيون؟ اول تو مال باب ي سامنے شايدين كوني كمر الياموجهان اس كي آمديه خوجي اس موضوع بدكوني بات كيني كي صت شدمي ووسرا منانی مائے ورشاتو سب کی یون جیب لک جالی اس وقت سارا الرام حورمداوراس كى مال يدآرما ے جسے زیردی کا بوجہ الا دیا کیا ہواور جوان تماده كول خوائواه ايين مركبتا ہوتے بدا کر شادی ش ذرا تا تحر ہوجائے تو تب حوربد کا شدت سے تی جایا کہ وہ آگے لوكوں كى زياتوں كو قرار مبيس آتا اور خدا خدا بزه کے انہیں ترجی اور سائنسی ہر کا ظرے مستعبد كر كے شادي كے لئے بھى كوئى فل جائے تو شادى حقیقت بتائے کہ "اولاو کی جس کا تعین مرد کی طرف سے ہوتا ہے عورت کی طرف سے کیل ، عورت اس معالم میں بے بس اور بے تعمور

و خود بد کے الزام کی تردید کرنا جا ہی گی، وہ کھ کھے سوچی رہی چریا جاتے کول وہ ہمت مين كرياني بكي كي بغيري جلته وجود كم ساته واليس بليك تي مشرة كا ذوتكه فريزز من عجا اور كريش ألى-

" كي كوارول سے مالا برا ہے-" وہ

عمران کے کمرے ٹیں آئے کے بعدوہ اس سے خود یہ کے بے معنی سے الزام اور اس کی ظاموشی کا شکوہ کیے بغیر شدرہ سکی ، اس کا جواب حسب توقع تما كه 'وه امال في اور ايا حي كواس معالمے میں وحقیق نقط تظر" کے مطابق قائل میں كرسكيًا تمالبُدُ السين في خاموتن دبينًا عي متأسب

کائی مہینوں کے بعدوہ سب جہنیں مال کے

کے دوسرے عی مینے کیے کی متوقع آمد کے بارے میں تشویسی سوالات ہوئے لکتے ہیں جسے يح ريدى ميذ لمن بول ، اكر بجول كى بدائش كا سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک نیا اعتراض کہ الركيال كول پيدا مورى بين الركا كول يلى؟" صبیحہ آیا کا دلچسپ بجرب س کرمب بہول کے فيقي جيوث كئے۔

محوربيرتمهارك معافي من تو بالكل ايما ى بوائے "سعديہ تے تظوظ سے اعدار مل جورميرے كما، حورب بہت دنول لوحد ول سے مكى می جنہوں کی باتوں سے خاصی بلل مسلم می ہو

众众众

\_ پکھرڈوں بعد حور بیرکوا دراک ہوا کہ دہ ایک بار پر خلق کے مل سے کزرری ہے اب کی بارتو وہ پہلے سے بھی زیادہ خائف می جب اس نے اس بات کا ذکر عمران سے کیا تو وہ بدک کے

"جھےاور بے بیس چا ہے جارت کالی ہیں

204 (148)

204 05 (149)

W

من حريد بيون كوسيورث مين كرسكاءتم كل ي ڈاکٹرے یات کرکے حم کرواؤ بیسب "اے بول منى اورب كلب اعداز من كما كه جوابا حورب کے کچیم میں کہنے کی گنجائش شدی وہ اندری اندر كانب كي وه حريد يج سي تبين در حقيقت "بيني" كى يدائل سے فائف تما حديد تے الكے روز جب امال بی سے یہ بات کی تو وہ بحر ک احس "تولير ..... توليك" أمال في في في وولول كالول كوجيوار

" خدا كا خوف كرد كي شرم نبيل أتى تم دونول کو کفران تعت کرتے ہوئے۔" اماں لی کی آواز بلند ہوئے لکی چیٹی کا دن تھاعمران بھی مگمر یہ جی تماشیر بناتے ہوئے اس کے ہاتھ کھے لیے رے چر گری سالس مجر کے دوبارہ اینا کام كرتے لكا الى في يرسى سے يولنى جارى مي روئے مران اور حوربید دونوں بی تھے۔ " بجھے تو خورڈر آگاہے لیکن عمران ....." مر

جمكائے بينچي حوربيد ميرے سے منهاني \_ " من بات كرنى بول اس سے كمر ش رزق حتم ہو گیا ہے جو غربت اور تنکدی کے ڈر سے اولاد کو مارتے یہ علا ہوا ہے آتے والا اینا رزق ساتھ کے کرآتا ہے اور اب کی پارلز کا بی ہو گا بچھے پورایقین ہے۔''اال بی کی آخری ہات پر حورميكا دل دبالا كي\_

ممر میں اجا تک قاران کی شادی کی بریکنگ نعزچل پڑی وہ بھی جلداز جلد ہونا قرار یانی اس نے لڑی پیند کر رقعی می اب رشتہ لے جانے کا حکم جاری کردیا تھا جس بیدا ماں اور مہنیں يرجم ہوئنس ايك تو فاران كي من ماني البيل ايك آ تھے نہ بھائی ، دوسرا ان کی "بر" ڈھوٹھ نے کی کوشش دهری کی دهری ره گئی۔

"اگر پہلے بی کہیں عشق لڑا رکھا تو ہمیں پی دیا ہوتا ہم خوائواہ جل خوار ہوتے رہے تھارے رشتے کے لئے۔" فاریرا کرو یر ماکے بول۔ "من نے تو پہلے ی امال کو بتا دیا تھا کہ من شادی ائی مرسی سے کروں کا اب آب لوكول اكراية شوق سے رشتے كے لئے كمونتي رتی ہیں تو اس میں میرا کیا تصور "اس تے تکاسا

وه شوخ اورخوش مزاج لژکی همی چندی دنون میں ال کی حور پیائے ساتھ گاڑھی جھنے تھی۔

قاربہ کے کھر ایک بیٹا اور بٹی می جیکہ قروا کے بال بنوز اولاد کا کوئی امکان شرقا ایال ٹی ا كثر اس كى كود جرى بوتے كے لئے دعا عن اور وطا ئف كرني رتبتين\_

اكسنهز مع سدون فيح اور دويير كالتقم تعا جب نازک کلاب سی آیک اور بری حور میر کی کود ش الري وه د يلف ش والتي التي بياري مي جي رو پہلے جائد کا اجالا، اس کے معصوم اور نازک وجود من سمت آیا ہو، بیکی کی اطلاع سفتے ہی اماں

"اليائ بائ ارب اجما على موما اكرونيا میں آئے ہے پہلے بن اس بدیخت کا کام تبام ہو جا تا ميراني د ماغ چل گيا تفيا جو ش منع كرميتمي "" وہ صدیے کے مارے سر پکڑے بین کرتے لکیس بجیلہ بڑی جیرت اور ٹا کواری ہے ساس کا رومل و کھے دہی تھی جو لاشعور کی طور بیاس کے اندر تنفر اور بيزاري بداكر رباتفا

جواب دیا۔ حیث منتنی بیٹ بیا کے مصداق مجیلہ بیٹم مہد بن کے کھر میں آئی وہ کائے میں پہیمرار می اور اك كمات ينة خائدان يالعلق رمتي مين ميعاً

\*\*

في كارتك مم وغصے الله بيلا بوكميا۔

مجح محض بعد حوريه كمرآ كي تفي الل كا

یوی اس کے معموم چرے اور آتھوں میں بے بي كا دردرهم نما وه تكايي جراحيا ليكن حدسه كي ساعتوں میں اس کے زہر کیے الفاظ کی یاز محشت

بشتعال اور د که انجی بحی مم تمین جوا تما وه برای

" خوائزاه مهيئال كاخرجه كيا به مخوس تو ادهر

محمر کی قضا میں اک عجیب می سکواریت

کر پیرا ہو جاتی پہلے تین کیا کم میں جو

رج کی عمران بھی تھے سے جرے کے ساتھ

انسروہ بیٹھا تھا جب فاران نے کمر آ کے بیجر ٹی

تو دہ سب رومل پیجیلہ کے ماخوشکوار تا ٹرات بھی

بهانب کمیا تفاوه تبین جابتا تما که جیلداس کے کمر

والول ك بارك من كول حقى بات سويع، لبدا

اس تے وائستہ ماحول مرجمانی اواس کو کم کرتے

کی کوشش کی وہ امال کے قریب بیٹے کے منصوعی

"امال خيرے كمر ش ال كا آئى ہے كى او

تبين جو يون سوك منايا جاريا ہے بس صف ماتم

بچھانے کی عی مسررہ کی ہے۔"اس کے اعداز میں

کے ایا تما کہ بجلد کی بے ساختہ می کمنک افتی

اتے کرے میں لیش انسو بہا رس می سب کا

ردمل تووه جاتی تی می اوراب رویے بھی دیکھر پیلی

من لينے وجود كود عليے بغير عي آئے بڑھ كيا نيچ

یوے باراور استاق مرے جول کے ساتھای

نرق رمینا خواتخواہ، پہلے ہی احساسات کے

کے اس کی تظر ڈر لینک روم سے تعلق حوریہ یہ

كرويش كى الله كالوركيد بقر

تحت "ال كرنه برالقاظ تظر

حوربه جمر مانداور ملاحق مي خاموتي هي دُولي

پہرور بعد عمران کرے میں آیا اور کاث

"اگرید یکی نه جمی اس دنیا ش آتی تو کیا

"Undesirable baby"

امان اور عمران بھی بنس بڑے۔

بى بولے جارى ميں۔

اك اورآ كي سوعات .."

سجيدي سے بولا۔

م کے دار ابتد جملہ حوربہ کے لئے موب لے كر كمر ي يل داخل مولى -

" اشاء الله اتن بياري ہے ميہ اتني زم و نازك يسجيل بإرادر رفك كي تازه ومعلى مولى رونی جیے وجود کو دیکھے جارتی گی-

معمران بماني! آب بتاتين نال بيكس ملی ہے ہے۔"اس نے ای مرور کیفیت میں عمران کومخاطب کرکے یو چھا،عمران کے دل میں پدرانہ محبت کی لبری بیدا ہوئی تو اس نے رعک و تورسے دیکتے وجود پانظر ڈانی جو فرشتوں جیسی معصومیت مموت او اجالا بلميريا چره اے اسے وجود كا مكرا لكا كوكى بہت

"مرتوسب بحول سے زیادہ باری ہے۔" عمران کے منہ ہے ہے ساختہ لکلاء اس نے اسے كود من الحاليا اور إس ك نازك سے كلالي رخمار کوچوا تواس نے سما کے آنکھیں کولیں فلان بردول سے مزین تملی آئٹسیں۔

''اس کی آتھوں کا رنگ کتنا ڈیفرنٹ ہے۔" عمران نے مرورمطرابث کے ساتھ حديدي طرف ديركر كهاعران كولول محسوس موا جیسے چند محوں میں اس کی جان اس سوتے جا گئے وجود میں مقید ہو گئ ہے والدر مملے والی ستکدلی کے سیب اس کا دل شرمندی کی زد میں تھا چی کو و كيدراس كاعرجوالوى ي خوس الري كاس ہے اس کا چرہ جماع اٹھا تھا حوریہ جرت اور بے سے بل میں تولد بل میں ماشہ ہوتے اس انسان كود مكه ريق تمي -

20/4 (151)

\*\*\*

پځي اب نقريماً چه ماه کې جو چکي کې د و خاصي صحت منداور بہلے سے زیادہ پیاری ہو گئ می ہمہ وقت مسلماتا چره مال باب اور بین بعانی کی آنکه کا تارا تقاعمران کھر آ کے سب سے مہلے اے ویکما وہ بھی باب کود ملحت ہی خوتی سے قلقاری مارے ہنتی تو دیکھنے والوں کواس یہ بےساختہ پیارا تا۔ حوزبيم معمول كے كاموں سے فارغ ہوكے جب رات کو کمرے میں آئی تو عمران کی کو کود میں اٹھائے باتی بجول کے ساتھ کھیل رہاتھا کچھ در پہلے اسے بچی کے رونے کی آواز آ رغی می وہ طدی سے کام تمثا کر کمرے میں آگئی لیکن اب تك عمران اسے مہلا كے جب كرواچكا تما حوربيكو اب عران کی چی سے گری انسیت پرجرت بیل

"اس كافيدر جلوى ب تيار كرك إن مجنی بہت رور بی تھی ریہ شاید بھوک لکی ہے اسے یا فی کام بیشک ادهورے تھوڑ دیا کرو، لیکن میری على كورولايا مت كروية حوربيكو بدايت كرت ہوئے عمران کا لہد بدرانہ عبت سے کیریز تما حورسے نے چی کوائی کودیس لیا وہ ماں کودیکھتے ہی

. "اس کے نام کے یارے میں چھ تقرم ہوا۔ عمران نے دیجی ہے ہو تھا کیونکہان کے اور بیون کے درمیان کی روز سے میں بات موضوع تفتكو چل رى تھى بىكى كوسب ہنوز كريا كهدك عي إلات تقيد

" بى بال ميرے خيال من" ليها" محيك ہے۔ '' حوریہ نے اپنا تجویز کردہ نام بنا کے جواب طلب تظرون سے اس کی طرف دیکھا۔ ''ایها!''عمران نے زیرلب دہرایا۔ " ' ہول'' نام تو اچھائے متنی کیا ہے اس کا۔''

والحي سے فيك لكا كے يم دراز بوار "جنت کی چیا۔" حوریہ نے مظرا کرایک نظر بی ک طرف دیکھا جوآ تعمیں بند کیے گری ئيندس ارچي هي-

" پھرتو بہت تی خوبصورت اور سوٹ ایمل نام ہے ہاری کڑیا کے لئے" پید جنت کی چڑیا عل و ہے جو مارے آئن میں ار آنی ہے۔ عمران نے بیار بحری نظر سے اپیا کی طرف

"ا چھا، اب بياآپ كو بياري لكنے لكي ہے آب تو اسے دنیا میں لائے یہ راضی عی میں تھے۔ " آدمی مات وہ دانستہ منبط کر کی اس کے

اعتراف كرتے ہوئے بمر بورمنگراہٹ كے ساتھ حوربه كي طرف ديكها ال كے ليج كا تمار حوربيكو چوتا کیا تمااس کا مزاج آج کل کھرزیادہ عی لطیف و گذار ہو گیا تھا حوریہ نے ایک نظراس کی طرف دیکھا اس کی نگاہوں کی وارنگی محسوں كرتے ہوئے وريہ كے جرے يہ بل مريل شنق جیے رنگ بلم کے اور لیوں یہ جیلی شریکی ک مكراجث في ال كروب كودو آنفه كرديا عمران این کی کیفیت و انداز سے محظوظ ہوتے ہوئے کمل کے بنساء بہت دنوں بعد دونوں کے دِرمِإِن محبت كِربِك وخوشبوكا انوس سااحساس بلمرا، چند کھول بعد دروازے بیدوستک کی آواز ب

'' کون ہے؟ آ جا تیں۔'' عمران کے کہنے كروه حمران موئے حوربیاتے ایما كوبیڈیدلٹاکے

عمران ایک طرف تو والدین کی ناراضکی ے تعبرار باتھا دوسری طرف اولا دکو خودے جدا كرنے كالحمل فين تما وہ ايبا كولو بركز فين، سوچوں کی مشکش کی کیفیت میں اس نے کتیٹی پر الكيان ركزين\_

"ابان ني، ش آپ کومون کر بناؤل گا۔" عمران كالبجيه كمروراور تدامت سيجرا تعاده بات ٹالنا جاور ہا تھا۔ تع کے دائے گراتے ایا تی تے ایک جمعے کو تھنگ کے اسے دیکھا لیکن ہوئے کچھ

"اس میں سوچے والی کون ی بات ہے من كون سائم من رشته والمنفية في مول وي مي ان تین او کیوں کی پر بیٹانیاں بی بہت ہیں تہمیں الجمائے کے لئے، چوکی کی قلرسے نے تیاز ہو جاؤ کے بیلم ہے کیا؟" اس کی حیل و جمت امال لى كوغصه ولا رى سى -

وریہ کے چربے کا ریک متغیر ہوا، کہیں عمران امال کے دلائل من کے یا دیاؤ ش آ کے یکی وینے بےرضا مندی نہ ہو جائے عمران نے رائے طلب اعراز میں حوریہ کی طرف و یکھا اس کی آنکھوں میں انتجابھی اولا دکو جدات کرتے گیا۔ " المال في المحي صرف حيار يا مج سال عي تو ہوئے ہیں قروا کی شادی کو مید کوئی زیادہ عرصہ تو جين، انشاء الله خدا ضرور كرم كرے كا اس يہم مب دعا کریں گے اس کے گئے۔''حوریہ نے تىلى دىنے كى كوشش كى-

"ارے بس بھی کرو بہدیکم تم کیا جاتو میری جى كى محروى كے كرب كو-" أمال في جلائيس-''تم جواب دو عمران بمركبا مستح جو؟'' ابا تی نے عمران کوخاطب کیاوہ شاید عمران کی کیفیت کچے کھے خاموثی ہے سرکتے گئے سب بی

سارے فائرے کوائے حورمہ کا سائس اعلے لگا۔ 2014 (153)

"أرهر آتي المال في بينسي المالي"

حوربیہ کی حیرت خوشی میں بدل کی ساس مسر کو

ائے کرے میں دیکھ کر، مہلے تو دوٹوں إدھر أدھر

کی یا تیں کرتے ہے گھرایاں کے اشارے مرایا

مروري يات كرتے أسل ميں "اتنا كه كرايا

" ويكمو بيني عمران بينا! جم تم سے أيك

''عمران بڑا!تم جانے ہو کے اپنی فروا کے

محر جار سال سے اولاد میں ہے، بری

بحد گیال پیدا ہوری ہیں اس وجہ سے اس کی

زعر کی میں جہاری خرے جاراد کیال ہی اگر تم

ائي چھوني يني فروا كو دے دو تو ..... وہ يركى

حمانت اور شفقت ہے آس مجرے اعداز میں

تڑے کے ماس کیٹی انبہا کو اٹھا کے اپنے ساتھ

لگایا عمران کے چرے پہندندب کے تاثرات

" میں اپنی بیٹی تبیل وے سکتی ۔ "حور سے نے

"ارے بیمرف تہاری می "بین" جیس

'' ہاں تم بات کرو جھے سے عمران جیب کیول

" پہلے تین بیٹیوں کا پوچھ کیا تم تھا جو چوگی

تے پاڑا اور بھاری کر دیا ایک اگر بھن کودے دو

مے تو اس کا مجلی بھلا ہو جائے گا، تمہاری قدو

منزلت بھی بڑھ جائے اور ڈمہ داری بھی کم ہو

جائے گی۔" امال فی نے آیک آیک کر کے

ہے ہوتی ہے جاری بھی اور کینے والی اس کی بھیو

ہے۔'' ایال کی کا لیے بس آئی عی دیرزم روسکی تھا

بیٹے ہو۔ وہ عمران کی طرف رخ موڑ کے متوجہ

مجرے وی محصوص کی اور پر می درآ لی می-

جی نے اصل بات شروع کی۔

عُامو*ش بوڭئے تو*اما<u>ل بولس</u> \_

ا تدازيش خفقي بمراطيخ تغااورليجه فنكوه كنال\_ " دعلطی ہو گئی تھی جناب !" عمران نے تورا

به دروازه کملا ایا اورایال دولول کواندرآت و میمه جلدی سے موتے یہ جمرے بچوں کے مملوئے اوردوسرى چرسى

20/4 10 - (152

ا ٹی اٹی سوچوں بیں گم تھے جبکہ حود مید کا ول خدا کے سامنے گریہ زاری بیس مصروف تھا۔ ''اماں بیس اٹی پڑی کسی کو یول نہیں دے

المان میں ایل چی کی می تو یوں دیں دیے سکا فروا کے بال اولاد شد ہوئے کا دکھ جھے بھی ہے خدا بہتر کرے گا سکن ..... امال فی اس کی بات کاٹ کر بھڑ کے لوئیں۔

"ارے بہن کوسلھی بین دکھ سکتے تم ہارا ہمی بان بیس رکھا تم نے خود چل کے آت س ہیں تمہاری آتھوں تمہاری آتھوں تمہاری آتھوں بید بہن کا رتی پرابر بھی احساس تبیل کل کلال کو تمہاری بیٹیاں بھی اینے بھالی کو ایسا بی بے مردت یا بیل گی وال و کیے لیا تم ۔ "ایاں بی نے مردت یا بیل گی وال و کیے لیا تم ۔ "ایاں بی نے مردت یا بیل گی وال

'' آپ بھلامیری بیٹیوں کو کیوں ہدوعا کیں دے دبی ہیں۔'' حور میہ کے دل پہ کاری شرب کلی عمران کوایاں کی کا کوسنا خاصا برالگا۔

"اکسی تی چلیں بہاں سے اب اور کیا رہ گیا ہے سٹنے کونہ" حور رید کی ہات ہر وحمیان دیئے بغیر انہوں نے اہا کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور دوٹوں محرے سے نکل مجے۔

حور مید نے خدا کا شکر ادا کیا، کین نا جائے

کیوں؟ امال بی کے رویے سے آج اس کا دل بحر
آیا تھا اندر کے کئی زخم کھل اٹھے تھے متبط کے

اوجود اس کی آخم کھل اٹھے تھے متبط کی عمران نے بغور اس کی طرف دیکھا ہے جارگ سے مران نے بغور اس کی طرف دیکھا ہے جارگ سے روتی ہوئی حور میہ کو دکھے کراس کا دل مضطرب ہوئے لگا، اس کے اندراحیاس محبت بوری قوت سے بیدار ہوا، یہ بی تھا کہ حور مید نے کھی اس اماں میں جو رہے کے میں اس اماں بی کے رویے کی شکا میت میں کی تھی کیکن وہ بے خبر اب کے رویے کی شکا میت میں کور میہ کے حوصلے بی کے رویے کی شکا میں حور میہ کے حوصلے اور صبر کا قدر دان تھا۔

اور صبر کا قدر دان تھا۔

ال نے بافتیار در یہ کے گردنری سے جاگ گی تی 2014

باز وحائل کیا حصار میں وہ بے جان کی ہو کے اس کی طرف اڑھک۔ گئی حور ریکا ہمراس کے سینے سے نک جمیا وہ ہنوڈ سسک رہی تھی اور عمران کی سمجھ میں بیس آرہا تھا کہ وہ اسے کیا کہہ کے تملی و بے وہ خاموتی سے اس کا کندھا سہلا تارہا۔ میں اوقار میں خاص کے کندھا سہلا تارہا۔

بس اوقات خاموتی خود می لفظوں کو ایے اندوجڈ پ کر کے مسجائی کی تا ٹیرول میں اٹارلیٹی ہے اور دو تا ٹیرلفظوں سے کہیں بڑھ کے اثر انگیز ہوئی ہے۔

#### $\Delta \Delta \Delta$

امال کا رویہ بچیوں کے ساتھ پہلے ہے ڈیادہ سخت بلکہ رقابت امیز ہو گیا تھا تور اور علی بڑے ہورہ بے تھے دادی کی بے جا ڈانٹ ڈیٹ اور روک ٹوک سے بدخل ہو کے اکثر ان کے سامنے پول بڑتے آج بھی دادی نے انہیں کسی بات یہ بڑی تئی سے بے وجہ ڈائٹا تھا کہ علی بول بات یہ بڑی تئی سے بے وجہ ڈائٹا تھا کہ علی بول

" آپ ہروقت ہماری مما کواور ہمیں ڈائٹی کیوں رہتی ہیں آپ گھر کی میڈم (کلاس ٹیچر) ہیں کیا؟" علی نے کچھ نے ڈاری اور معصومیت سے کہا۔

نیہ مات من کے مین شن میری کالتی حوریہ اور ماس بیشی بجیلہ دونوں کے ہوٹٹوں پیمسکرا ہے درآئی۔

"الواب ميدلا دُوراني الحد كي ہے شور كيائے كوائے تور كود بين الحائے جب كروا اسے ورشہ جب بين ہو كي يہ تحوں ہاتھوں ميں الحائے ركھے كى عادت جو دُال ركھى ہے اسے ادراتو اور ياپ عن لا دُا الحائے بين تھكنا جسے بوي منتوں مرادوں والى ادلا ديمو، بھلا چوتمی بني ہے بھی كوئى اليا دُلا باركرتا ہے۔" المال في التي الوكمي منطقيس بيان باركرتا ہے۔" المال في التي الوكمي منطقيس بيان كرتى حسب عادت" ادبيا" كوكوسے كيس۔

ہجیلہ جب سے اس محریث آئی تھی اس تے ۱، ال لی کے اس منفی رویے کو بڑی شدت ہے محسوں کیا تھا۔

من و سے حورہ ہا ہی آپ کی ہمت ہے کہ بیس ہوری کوئی بینی ہوتی اور اہاں فی نے اس کے لئے ایسا جاہا ہے اور اہاں فی نے اس کے لئے ایسا جاہا ہہ رو بیران ہوری کوئی بینی رو بیران ہی اگر واشت بینی کروں گی اگر اماں فی کو پوتیوں پہ بیار بیس آتا تو شہی ، لیکن ہر وقت کو سے کی کیا ضرورت ہے، نہ سبی ، لیکن ہر وقت کو سے کی کیا ضرورت ہے، اس میں ان بے جاری معصوموں کا کیا تصور ہے، اگر خدا نے انہیں لڑکیاں بنا کے اس کھر میں پیدا اگر خدا نے انہیں لڑکیاں بنا کے اس کھر میں پیدا کر دیا ہے تو۔ جیلے کی باتوں پہ حوریہ کے جرے پہالیک ڈئی کی مسکرا ہٹ انجری جس کے جرے پہالیک ڈئی کی مسکرا ہٹ انجری جس کے جیمے تھے۔

"کیا ہوالیہا کیوں رورتی ہے۔" عمران نے گھر میں واخل ہوتے ہی ہو چھااورجلدی سے نور کے ہی ہو چھااورجلدی سے نور کے مران ہوئے ہوئے کر یازوں میں جہلائے لگالیہا یاب کی آواز پہچان کر مزید زور سے ایسا کو لے کر یازوں میں سے روٹے لگی جیسے ووشکوہ کرتے ہوئے سب کی اور اپنی تاراضگی کا احساس دلا رہی ہو عمران ہولے ہوئے ہوئے مولے اس کا سر تھیکتے ہوئے مولے مولے اس کا سر تھیکتے ہوئے مولے مولے میں حسب معمول مولے یہ بیٹے گیا وہ اس کی کور میں حسب معمول دیک کر جیب ہوگئی جیسے اس کے کس سے بہت ویک رہیں جس سے بہت

"ایساروری تھی تہاری ممائے اٹھایا کیوں نہیں اسے کدھر ہیں ووٹ عمران نے ٹور سے پوچھا تو امال ٹی بول پڑیں۔

''وو آتو گئی ہے باہر نکلی بی تیس اور شدی کی کو دیکھا کہ کیوں رور بی ہے۔'' امال کی ٹے گویا خور میرکی گوتا بی بیان کی۔

"میری تو انجی نماز کا وقت ہو رہا تھا درتہ میں بی اٹھا کیتی چی بیچاری کو۔" امال کی نے کچھ شرمندہ کی ہو کے جموٹا عذر بیان کیا۔

دراهل امال نے کو عرصے پہلے تا ہے استان اواسلوک بات محسوں کی تھی کہ بچوں کے ساتھ نا رواسلوک یا سخت بات عمران کو خاصی نا کوار گر رتی ہے جا سے جو کیوں شرہو اس کی مال کی طرف سے جی کیوں شرہو امال سے نے کوئی فکوہ نہیں اپنے لئے کوئی فکوہ نہیں آئے دیا جا ہی تھیں لاڈااس کی موجود کی شرخود کے بیٹر فود کے بیٹر کور ایس اور گھر ایس کی موجود کی شرخود اور السیات کی تو بات بی ترائی تھی۔

ایبا جیسے بڑی ہو رہی تھی خاصی شرارتی ہوتی جاری تھی اس کی حرکتیں بھی پہلے ہے زیادہ دلچیپ ہوگئی تھیں وہ گیارہ ماہ کی ہوچکی تھی اسکلے مہینے اس کی بہلی سالگرہ تھی۔۔

رات آدھی ہے ڈیادہ گزر چکی تھی جب
اچا تک ایبا کی طبیعت ٹراپ ہوئی وہ سالس
با قاعدہ تھی کے زور زور سے لے رہی تھی اس
کے طاق سے عجیب کی آوازیں نکلے لکیس اس کی
حالت پہور بداور عمران حوال یا ختہ سے ہو گئے
وہ اسے ڈاکٹر کے باس لے چاتے کا ارادہ کریں
رہے تھے کہ کمریلو ٹوٹلوں کے اٹر سے بی اس کی
طبیعت سنجل گئی تو دوٹوں نے سکون کا سالس

الكي منع عي وه دوتول أيها كو لي كرشمرك

20/4 (155)

مشہور جا کافرسیشلٹ کے پاس مجتے ڈاکٹر کے آئے شاکر کے آئے

" دُاکٹر لو ایمی نہیں آئی جھے آفس میں بہت ضروری کام کے لئے ایمی پہنچنا ہے تم دوالے کر گھر چلی جانا۔" عمران کی بات سے حور سے کچھے جزیری ہوئی۔

" تم صالح کونون کرکے بلالوات ہاں۔" اس کی پریشانی بھائپ کر عمران اسے اس کی بہن کو پاس بلائے کا مشورہ دیا جو بہال قریب بن رہتی تھی حور میدئے عمران کے موہائل سے صالحہ کو فون کیادہ چند منٹ ہیتال بھنے گئی۔

و اکثر آ چکی می دومریضوں کے بعد حور مدکی اور کی تعلی کی دومریض کے بعد حور مدکی باری تھی کیکن ہا جاری تھی کیکن ہا جائے کیوں اس کے دل میں تھیرا ہے ہی اٹھ رہی تھی۔ میں گھیرا ہے تا تھور ہی تھی۔

اچا تک ایما کی سائسیں مجرسے بری طرح
سے اکھڑنے لیس وہ اور صالحہ بھاگ کرا سے ترس
کے پاس لے گئیں ترس نے چی کی حالت یہ مجری
تشویش ظاہر کرتے ہوئے ڈاکٹر کواطلاع دی اور
پیکی کوا بر جنسی میں لے گئی ڈاکٹر تقریباً بھا تی ہوئی
وہاں آئی ایک افراتفری بچے گئی۔

"سالس بہت و وب كرآ رہا ہے." و اكثر نے استھوسكوپ سے معائد كرتے كے بعد جلدى سے آسيجن لگادي۔

حوریہ کو اپنی جان رکوں سے تھینی ہوئی محسوں ہوئی حوریہ اور مسالیہ کے ہوٹوں کی جنبش سے بے آواز و عالمیں نکل رہی تھیں۔

ڈ اکٹر صاحت کے ساتھ علے کے دوسرے لوگ بھی ابیما کے گردمعروف علی ہتے، یکو لحوں بعد بن ڈاکٹر صاحت نے انتہائی مایوی اور بے بی سے نئی میں سر بلایا ایک گیری می سائس مجر کے حود یہ کے قریب آئی از داہ بعد دی اس کے

کندھے یہ ہاتھ درکھ کر ہوئی۔
''شاید خدائے اس نفی گڑیا کی زعرگی علی
اتن کھی تھی، آپ جو سلے اور مبر سے کام لین۔''
حور میہ بدحواس کی پچھ بجھنے تا بجھنے کے عالم
میں پھٹی پچٹی نگا ہول سے ڈاکٹر صاحت کو دیکھتی
دی اس کے اعمار چین متا ہنوڑ نے لین کی کیفیت

اس نے پھرائی نظروں سے گئت جگر کی طرف دیکھا چومقدی اچاہے کی مائندلگ ری تھی اسے ہوری کے اسے بول ہے گئت جگر کی ائندلگ ری تھی اسے بول ہے جس و ترکت دیکھے کردیکھنے والے کا دل تھا، ترس دل دان جا تا اس کا دل تھا، ترس نے اس کے مرکے گروسفید پٹی یا غرصہ دی جے دی جوریہ کے حالق سے فلک شکاف جھے تی حوریہ کے حالق سے فلک شکاف جھے تی حوریہ کے حالق سے فلک شکاف جھے تک حوریہ کے حالق سے فلک شکاف جھے تی حوریہ کے حالق سے فلک شکاف جھے تی حوریہ کے حالق سے فلک شکاف جھے تی حوریہ کے حالق سے فلک شکاف

'' وہ حواس کھو بیٹی تھی مالی بمشکل اسیے سنبیا لے ہوئے تھی ور شرشایدوہ زمین پیرڈ سے جاتی۔

عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جو دروڈ منظر دیکھا وہ اس کی جان سلب کرنے کو کائی تھا کچھ در پہلے اسے صالحہ نے ٹون کیا تھا اسے اپنی آ تھوں یہ یقین نہیں آ رہا تھا ابھی تو اپنی ایسا کو ہشتا کھیلا چھوڑ کے کمیا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دوہارہ اسے اس طرح دیکھنے کے لئے ایسا کی سائسیں و قانہ کریں گی ،حوریہ کا ذہن صدے سے مقلوح سما ہوئے لگا۔

''بہ لڑکیاں کہاں مرتی ہیں زعدہ رہتی ہیں پوجھ بن کر۔'' امال ٹی کی آداز گرم سلاخ کی طرح اس کے دماغ میں امجری۔

"سب الممن تصميري بكي كي جان كي لي سب نے اس كى " وو مخبوط الحواس ميں چلائی -ابلتا ہوا لا والبحی ایک دن سنگلاش بہاڑوں کا سبنہ جر کے باہر آ لگتا ہے اس کے اندر كا آتش فق بھی آئ مجسٹ بڑا تھا۔

ہمپتال میں موجود لوگ عجیب ی نظروں سے اسے دیکھنے لگے لیکن وہ جیسے ہوش خرد سے رگانہ ہو چکی تھی۔

" وحوصلے سے کام لوحوریہ، پاگل مت بتو۔" سالحہ نے اس کے کتر معے کو ڈرا سا بلا کے کویا حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔

"اپنوں کے دھتکارے اور برسمتی کے ارب ہوستی کے ارب ہوستی کے ارب ہوگارے اور برسمتی کے ارب ہوگارے اور برسمتی کے سنجا کے بیارے جیلہ بھی سنجا کے جیلے سنجال بھی خاران اور بجیلہ بھی ہپتال بھی خے تھے ایسا کو وہاں سے اٹھا کے ایسالی میں ڈال دیا گیا تھا۔

ہجیلہ آور صالحہ حوربہ کو بمشکل ہپتال سے باہر لے جائے لکیں وہ بلکتی ہو کی بے جان قدموں سے چل رہی تھی۔

گھریش اماں اور پھوپھیاں بین کرے روتی ہو کیں حور میاکو دنیا کی میکارٹرین عور میں کیس لیکن شاید وہ واقعی عی آ زردہ کی ۔

مران کا ول وردسے پیٹا جارہا تھالیہا کے بہن بھائی بھی زارو قطاررورہ سے تھا اور پھر حورب اور محمد اور پھر حورب اور عمران کے وجود کا حصہ، وہ معصوم پری جمیشہ کے لئے مٹی میں انمدٹ نقوش بچوڑ گئی۔

\*\*

وقت بڑے ہے ہوے گھاڈ کا جہترین مرہم ثابت ہوتا ہے، وجیرے دجیرے انسان کا صبر، بے چینی اور درویہ حاوی ہوجا تا ہے لیکن ایسا ہوتا بہت مشکل سے ہے۔

حوریہ دوسرے بچوں میں خود کو بہلا کے اندر کے م کوفرار میں بدلنے کی کوشش کرتی وہ کائی حد تک سنجل بھی گئی تھی لیکن اس کی ڈات میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئی تھی ۔

کھر کے درو دیوار پہ اک خاموثی اور سوگوار بہت می جھا گئی تھی اماں لی بھی اب بہت چپ رہنے لگیں تھیں آئیس ملال امیز اور بحر ماندی خاموثی نے گھیر لیا تھا۔

حوریہ آئیں خود سے مخاطب نہ کرتی اگر وہ اس سے بات کرتی بھی تو دہ ''جول'' ''مال'' لانتحلق سے جواب رہی امان اس سے دل میں کی رجن کی گرہ جان گئی تھیں۔

حوریہ کے خیال میں امال کی ضرور یات اور ان کی خدمت کے لئے ہر وقت حاضر رہنا اس کے قرائض میں شامل شرتھا پہلے خدمتیں کر کے اس نے کون می قدر کر والی تھی اپنی اور اپنی اولا د کی ، حوریہ کے اندر کی کندور توں نے اسے پچھ یاغی سا بینا تھا۔

فاران اور بجیلہ اپنے سنے کمریش شفٹ ہو گئے تھے ان کے الگ رہنے کا فیصلہ تو دوٹوں کے درمیان شادی سے پہلے تل مطے تھا۔

بھی بھی امال خود کو گھر میں فالتو چتر کی مائند تصور کرنے لگتیں وہ بچوں سے بہت شفقت اور لاڈ بیار بھیکار نے لگیس تعین ان کی زندگی کی دعا تیں کرتی لیکن اس سے بھی حوریہ کی بے نیازی یہ کوئی اٹر نہ پڑا۔

\*\*\*

آج امال نے عمران اور جورہ سے اپ گزشتہ رو نے کی معافی طلب کی جودہ بچوں کے ماتھ روا رکھتیں تھیں اور مزید حمرت انگیز ہات ہے کہ خود کو حور ریکا جمرم تک کہددیا ان کی آ تکھ سے لیکے ایک آنسو نے حوریہ کے دل سے تمام لیکے ایک آنسو نے حوریہ کے دل سے تمام

20/4 05-2 157

2014 0000 156

رجنول كرداع دهوديا

معانی مأتمنا ان کا منصب تبیل تھالیکن اس مقام تک انہیں ان کے اعمال بی لائے تھے۔ حوریہ اور عمران نے بڑے احرام اور عرب سے انہیں مظمئن کیا حالانکہ عمران کا اپنا دل ہنوز عم سے چور تھا۔

جوربدكا روبه عمران كم سأتحد بهت بيانتا اور بیگائی تھرا تھا جو اس کے لئے مزید سامان اذیت تھااس سانحے نے عمران کے دل یہ گہرااڑ چھوڑا تھاوہ دھیرے دھیرے مجل تو رہا تھالیان حوربیاکا رد کل اور روبیاس کے مزید الجھائے لگیا وه سيجهد ما تحاكمة الدحوريد كماور معدے كى وجه ہے خاموش ہو کے خود میں سمٹ کی ہے اور اے ملین کیفیت سے نکالنے کے لئے اس کے تسلیاں دیتا اس سے یا تیں کرتا حالا تکہاہے خود ورید کی طرف سے جذبانی مہارے کی شدید طلب تھی، لیکن حوریہ کے چیرے یہ ہے اعتمالی ادر بیگانلی مجرے ایسے مچھر یلے تاثرات مجمد سے جیے اس کے لئے عمران کی ہر بات نے معنی اور غیراہم ہے دواس کے اس عجیب رومل یہ کھائل اورسششدر موسكرو كياء اتن كراى اتن يحيدى؟ بية وربيه كم مزاح كاكون مارخ تعي

حور ہیں نے میں ہات توٹ کی گئی کہ عمران میں مہت واشح تبدیلیاں رونما ہوئی تن وہ بچوں کے معالے شک وہ بچوں کے معالی ہوگئی تھے اس سے معالے شک کہ وہ چوں کے بیتے اس سے بیٹرہ کہ وہ چپ چاپ رہنے گئے تھے ہمہت معنظر ب اور البھی ہوئی خاموثی ،حور بیاس کی غم خواری کرنے ہی کہ وہ اس کے خواری کرنے ہی کہ وہ تو خود سے بہلو تکی کرری تھی کو نکہ وہ اس سے معد درجہ شاک اور برگمان تھی اور شاید وہ تو خود سے بھی روئی تھی ،عمران کی پیش روئت بھی اس کے دل ہے تھی وجول کو مثانہ کی ، دولوں کے اس سے درا ہے دل ہے تھی وجول کو مثانہ کی ، دولوں کے درا ہے تھی اس کے دل ہے تھی وجول کو مثانہ کی ، دولوں کے درامیان ان دیکھا مہا فاصلہ در آیا تھا،عمران سے درامیان ان دیکھا مہا فاصلہ در آیا تھا،عمران سے درامیان ان دیکھا مہا فاصلہ در آیا تھا،عمران سے

حوربیکا بیرو میرخاصا اجنبی اور پریشان کن تھا۔ جن لوگول کو ہم نے ہمیشہ پیکر محبت عی سمج ہوہم جن کی نگاہ الفت کے عادی ہوں این کی پر رخی بیزی درد انگیز ہوتی ہے خاص کر اس وقت جب دل تشذیبلی بھی ہو۔

کوئی اضطراب تھا یا کسی ہے آواز نگاری احساس، جواب کی ٹیڈ میں گل ہواس کی آگھ تھی و احساس، جواب کی ٹیڈ میں موجود نہیں تھا اس نے کھے درواز کی تو سخن کی بتی روش میں اور انگیا ہے تھے انظار ہے جینی، کشکش اور انگیا ہے تھی اس نے درشہوارکو دھیر ہے ہے انظار ہے جینی، کشکش اور انگیا ہے انظار ہے جینی، کشکش اور تھی ہے اس نے درشہوارکو دھیر ہے ہے درشہوارکو دھیر ہے ہی اس نے در دورائھ کے بیچھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران ہی مرکز کے بیچھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران ہی مرکز کے بیچھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران ہی مرکز کے بیچھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران ہی مرکز کے بیچھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران ہی مرکز کے بیچھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران ہی مرکز کے بیچھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران ہی مرکز کے بیچھے ہاتھوں کی انگیوں کو ملاکران ہی مرکز کے بیچھے ہاتھوں کی انگیوں کو میں اس نے درؤ دیا تھا کہ اسے حور ہے گا دیاس کی تہ ہوا۔

وہ متاروں کو یوں تک رہا تھا ہیے اس کا کوئی بہت ابنا ستاروں میں جاچھیا ہو، اماوس کے ادھورے بن کی ادائی نے پورے آسان کواپے حصار میں لے رکھا تھا بلکی ہوا کی سرسرا ہدف رات کی خاموش سے ہم کلام تھی دات ڈینڈ بہ ڈینڈ دوسرے پہر میں اثر رہی تھی۔

" میمال کیول بیشے بین آپ " حورید کی آوازیداس نے بڑیوا کردیکھا۔

ال وقت، آپ اس طرح كيول بيني بين يهال اس وقت، آپ كي طبيعت تو تُحديك ہے . "حوريد كا الداز بين كائيت اور كا الداز بين كائيت اور فكر مندى در آئى مى حوريد نے قور سے اس كى آنگھوں ميں ديكھا جہال فحصب كاحران وطال تھا آنگھوں ميں ديكھا جہال فحصب كاحران وطال تھا آنگھوں ميں تيرتی سرخی دت جگول كا پيتد دے رہی تھی اس كی حالت آج سے منظے حود بدتے ہي

ایک نہ دیکھی تھی۔ ایک نہ دیکھی تھی۔ ''میں ایر سٹری سال سے تم میں میں اٹسان میں میں اٹسان کا ج

" کیا وہ بٹی کی جدائی کے تم میں اتنا ٹوٹ پکا تھا؟" اس کے ذہن میں منکشف سوچوں کی ٹی ڈوری بندھنے گئی اس کی شکستہ ھالی پیداس کیج حور بیکا ول موم کی طرح کی تحصلاتھا۔

"انسان کمیا کرسکا ہے، سوائے حوصلے اور مہر کے، خدا آپ کومیر جمیل دے۔ "حوریہ کے دل سے نے افقیار دعا نکل وہ اس کے بالکل تریب کری محیج کے بیٹے گی اور ہاتھوں کے منازت امیز کس سے اس کے سرد ہاتھوں کو ہکا سا دیایا سکون امیز حرارت عمران کے ہاتھوں میں منال ہوتے گئی۔

''جھے ہے اس کی جدائی کا صدمہ سہائیں جا
رہا حوریہ اس سے بڑھ کر بیا حساس خطا میری
رگوں کو زہرین کے کاٹ رہا ہے کہ وہ میری وجو
ہے ، جھ سے اس کی ٹاقدری ٹاشکری ہوئی ہے جو
قدرت تے مزا کے طور یہ آسے ہم سے چھین
لیا۔'' عمران کے لیج میں اضطراب نے چارگ
درخوف سے لیم بڑتھا۔

"اورتم .....تم بھی شاید میری ای خطاکے سبب بھو سے بدگمان ہو کے نفرت کرنے لگی ہو۔" این کی پریشان کن بات پہ حوریہ کے چرے کا رنگ ایک دم بدلا وہ بے ساختہ بول شمی۔

" د تبیل بیملایس آپ سے نفرت کیے کر کئی ہوں آپ نے مید موج بھی کیے لیا کہ ..... کئی ہوں آپ نے میل کہ سیاری اس کی بے کل حالت و کیے کر بی حوریہ کی ساری نارائسگی ہوا پر د ہو گئی تھی وہ بل مجریش سارے نئو نے جول گئی تھی وہ اس کی جس یات کے سیب برگمان تھی وہ اس کی چی اسک رہا تھا۔ برگمان تھی وہ اس خطا کے بو چھ تے سلگ رہا تھا۔ میں شد تھا اس یہ نظر ڈالنے سے مہلے بی اسے میں اس کی پیدائش کے تی اسے میں شد تھا اس یہ نظر ڈالنے سے مہلے بی اسے میں اس

"ٹاپندیدہ" کہنے کے کلمات کفر بھی میری بی زیان سے نکلے تھے، لیکن تم بتاؤ حوریہ۔" اے ایک نظر و کیکئے کے بعد سے اس کی زندگی کے آخری لخات تک ۔

''ایک کمے کو بھی میرا ساتبان شفقت اس کے وجود سے ہٹا، بل مجر کو بھی میری والہانہ محبت میں کی آئی؟ بتا دُحور مید؟ تم تو اس سے میری بے بٹا وانسیت کی چٹم دید کواہ ہو۔''

انبان کس قدر دلیب تفاوت کا مجموعہ ہے
اس کے اعدر کا خیر وشراہے کس وقت کس حالت
میں منکشف کرنے میہ کوئی نہیں جانبا، شاید انبان ہوا وہ
کے اعدر کا انبان مجمی نہیں حوریہ کو احساس ہوا وہ
عمران کے کہے جن کلمات کے سبب بدگمان تمی وہ
بدگمانی تو سراسر بے بنیا دلتی وہ تو حوریہ سے زیادہ
گھائل اور بنحر ابوا تھا چند کمے حوریہ کی سمجھ میں نہ
آیا وہ کیے اس کی دلجوائی کرے ، کون سا قلقہ
سمجھائے جو اس کے لئے حرف تملی ہوگون س

"آپ نے اسے سزائی کیوں مجھ لیا ہے جگہ اولا وتو ہوتی ہی آزمائش ہے جمعی خدا دے کر آزمائش ہے جمعی خدا دے کر مثابت کی خدا میں کے کراور دہا احساس خطا تو اسے مثابت کے لئے انبیان کا ایک اخلک عوامت ہی کافی ہوتا اگر آپ کے خدائے دچیم سے معافی مانگ کی ہوتا اگر آپ کے خدائے دچیم سے معافی مانگ کی ہے تو وہ آپ کو ضرور بخش دے گا، مبر تو انسان کو وقت کے ساتھ جی آتا ہے۔" چند کے خاموی سنساتی رہی جسے اعدر باہر کو ساکت کر خاموی سنساتی رہی جسے اعدر باہر کو ساکت کر دیے والا سناٹا ساتھا گیا ہو۔

"مرف گیارہ ماہ وہ ہمارے ساتھ اس دنیائے قانی میں گزار کے چل بھی بداس کا آنا تھا بہتو اس کے جانے کی تمہید تھی وہ تو شاید ہم یہ بیٹیوں کی اہمیت کاراز آشکار کرنے آئی تھی اور چر وہ سوئی۔ "عمران کا ذہن کی گھری سوچ وادراک

20/4 (159)

20/4 05 158

میں منہیک تھا دہ آج اے اعدا کی کیفیت شریک سفر سے بیاں کرکے سینے پیددھرا پوچھ ملکا کر رہا تھا۔

"میں میمول کیا تھا حورب کہ خدا جب کسی
انسان سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے بیٹیوں
کی تعمت سے ٹواز تا ہے اور چوایا انسان نا گوار کی
اور ناشکری سے اس کا استقبال کرتا ہے۔" اس
کے اندر میمراحیاس خطا جا گا، درد کی شیسیں آھیں
کرب واضطراب بڑھنے لگا۔

"فدا تا جائے میری کس ادا پہ خوش تھا جو اس نے میرے آنگن کو تلیوں کا آشیانہ بنایا۔" حور پہ کولگا جیسے وہ کسی ادر ہی جہان میں پہنچا ہوا

مر جاتی ہیں۔ کی غور کیا حور سے یہ ریک برگی تنظیاں ہیں پہولوں کی زم چکھڑیوں پر بیٹی ہی خوشہا باغوں میں بن ان کا بسیرا ہوتا ہے لیکن تنگی مر جاتی ہے جب وہ ۔۔۔ "اس ہے آگے وہ بول خبیں سکا حور سے نے دیکھا اس کی آنکھوں میں درد شہرا ہو گیا، وہ واقعی بی جب بہت بگھر چکا تھا اس کا ذائن بار بارا یک بی تنظے ہے آ کے شہر رہا تھا۔

تہارے ساتھ ہوتا تو۔"

"تو بھی آپ اے بچائیں سکتے ہے کول

اس کی بیاری موت کا پیغام لے آئی تھی، اس کی

زندگ بس اتن بی تھی۔" آنسو حوریہ کے گال پہ

تیسلنے لگے اس نے ہاتھ کی بیشت سے چیرہ صاف

کیا وہ کرورٹیس پڑتا جاہتی تھی اس وقت عمران

کے سامنے پچھ کھے ہے آواز سکتے رہے۔

لا يرواي كے سب على مواسب اكر اس روز عن

''جوبھی ہوا لیکن اس کے جائے کے بعد میراسکون ختم ہو گیا ہے ، کوئی جھے بتائے کہ جھنے سکون کیے کے گا'' وہ بہت بے بس ساہو گیا۔

"لوگ جھے کہتے ہیں حوصلہ کرو، صبر سے
کام لو، لیکن نا جائے کیوں جھے میر نہیں آتا انہا کا
چہرہ میری آتھوں کے سامنے سے بٹنا علی نیل
میں اسے کہاں سے لا دُں۔ "حوربیائے بیا
ادر ترحم سے اس کی طرف و یکھا اسسٹجالنا اس
کی مسجائی میں سے با ہرالگ وا

کیے کمی سوجے کے بعدا جا تک حوریہ کے ذہن میں ایک خیال کو نداء شایدائ مل ہے عمران کے لئے تا فیرمسیا کی ہو۔ کے لئے تا فیرمسیا کی ہو۔

"شابدا پوال وقت میری به بات عجیب کے لیکن میرے مان میں ایک ایسا مل ہے جو شاید آپ کے اضطراب کو سکون میں بدلتے کا سبب بن جائے۔" اس تے دھیے لیج میں کہا عمران نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

المراب مناسب مجيس تو ہم رقيد آيا (حوربد كى بين جو ہور عرصے بہلے وقات پاكی حيس) كى بين مدرخ كو كمر لے آئی موت لے ہے مال كے بعد باپ كى حادثاتى موت لے اسے بالكل بى بے مہارا كر ديا ہے وہ بيت بے جاركى اور كميسر كى كى حالت ميں تى ربى ہے آگر ہم كمى بے سيارا بنى كا سيارا بيس كے تو ہوسكا ہم كمى بے سيارا بنى كا سيارا بيس كے تو ہوسكا سكون جرد ہے۔"

" ہاں ہات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن وہ ایٹے پچا کے باس نہیں رہتی، وہ مان جائے گا گیا؟" ممران نے متوقع خدشہ طاہر کیا حوریہ کی ہات اس کے دل کو گئی تھی۔

'' کیول نہیں مائے گا اس نے پکی کوجس حالت میں رکھا ہوا ہے وہ سب جائے ہیں اور میں بگی گی مگل خالہ ہوں کوئی غیر تو نہیں آپ میں

آبال في اور المائل في سيد بات كر الحيد كا وه مان ما كي سي كيا؟ "حورية الناعظ الدين كوريان دى-

" جھے تہیں گلا انہیں کوئی اعتراض ہو آگر انہوں نے کوئی رویہ ظاہر کی بھی تو جس انہیں منا اوں گا۔" عمران کو اپنے اندر جوسکون لیر اتر تی ہوئی محسوس ہوئی اس نے بل بھر جس اس سے نیصلہ کر دادیا تھا۔

"تو پیر تھیک ہے ہم میج ہی ای کے گھر ہا گئیں گے دہاں ان سے ملاح کرکے انہیں ساتھ لے گئی دہاں ان سے ملاح کرکے انہیں ساتھ لے گئے گا دُن جا کی گئے اور مہررخ کو دیا گئیں گے اور مہررخ کو دیا گئیں گئے اس کے بچا سے بات کرکے۔ "وربیہ کے لیج بین خوشی کی گھنگ تھی اپنی اس میٹیم جو رہے کی خواہش، خواہش، خواہش، خواہش کی جو کے اسے حسرت ہی نظر آئی تھی گئیں اسے حقیقت میں بذلنے گا شاید نظر آئی تھی گئیں اسے حقیقت میں بذلنے گا شاید کی سبب بنیا تھا۔

\*\*\*

حورب مدرخ کو گھرلائے میں کامیاب ہوگئ عمران نے اس کے سریہ دست شفقت رکھ کے اسے بیٹی کا درجہ دیا دہ ان کے بچوں کی ہم عمر ہی تھی للدا بچوں میں جلد ہی کھل کی گئے۔

ونت کا وھارا اپنی رفآر سے چلیا رہا اہاں اوراہا کے بعد دیگر ہے داخ، مفارفت دیے گئے، حور بیا در آبیت ہو اور آبیت حور بیا در آبیت میں اپنی ذمہ داریاں تبھائے میں کوئی کسر شافھا رکھی نیٹجنگا آب ان کے سب بیچے یا صرف اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے بلکہ ہر کھا ظامے کا میاب زعرگ

مدر ش کی شادی علی کے ساتھ اس کی رضا مندی ہے کر دی گئی وہ ان کی اور احسان مند ہو مند

زیرگی کے اس مقام پہوہ خاصی مطمئن تھی کیک کی حدال کراہے اپنی کم من بیٹی کی جدائی کی کیک کی محسوں ہوتی تو اسلنے ہی کہتے وہ خداکے بہااتحا بات وٹمرات پہراپیشکر بن جاتی۔ قصہ باضی ختم ہوا اسے اپنے چبرے پہرم آنسوگ کی گرم آنسوگ کی گرم کیا، خوشی اور کم ڈیم گی میں ہمیشہ ایک دوسرے سے مشروط رہے ہیں۔

آیک بی زادیے سے بیٹے رہنے کے سبب
اس کا وجودین سا ہو گیا اس نے کمراور ٹانگوں کو
حرکت دی تو دونوں کھنٹوں سے ایکدم اٹھٹی درد
میس کے ہاعث بے ساختہ اس کے منہ سے کراہ
مُنگل کھی عرصے سے اسے کھٹوں میں درد کا مسئلہ
دہنے لگا تھا۔

" بیژکی دوسری طرف لیشه عمران کی آنگسیس دا جوئی۔

" کیا ہات ہے تینوٹیس آری کیا؟" اس نے تینوسے بوجمل آواز میں بوجھا۔ " مول ۔" حوریہ نے چونک کے اس کی

طرف و یکها ده جاگ گیا تھا۔ ''کوئی مسئلہ ہے کیا؟'' عمران نے ابنور اسے و یکھتے ہوئے کو چھا حوریہ ہاتھ تھٹنول یہ رکھے ہوئے تھی۔

''' دونہیں بس ویسے ہی ٹیندنہیں آ رہی تھی۔'' حور میہنے منہ پر ہاتھ د کھ کر جمائی روک ۔ '''مو جاؤ رات کائی ہوگئی ہے۔'' عمران نے اس کی کلائی کو بلکا سا دیایا۔

حوریہ نے دراز ہو کے آسمیں موعدہ کیل چند لحوں میں نیند کی بری نے اس کی ہر محکن کو اینے دامن میں سمیٹ لیا۔

\*\*\*

20/4 (161)

160 د جون 140.

c

li

8

L

Y



ے بیزار ہوتا ہے تو سے او کویا موت اس کا عضب ہے؟ "اگر دہ دے تو عاقبت ہے زغر کی سے عاقبت، چھٹکارا سو پریشاندن سے می پرسکون میند، قیامت ي نيند، يا وي ريسك، آگرخود ما تي جائے ، يا لي جائے تو ريكني موئي آگ، يريشاتي، بميشه كا جا كتا " ووابھی سائس <u>کینے کور سے تھے۔</u> "اور چھ تہ کہے گا کبیر بھائی۔" منتم ال سے درنی ہوسیے؟ " لَكُنّا ہے میرااس كے ساتھ كوئى مجراتعلق نيس ہے، شدؤر ند محبت كا-" "اس كے ساتھ كوئى تو لنك ركھونديت، وہ جميشہ ساتھ ہوئے كا احساس ديتارہے كا جوريد، وہ برا ا ہے ہوئے۔ ''وہ امر کلہ کے لئے کیا ہے کمیر بھائی؟ کیا ہے تہیں واس کے سارے تعلق جوہر بیر کلوم، زینب کے "اس كالعلق تو براس چيز كے ساتھ بے جواس نے بنائى بے جواس نے تبيس بھى بنائى محروسترى میں توسب ہے اس کے ، وہ ان ساری چروں کا خداہے اور تم تو پھر بھی انسان ہو۔" "و و جھے جیسی عام ی مراکار بندی سے بھلا کیوں محبت رکھیں گے اس کے پاس تو آپ جیسے ہونہار ونہیں امر ، ہم سے کہیں زیادہ ہونہار ہے اس کے پاس ہم تو راہوں سے ایمی الردے ہیں ایمی رہے میں منزل کے متلاتی ہیں، پروہ سب سے محبت رکھتا ہے، وہ جا ہتا ہے ہم اسے یادکریں، کسی نے کیا خوب کہاتھا کہ وہ کہتا ہے، چلوا لیے بی ذکر کر دوجیے اپنے مال باپ کا کرتے ہو، جیسے آباؤ اجدا دکا کرتے ہو، بس اس سے تھوڑا سازیاوہ تا کہ لگے کہ تم لوگ بھی جھے سے محبت کرتے ہو، وہ بھی جا ہتا ہے کہ ہم اس ہے محبت کریں ہم اگراس ہے کوئی رشتہ رکھنا جا ہوتو محبت کار کھنا۔ '' میں بہت بری ہوں کبیر بھائی، میرے اندر ناشکری، شکوہ شکایات کا ڈمیرے آپ سنل کے تو آپ کا ایک اور ہفتہ نگل جائے گا۔'' "امرتم مارا وكات منادو" " میں اپنی کہائی کے سناؤں کبیر بھائی ، ایک عام ہے انسان کوسنا تا جا ہتی ہوں جومیری بات کا جواب دیے، میں رونے لگول تو میرے آنسو ہو تھے و جھے کی دے۔ دو تهبین کوئی احیماسا دوست ضرور ملے گاتھ ہیں کسی اجھے سے دوست کی ضرورت ہے امر کلہ۔" " تبیں ملے گا کبیر بھا آل اب لگتاہے کہ میں اسکیے رہوں گا۔" " كيي تبين في اليجيم كيا تهجين اتنى بريشاني من وه مشكل نام والا هالا رجيس ملا تها-" وه ب ساختكي من جونكادية تتحي " كيا چرامرت نبيل ملى جورتم كاجذبه ريمتي تمي كيا پجريل نبيل ملاء پحرعلى كو برنبيل ملا؟ خدات محي تنہیں تنہانہیں کیا امرکلہ'' وہ جیسے من کھڑئے گئی، کبیر بھائی ایک دفعہ مجرائے کے ہوئے تام وہرا تیں۔ "من نے مجھ غلط کہ دیا کیا؟" وہ الجھ گئے۔ 20/4 (165)

و پیرس پارٹر کے سے ابتد جو بین روڈ بی کی دامائی دیتی ہے، محود اس آئے جا کر سواری ملنا مشکل میں ہوگا، آج ایک ہفتے بعد وہ ملے تھے، ایک ہفتے بعد بھی سب کچے وہیا تھا اور وہ و کسی ہی ہا تیں کررہے تھے، پورا ہفتہ وہ نواز حسین کی منہ بولی بہن بن کراس کے کھر رہی تھی اور اب ایک ہفتے بعد وہ اسے لینے آئے تھے۔

'' جہیں نواز حسین کے گرکا ماحول پندنیس آیا ہوگا بھے اندازہ ہے۔''
'' اس لئے آپ جمیے ہیشہ وہاں رہنے کا مشورہ مت ویکئے گا، وہاں میری جگہ بھی نہیں ہے، اس پھوٹی می دو کروں کی کوئی میں خودان کا گزارہ مشکل ہے ہورہا ہے، اس کے بھائی بھا بھی ہروقت آپس میں بھلڑتے رہنے ہیں، اس کی ہاں پیچاری سارا دن باور پی خاتے میں گزار دیتی ہا اوراس کا ابا سارا دن کھانے تارائے بیڈوں کو کالیاں دیتا ہے اوراس کا ابا سارا دن کھانے اورائے بیڈوں کو برا بھلا کہتے، وہ بڑے مزے سے اپنے بیٹون کو گالیاں دیتا ہے اوران کا بیٹا ابنی بیوی کو گولیاں بگار ہتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو، ایک بھائی نواز بی ان سب میں بیچارہ ہے اپنی ماں اس کھانا بائی کا پوچھے تہ پوچھے بیسوں کا سے سے سازا دن تا مگہ چلاتا ہے اور جب گھر لوشا ہے تو کوئی اسے کھانا بائی کا پوچھے تہ پوچھے بیسوں کا پوچھتا ہے، ساری جب جھاڑنے کے بعد بھی گھوڑے کی گھاس کے لئے پھڑوہ گھر والوں سے ادھار ہیے لیو چھتا ہے، سے اس کے لئے پھڑوہ گھر والوں سے ادھار ہیے لیو جھتا ہے، میں گئی ہوں الی معمومیت خدا کی کو نہ دے۔' ڈیوزھی قریب کی وہ مائس لینے کورکی۔' ڈیوزھی

" تمہارے منہ سے خدا کا نام کن کر بہت بھلا لگتا ہے امر کا۔"
" بٹس نے سوچا آپ کچر بھے کلوم ، زینب ، جوریہ کبیں گے وغیرہ۔"
" اب تمہیں کوئی کلوم ، جوریہ و زینب نہیں ہے گا۔" ان کا لہجہ یا سیت بجرا تھا۔
" آپ جاتے جاتے بچے سلو پورٹن دے دے کر ماردیں گے۔"
" آپ جاتے کہا تھا آپ بمیری کہائی سنی گے، پر نہیں سی۔"
" آپ نے کہا تھا آپ بمیری کہائی سنی گے، پر نہیں سی۔"
" میرے یا می وقت کی بڑی قلمت ہے امر کلی۔"
" میرے یا می وقت کی بڑی قلمت ہے امر کلی۔"
" دکلوم کہیے، کہ دیسے ترین ہو، اپنے ماضی سے، اپنے نام سے خود اپنے آپ سے یا بچرا پنے خدا سے آپ دیا تھا آپ سے یا بچرا پنے خدا سے آپ دورا پنے آپ سے یا بچرا پنے خدا سے آپ دورا پنے آپ سے یا بچرا ہے۔ دورا پنے آپ سے یا بچرا پنے خدا سے آپ دورا پنے آپ سے یا بچرا پنے خدا سے آپ دورا پنے آپ سے یا بچرا پنے خدا سے آپ دورا پنے آپ سے یا بچرا پنے خدا سے آپ دورا پنے آپ سے یا بچرا ہے۔ دورا پنے آپ سے یا بچرا پنے خدا سے آپ دورا پنے آپ سے یا بچرا ہے۔ دورا پنے آپ سے یا بچرا پنے خدا سے آپ دورا پنے آپ سے یا بچرا ہوں اپنے میں سے، اپنے نام سے خود اپنے آپ سے یا بچرا ہوں اپنے میں سے، اپنے نام سے خود اپنے آپ سے یا بچرا ہے۔ دورا پنے آپ سے یا بچرا ہوں اپنے میں سے، اپنے نام سے خود اپنے آپ سے یا بچرا ہوں اپنے میں سے اپنے نام سے خود اپنے آپ سے یا بچرا ہوں اپنے میں سے بھال کی بھرا ہوں اپنے میں سے برا سے تورا ہوں اپنے میں سے بھرا ہوں سے بھرا ہوں سے بھرا ہوں سے بھرا ہے بھرا ہوں سے بھرا ہوں سے

''اپنے خدا سے بھا گئی ہوتو من لودہ تمہارا احاط کے ہوئے ہے، چاہے کبیر بھائی جھوڑ دے، چاہے وہ مشکل نام والا جھوڑ دے، چاہے کو ہر چھوڑ دے، گرخدا بھی بیس چھوڑ رے گا، وہ تمہیں زئدہ رہنے کے لئے بچھانہ کچھوٹ تارہے گا، کوئی نہ کوئی امید دیتارہ کا، وہ تمہیں بیاری میں زئدہ رکھے گا، بھوک میں کھانا کھلائے گا، بیاس میں مشکا دکھائے گاصحرا میں رستہ دکھائے گا، جنگل میں خوراک دے گا۔'' کھانا کھلائے گا، بیاس میں مشکا دکھائے گاصحرا میں رستہ دکھائے گا، جنگل میں خوراک دے گا۔'' اے چاہیے یا تو وہ ممل طور پر مہر بان ہوجائے کبیر بھائی یا پھر ۔۔۔۔''

" بھی بھی اس سے اس کا غضب مت ما تگنا بھول کر بھی تہیں امر کلہ۔" وہ اس کی بات کاٹ کر لے۔

" دوزخ کون مانگا ہے کبیر بھائی ہرکوئی جنت کی تمنا میں پھرتا ہے موت تو مانگا ہے تا جب زعرگی

2014 00 164

رِیفین مبیں آیا تھاشدی بے بھی پر رخم-

سی طرح سے اس نے نئی تر تیب دے کر ایک اضافی ورکر کی جگہ نکال عی لی تھی ، تینوں پر چوں کا

كام اس نے ایک تمرے میں سمیط ہوا تھا۔

ا کے طرف ہے مس یا سمین تھیں، جواب بچوں کی میگ کی ذمہ داری لئے ہوئے تھیں، ادبی برے میں امریت کی حدورجہ مداخلت نے انہیں پریشان کر رکھا تھا انہیں اعداز و تھا کہ بیاڑ کی اسے ہارڈ ورکر بنا کر چوڑے کی اور اے لگ رہا تھا میں سارا ہارڈ ورک کرنے کے بعد وہ گھرے کسی کام کے قابل شاہدت رہیں ، کیونکہ بہت زیادہ کام نہ بھی سریدلیا تھاتہ ہی ا تناسجیدگی ہے دیاغ کھیانے کی عادت تھی ، بس کام عل رہا تھا ان کا بھی اور پر ہے کا بھی ، چرکی پیشی کہاں تھی اور کیوں تھی اس سے نہ انہیں قرق بڑتا تھا نہ

ی اوارے کو\_ مریدامرت ان سب کے لئے ہرورو کا سبب ضرور بنی ہوئی تھی کچھتو اپنی ہوشیاری کی بنا پر ایس نے سكريري كواپنا جمنوا بناليا تفاايخ كام كى وجدے وواس كى بريات بيدلليك كيد بيشا تفاوجہ يہ بنى تكى ك سب سمجھ رہے تھے کہ انجی اس لڑکی کی اس سیٹ پر کتنی ضرورت ہے، اگر وہ اسکیلے سارا کام سنجال رہی ہے تو ایں میں حرج بی کیا ہے اب تھوڑا سا سرور دو میر در کرے لئے کیا جان عذاب کرنے کے تمیادل بھی نہیں سوتھوڑ اتھوڑ اسر دردسب بی نے لے رکھا تھا کہ بیلا کی کہیں نہیں چھے نہ چھے تبدیل کرواتی رہے گی، بس بیاطمینان تعاسب کو کہ نوکری کی ہے اس کی چیخ و نکار سے پر ہے کی صحت پر اثر پر سکتا ہے مرکسی کی سیٹ خالی ہیں ہوسکتی ، سب اپنی اپنی جگیہ پر فٹ تھے اور کسی سے ورکر کی کوئی مخوائش نہ می کہ دولو کوں کا كام أيك مس امرت نے سنجال ركھا تھا، مگر بير چالاك لومڑى يہاں بھى ہوشيارى دكھا گئي، انجى تك سب کو پہتہ تھا کہ لڑکی کو کام سنجالنا خوب آتا ہے، مگرجس خوبصورتی سے وہ کام کو پھیلا رہی تھی اس کا اندازہ

اب جا كه بهوا تفاء جب بورى تيم سكر يثري كروم شي جمع محل-

اوروہ نے انگریزی میگ کے بارے میں ایڈوانس کررہی تھی اوراس نے بہرحال بیٹا بت کرچھوڑا تھا کہ ایک نیا میگ نہ بلکہ شروع ہوسکتا ہے بلکہ چل بھی سکتا ہے جس کے لئے اعدازا دو ورکر جا ہمیں مگر پوری ٹیم کو ملا کرنی الحال صرف ایڈیٹوریل کے لئے ایک بی کاتی ہے یاتی کے چھوٹے موٹے کام اس طرح بانث كر ہوتے رہيں مے دوسرے پر چوں كے ساتھ ہى، سيكر يٹرى كو كچھ خاص اعتراض تو نہ تھا كيونكه بياس كى جيب ہے تہيں جانے تھے مگر وركرز نے كوئى كرم جوشى تہيں وكھائى تھى ،سب كو يہى اعتراض تھا کہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر بیٹھ جاتی ہے، ابھی کچھ دن پہلے اس نے رائٹرز کو پر چہ تہ جیجے پر اورام میایا ہوا تھا، حالت بیمی سندھی ادب کے برچوں کی کمستقل لکماری جن کی وجہ سے یر ہے میں روشی تھی وہی پر ہے کی شکل و کھنے کور سے ہوئے تھے، خود سے وی ٹی کرائے پر بھی پر چہ بھی کھارہ ضم کرلیا جاتا تھا ہوی مشکلوں سے اس نے ادارے کی شاپ برکتی ون چکرلگا کرا حجاج کیا تھا اور کی لکھاریوں کو مفت پر چہ جاری کروایا تھا اس کا بس چلتا تو ایک اچھا اعز از پر بھی جاری کروا دیں مگر نی الحال بياس كيس كاكام شقاء المحي كى ايشو تع جنهين بارى بارى بيندل كرنا تقاءات بيمي خدشه تفا ك بھى بورڈ والے اگراس كى كاركر ديكوں سے جوں بى بيزار آكر چلانے لگے تو اے نكال با ہركيا جائے گا

جائے بل آب؟' "امر کلہ!" وہ سر پکڑ کر پکی سڑک کے کنارے بیٹے گئے تھے۔ " آپ جھ ہے کتے جموٹ بولیل کے کہ آپ میرا یاض نہیں جائے ، یا آپ کو پیتانیل ہے، ار کون میں کبیر بھائی، کس تھم کے بندے میں جھے کی بچے بتا کیں آپ کواس شہر کی تھم جہال جانے کے لڑے آپ بے چین پھرتے ہیں۔"وہ ان کے برابر میں بیٹے گی۔ "اس شرير ميري جان قربان مهمين شركيا بناؤن من خود كناب بس مون امر كليمهين كياية." " ججھے سب بتا تیں، کبیر جمائی جھے اپنی کہانی سنا تیں۔" " برسول کی کہانی کمحوں میں کیے سناؤل گاامر کلہ، مجھے لگتا ہے تم نے مجھے باندھ دیا، مجرم بنا دیا، میں ا پنا کہا ہوا بہت بھکتا ہوں ،ای لئے میں حمہیں علی کو ہر کے حوالے کر کے چلا گیا تھا کہ میں پھر کچھ کھی کر گڑ ہونہ کر دوں، مگراس کے جائے کے بعد جھے بی تمہارے ساتھ رہنا تھا۔'' " آپ س سے چھتے پھرتے ہیں کبیر بھائی لوگوں سے یا خود سے۔" اس نے خدا کا حوالہ بیل دیا كيونك اسے پيد تھا يو تھا يو تھا ہے آ شائى ركھتا ہے، وہ اس استى سے بھا محنے كا تصور بھى اللہ كرسكا ۔ ومن سرسب كرنائيل جابتا ، كر محصب موجاتا ب امركله، اب جب من تم س بميشر كے فدا

حافظ کہنے لگا ہوں تو میں تمہیں اپنی پوری کہائی نہ سی تحریجے کے ضرور بتا سکتا ہوں ، جھے پت ہے گاڑی محند لیٹ ہے، میرے پاس تھوڑا وقت ہے، میں چاہتا ہوں اس میں تم اپنی کہانی سا دو۔ ''اور تمہیں جھے سننا ہے بتاؤ کیا کریں؟'' " آپ کاویزا لگ گیا؟"

"وو علجتے ہیں نہیں بر مجھے پت ہے دوون میں میر می فلائٹ ہے کل مجھے ائیر پورٹ پہنچنا ہے پھر کمی مجمی وقت میراطیاره پرواز پکڑے گا۔''

" مِن دَعَا كُر بِي مِن ٱلله كَلْنَهُ كَا سَرْ آبِ كَا حِار كَلْنَهُ مِن طِي هِو، آبِ جِار كَلْنَهُ مِيرِ الساتع

تم چار تھنے کہوگ تو آٹھ تھنے لگ عی جا میں گے۔"

كونى بات نبير كبير بھائى جہاں پہنچنا آپ كا نصيب ہے وہاں آپ بنتج كر دہيں گے، جھے بس كچھ یا تیل آپ ہے پوپھنی ہیں اور پکھے بتالی ہیں۔"

تم بڑی جالاک ہو امر کلہ! مجھے بار بار باندھ دیتی ہو، میں بھی کہوں چھلے کی سالول سے میرے جانے کا پر دگرام کیوں تبیل بن یا تا اس روز بھی جانے لگا تھا کہ ٹرین میں ایک فنکار مل گیا ، پھر جانے لگا تھا کہ تم نے روک لیا، بری بی کی وجہ سے رکار ہا، وہ بھی گزرگئیں، مگر اللہ نے تمہارے لئے بچھے مہیں رویے رکھاا باگر آٹھ گھنٹے اور جا ہمیں تو تمنا ہے کہ خدا تمہاری دی قبول کرے گااور میں آٹھ گھنٹے کا سفر حيار كھنٹول ميں كرياؤں گا۔''

"تو آپ بتارے تھے کچھاپے بارے میں میر بتا کیں آپ غائب کیے ہوجاتے ہیں؟" "من من الله جائياً" وه ممل بي بي كرماته اس كي طرف و مكه رب سيخة والانكه اس ال كي بات

204 000 (166)

20/4 05. (167)

' پیرتو تم خوب انچی طرح جانتی ہو کہ کس چیز کا بہانہ، میں روز فون کرتا ہوں یا تمبریزی ملتا ہے یا بند يااخمايا ين بين جأتاً '' حتان میں اکثر سیل قون کمر مجول جاتی ہول۔'' ''میں رات کے وقت کرتا ہوں اکثر۔'' " شي سوري بولي جول يول ..." جب مہیں خود پرہ ہے کہ تم مجموث مہارت سے بیل بول یا تمل تو مبتر بیل کہ بیر کوشش ترک کی جا '' حتان! او کے تم کبو ہتمہار ہے شکوے بچاہیں ، مگر میں پچھلے کی مہینوں سے بہت برے حالات سے گزری ہوں ایسے میں بات کرنے کا دل تیں کرتا کسی ہے بھی ، کیا بتاؤں میں تمہیں۔'' '' دفتر میں کوئی ہو کر جھتی ہو کیا یا کھر آ کر زبان بند ہو جاتی ہے۔'' "دفتر والوں کو تو میرے ہولتے ہر بی اعتراض ہے وہ تو میری زبان بندی کی دعاتیں ما تکتے ہو تکے ۔"اس نے مسکراتے ہوئے ماحول کوخوش گوار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ''تم سارے جہان کوڈیل کرری ہو،ٹل ملاری ہوسوائے میرے، پوچھتا جا ہتا ہوں اس کی وجہ کیا "مم خودسوچواس كى كياوجدى، مرايما تجهيخ بولو" " صرف آیک وجہ ہے کہ تہمیں میری ضرورت تہیں ہے، جب تھی تب میں پورے جہان کے آگے تہمارے لئے اہم تھا اور جب تہیں ہول تو پورے جہان میں میری جگہ کیں تہیں، ہررشتے کے ساتھ یہ جھے کیم کھیلنائیں آتا حمان، اگر کھیلنا جا ہوں تو بہت برا پر فارم کروں گی، اس سے بہتر ہے کہ " فی الحال تو صرف مسائل حل کرنے دور کرائسس سے تکلنے کی کوشش کرری موں حتال -" " ایک بات بتا دو مجھے مرف ، شادی کروگی بھی یا مجھے ہمیشہ انکائے رکھو کی تم ۔ " " تم مجھتے ہو میں تم سے شادی کیس کروں گی؟" وواس کے منہ سے سنا جاہ رہی گی۔ '' جھے سیلی جواب دے دورتم کیا جا ہی ہو۔'' " في الحال بين حنان، يجهد مسائل حل بوجائے دو پليز " " تمہارے مسائل زئدگی بھر کا روگ ہیں ، مسائل سے شروع ہو کر مسائل پر ختم ہوئی ہے تمہاری " تومت ان مسائل ش انجھوتم ب<sup>"</sup> "ا جِها، بہت خوب اٹکار کا عجیب جواز ، بندوق میرے کندھے مےرد کھ کرچلانا جا ہتی ہو۔" '' بنندوق حلائے والول کے بخت خلاف ہوںعبدالحتال ۔'' '' جھے غیر ضروری باتوں میں مت الجھاؤ امرت ، آیک بات من لومیری آسانی سے تمہاری زندگی ہے جیس نکلوں گا میں، بہت وقت لیا ہے تم نے میرا، استعال کیا ہے جھے، میرے احساس کومیری فیلنگو کا 20/4 (169)

ممرتی الحال ایساممکن ندیما که پریچاس پر پوری طرح ڈپینڈز نے اور ایک ڈیڑھ سال تکپ اس کے يهاں جانے كے چانسز ناممكن تھے، اى لئے دو بھى پورى طرح اپنى موجودكى كا فائيدہ اٹھارىي مى اور چار تھنے کی مغز ماری کے بعد سیکر پٹری نے پر ہے کی منظوری چیئر مین یے میروکر دی تھی، ہٹے کو چیئر مین کو بلا كركونى حتى فيصله كرنا تهاءاس من يس چھوتى ى مينيك بھي رقى كى مى اور دو پورى طرح سے براميدى كروه التى بات منواتے من لوے فيصد كامياب رہے كى ، باتى كردس فيصد كود كيوليا جائے گا۔ آج تو انہونی علی ہوگئی وہ شام میں محر پیٹی تو ورواز و محولتے على سب سے پہلے عبدالحتان كو پايا ايك لدم دروازے کے اعراق دومرابا برتھا۔ " آكئي آب؟" وه الحد كفر ابوا تعابه "السلام عليم ، كيميے ہو؟" وہ دوسرے على لمحالي حمرت پر قابو يا كئي كي -و جمهیں پوچنے کا خیال آئمیا جب سریہ آگھڑا ہوا ہوں تب۔ " وہ دافعی اس کے سریباآ گھڑا ہوا تھا۔ "كب آئے تم بتايا كىل -" دوروقدم يھے بن مى آمسى سے-" نتا كراً تا تا كه تم محرى نهاونتس - "وه طربيه مكرار با تعا-"ايساتو پيچين ہے جتان تم بليفو، بليفونا ، كھڑے كيوں ہو۔" " بھے تم سے بات کرتی ہے امرت واہمی ای وقت ، رہی بات بیٹنے کی تو سواتین کھنے ہے جس بیٹا ي بهوا تفااب بور موكما بهول، احما بواتم آكس من بس تطبي والاتما" "تو كمانا وغير وكماليا موكا آپ لوگول نے "وواس كى طرف اور پير يجمه فاصلے بر كمڑى مال كى وونتين تمهارا ارتظار كررب سقية تم ميخوش كها ما لكاتي مول" ''ای جھے تو بالکل بھوک جنیں ہے آپ حتان کو کھلا دیں، میں بیدووائیاں انگل کو دے آؤل ذیا اور چینے کرلوں پھر بات کرتے ہیں ،تم کھانا کھاؤ ناحنان۔"اس کے لیجے سے پچھ تھبراہٹ طاہر ہوئی گئی۔ " بھوک تو میری بھی اڑ گئی ہے، جائے ٹی کر بیٹا ہوں، تم دومنٹ بیٹے کر بات کرلو پھر جانا ہے "جب اتنا انظار كيا بي و دومن بين جاء يس انكل كودوائى و يراقى مول " وه دوائول كا تعملا کے مرے میں جا گئ اور جب ان کو دوائی کھلا کر باہر آئی تو وہ جوں کا تو ل کمر انہل رہا تھا۔ " میں درا فرایش ہوکر آئی ہول۔" وہ بغیرر کے کہتی ہوئی اینے کرے کی طرف چلی گی،اب اس بلا تیزی سے کیڑے تکال کرواش روم میں تھس گی اور جب باہر آئی تو وہ کرے میں کھڑااس کی وال يريكي ايك التيج كود كيمدوا تفا\_ "أب تو كوئى بهانه مين به المان عيب جبعتا موالجه تقااس كا، وه بال با عدصته موئ كرى تعينج كر " تم مجھ رہے ہو میں بہانہ کر رہی ہوں اس چیز کا بہانہ۔" 204 (168)

آواز ہے وہ رک گئی، تجوری جام ہو گئی تھی جس کی درزوں میں زنگ لگ گیا تھا، اس نے سرخ کوٹ پر باتھ بارا تو کسی آور کپڑے کی گھڑوی کا احساس ہواا بھی وہ اٹھانے ہی لگی تھی کو ہر کی طرف ویکھا تو وہ نیند کی جالت میں کروٹیس بدل رہا تھا، کویا اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو، تو گویا تمہاری ٹیکی پٹیتھی کی آزمائش ہے، وہ ہوتئوں تی ہوٹٹوں میں مسکرائی تھی۔

سنگروہ چوری بی کیا جو پکڑی نہ جائے ، تجوری میں ہاتھ ڈالاتو دروازہ تورا کھلاتھا۔ ''عمارہ جانا نہیں بیٹا امرت کے دونون آنھے ہیں۔'' وہ دردازے کے نیچوں بیٹے کھڑی تھیں۔ ''اوہ ایاں جی بس جار بی ہوں۔'' شرمتدگی سے ہاتھ تھینچ لیا گیا، کو ہراب دوسری طرف کروٹ اسٹن ٹی اسان ا

ے ''اس کے گیڑے سوکھ گئے ہیں، پوراتھیلا گذا ہورہا تھا، ساری چیزیں نکال کر دھوکر رکھا ہے مگر کیڑے بعد میں رکھ لینا تجوری صاف کر کے پہلے نظنے کی کرو بچے۔'' وواس کے سفری بیگ کے بارے میں بات کر دی تھیں۔

" حي بهتر "اس نے ايك بي سالس چيوڙي -

" توچوری ادھوری اور پکڑ بھی شکر ہے اللہ کا ، زعرگی کی پہلی چوری کرتے کرتے لوٹ آئی۔" اس نے دل بی دل میں کہا تھا اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ، چینج کیا اور فائل اٹھائی ، وہی ڈگر یوں والی اور بیک کندھے سے لگا کر کمرے میں تھا تک کراللہ حافظ کہا اور گھرسے باہر کی راہ لی ، رکتے والا تو پہلے سے بی آگر اس کا انتظار کر رہا تھا۔

میج سویرے بچے اسکولوں کی طرف اور کاروباری کاروبار کی توکریاں والے لوکری کو اور مزدوری کرئے والے مزودری کوجارہے تھے، ہرکوئی اپنے اپنے کام سے لگا ہوا تھا۔ وہ فکر مندی ہے اردگر دیر نظر رکھے ہوئے بہت چھسوچ رہی تھی اس کے بارے میں جوکروٹ لے

كرسويا جواتهاء بفكرسا-

ا ہے ہور کا ہے۔ ''تو آپ یہ پیپر لے جائیں اور دیکھنے گا پہلے کی طرح غلطی نہیں ہونی جا ہے مشین کوفیشن لکھ دیتے ہیں ۔'' وہ اے تا کید کر کے اس کی طرف مڑی۔

"کیا حال ہیں محارہ کھر شک سب کیسے ہیں؟"
"اللہ کاشکر ہے۔" دو اولے ش اس کا حال احوال بھی نہ پوچھ کی تھی، دواسے لے کر سکر میڑن کے روم بیں آئی، کچھ دریہ بات جیت کے دوران سکر میڑی اس کے بیپرز چیک کرتا رہا اور پھر مرمری بات جیت کے دوران سکر میڑی اس کے بیپرز چیک کرتا رہا اور پھر مرمری بات جیت کے بعد او کے کر دیا گیا، اس کا درک آج سے شروع تھا، گر آج تعارفی مراحل طے ہوئے تھے، دہ امرت کے ساتھا ہے دوم بیں آئی جہاں اے اس کی تبیل دکھائی گئی اور دواسے کام سمجھائے گئی۔
امرت کے ساتھا ہے دوم بیں آئی جہاں اے اس کی تبیل دکھائی گئی اور دواسے کام سمجھائے گئی۔
"امسل بیں ہم ٹیا پر چرشروع کر رہے ہیں، انگش میگ تم اگر جا ہوتو اس کے لئے کام کرد کے وکھ انگر یہ تی تہاری بہت انھی ہے گر میرا پر چہ بی تہار سے بے جا ہوتو اس کے لئے کام کرد کے اگر چکر کی

20/4 (50)

قائدہ اٹھایا ہے تم نے وہ بھی ناجائز قائدہ ، وہی حنان ہوں میں جس کے کندھے پر سرر کھ کرتم مجھی روتی تھیںں۔''

" وی حتان ہوں جولی لو تھی جہارے ہردکھ میں تمہارلی وال بان کررہا ہے، وی ہوں جس کے علاوہ تہہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، کا نیا بھی چیستا تو جھے آواز دیتی تھی تم ، وی ہوں جس نے تمہاری خاطرا ہے بہین کی منگیتر چھوڑ وی بھر سے تعلق جوڑ لیا اور استم انگ نگدل، مفاو پرست اور سلفیش ہوگئی ہو جو بھے دودھ میں سے تھی کی طرح نکال بھنک رہی ہو، ایک بر فجر کن لو، انسانوں کے ساتھ کھیلنے والے بھی خوش نہیں رہتے جھے دکھ دے کر تمہیں بھی بھی ، کہیں سے بی وفایا محبت نہیں ملے گی، جھے آگرا بی زندگی خوش نہیں رہتے جھے دکھ دے کر تمہیں بھی بھی ، کہیں ہو، ایک بر فرانا میری ترام کی ہے تو تمہاری بھی حرام ہوگر دہے گی۔ "وہ آئکھیں بھاڑ سے اس کی طرف دہی دائل میری ترام کی ہے تم نے تو تمہاری بھی حرام ہوگر دہے گی۔ "وہ آئکھیں بھاڑ سے اس کی طرف دہی دائل میری ترام کی ہے تم نے تو تمہاری بھی

""اس بار جار ما ہوں، اب آخری جواب جا ہے، اب یا تو یا رات کے کرآؤں گایا چر جنازہ اپنایا تمہارا، ماردوں گا میں تمہیں بھی اور خود کو بھی شتم کر دوں گا۔"ووا پی مجٹر اس نکا لئے کے بعد وعما تا ہوا باہر نکل گیا۔

'' حنان رکو بیٹا میری بات من لو۔'' وواس کے پیچے داڑیں تمیں مگروہ کیٹ یار کر گیا۔ '' کہا تھا ایسا نہ کرو، ایک پاراس سے قون پر بات کرلوگرتم اپنی ضد کے آگے کسی کی مانتی ہو۔'' وو اس کے جائے کے بعد قور آ کمرے بین آئیں جہاں دہ مرکز کر بیٹی ہوئی تھی۔ '' من نہ نہ مدیش سے میں ایسانہ کی ایک ایسانہ کی ایک سے آئیں۔''

'' کتنے دکھا ورغمے میں گیا ہے وہ، اچھا جیس کیا تم نے امرت۔ '' نی الحال جو لیکچروہ پلا گیا ہے وہ کانی ہے، آپ کا کے لئے رکھ کیس مید ملامت ایک وقت میں

ڈیل ڈوز تو ری ایکٹن کر دے گا۔'' ''تمہیں ڈرااٹر نہیں ہوااس کی بات کا۔'' وہ تعب ساسے دیکھنے لگیں۔ ''بہت اثر ہواہے یقین جاتیں ،اپنی موت اس کے اتحول بھنی لگ رہی ہے۔''

''امرت اسے سجیدگی سے لینا شروع کروء کرلوشالان مت تک کروا ہے۔'' ''نامرت اسے سجیدگی سے لینا شروع کروء کرلوشالان مت تک کروا ہے۔''

'' ٹھیک ہے آپ کوئی بزلس شروع کر لیس اپنے ادرانگل کے لئے ، میں کر لیتی ہوں شادی میری طرف سے سب چائے بھاڑ میں۔'' امرت کے اندرآ ک کی ہوئی تھی جو وہ لگا گیا تھا اپنی زہریلی یا تو ل اور کہے سے ، گولی یا زہر سے بی تبیل۔

مراجاتا کچھاور مجی ہوتا ہے اعمرے مارتے کے لئے، ووصلوار جوانسان اپنے مند میں لئے لئے کے پھرتا ہے اورخصوصہ عبدالحتان کی وہ حللوار بس اس کے طاف کام کرتی تھی، جوابھی بھی کام دکھا گئی۔

وہ پچھے بارہ گھتے ہے سور ہاتھا، اتی طویل نیزہ ہو ٹر سنجالنے کے بعد شاید مہلی مرجہ لی تھی اس نے ،
اس نے اس پر ایک سرسری نظر ڈالی پھر تجوری کے ادھ کھے فانے پر جس سے سرخ کوٹ کا کپڑا تھا تک
رہا تھا، اس سرخ کوٹ کوشاید زیروئی دھنسایا عمیا تھاال تجوری ہیں، جیسے کی کتے بلی کے بیچ کو پنجرے میں ڈالا جاتا ہے اور وہ باہر آنے کے لئے سلاخوں ہے او پر مار رہا ہوتا ہے اسے لھے بھر کے لئے سرخ کوٹ کے ساتھ کی گئی تا انعما فی پر رخم سا آیا تھا اور ای نے جے تی سیف کی تجوری کا خانہ کھینچا چر ڈاٹ کی

2014 200 170

وه آئی تو گوہر نے چیزی تھام رکھی تھی اور جالے اتار رہا تھا، وہ سخن بیں بی تھبر کی تھی۔ "ال طرف ہے گرد کرا بررچاؤ ادحر ڈسٹ ہے۔" اس نے رو ال سے ماک تک چرو ڈھانپ ركما تما ات مات وكيم كردكا اور كمني ليا-

وہ دوسری طرف سے ہوتی اعد گئی اور کمرے کی کھڑی سے برآمے پر نگاہ کی تو چھ تبدیلی کا احساس ہوا، وہ بھاری اسٹول اور لکڑی کی سیر طی جے برآمہ کے کونے پر اٹکا کروہ حیبت پر جاتے تھے ادراسٹول جو گھر کی مرمت کے دوران رکھا گیا تھا اور پھروہیں رہ گیا تھا کہ اسٹے بڑے اور بھاری لکڑی كاستول كاعماره كم باتھوں تو كيا ابا كے كمزور باتھوں سے سركنا دشوار تھا سوبېر حال ان لوگوں نے اس برآ مرے کی جیت کوچھوتے ہوئے اسٹول کو کمر کے فرد کی طرح تبول کرلیا تھا، محرآج وہ محن کے احاطے میں بالکل کوتے پر رکھا تھا جہاں ہے دیوار کا ملتر اکھڑا ہوا تھا سووہ اکھڑی دیوار کوڈ معاہیے کا کام دے گیا ادر میز کی ایک چادد سے انجھی طرح سے اس اسٹول کے سر کوکور کیا گیا تھا، باتی کی مجھے چیزوں کی ترتیب بھی مختلف تظر آئی تھی ، تبیل کودو کرسیوں کے ساتھ پکن کے سامنے رکھا گیا تھا، ایک کری جوٹوئی ہولی تھی ا سے لو ہے کی بٹی اور کیلول کی مدد سے جوڑا گیا تھااس طرح کے وہ بیٹینے کے قابل بن کی تھی۔ دروازول پرسفید چونے کارنگ کیا گیا تجاجوا بھی تازہ تھا اوراب جائے اتارنے کا کام باقی تھا، کمر كي كه كلا و ملا اورزياده عي صاف تقراسا لك رما تعا-

وہ قدرے جیران تھی اور اس خوشی کوار جیرت نے یاتی لوگوں کو بھی جکڑ رکھا تھا، وہ اماں ایا کے کمرے میں گئی تو وہاں کا نعشہ اور تھا اور کچھ جبیں تو چیزوں کی تر تیب بدل دی گئی تھی الباری کی جگہ جار یا ئیاں دونوں ایک ساتھ سائیڈیر چھوٹی می میزجس پر اہا کی دوائیاں اور ڈائزی رکھی تھی، تر تیب بدلتے سے مکھ نے پن کا حماس ہوا تھا اور کو ہرنے اپنے کمرے کے بردے اٹارکر یہاں لگا دیتے ہتے، اس سے خشہ دیواروں کا اکھڑا ہوا روعن ڈھک گیا تھا، وہ جیران جیران می ہراک چیز پر توجہ کر رہی تھی جب ابا کے قیقیے اور امال کی مشرا ہٹ نے متوجہ کیا۔

'' کیمانگا عمارہ بیسب ہمارے کو ہرنے جو ہردکھا تی دیئے۔'' اہا ہا لآخر مانے کو تیار تھے۔ " میں سوچ رہی ہوں ابا کہ امال کے بیٹے میں سلمٹر بیٹیوں جیسی خصلت پیدائتی ہے یا مجری کئی ، اگر الا آو کہاں ہے؟ اور اگر محی تو عمر کے چنبیویں سال کے بعد کیوں رونما ہوتی۔ " نيج و ومشبور کماوت ہے تا کہ اگر منح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اے بھولا ٹیس کہتے ۔" '' ہال تحیک ہے؛ بلکہ بھول بی جاتے ہیں، میں سوئ رہی جوں اب کمرے کا موں میں کوئی ہاتھ مثا رے گا۔'' کھر آتے وقت اس کا موڈ بہت برا تھا مرآنے کے بعد اس کا موڈ اچھا سا ہو کہا تھا۔

"" تم بناؤ نوكري كاكيابنا، ويلمولزكون والى ذمه داريان جاري جي تے اٹھارهي بين -" وه آج خاصے ياميدنظرآ رب تھے۔

ا سے سمجھ بیس آیا فوری طور ہر کیا ہے ، کہ ہاتھ پر دھری نوکری کولات مارکر چلی آتی۔ "ابا آج انٹروبود یا ہے ایکی امید تو ہے مجرد یکھتے ہیں آجائے گا ایک دودن میں جواب " "انشاالله اجها آئے گائے ، پریشان نہ ہونا تم ۔"

" و البيل ابا بس بيشول كي منيس يروفيسر خفور نے أيك اور جگه متعارف كروايا تما كل وہاں جا كر بھي 2014 05 (173)

بك را حسكوان دنول تو ادر بهي اچها بوگا، اندازه تو بوگاتمهارا خر مر ..... وه بولتے بولتے كهرسويج

' بجھے لگنا ہے میں بید کام نبیل کریاؤں گا۔''وہ عجیب سامحسوں کر دی تھی اے اعدازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بہال ہونے کی وجدامرت ہے اوراس کی کوشنیں شاید۔

(اباس سے معرامعرا کر بات کرنا پڑے گیا ، بات بات برشکر بدادا کرنا بڑے گا) وہ سوچ کردہ کی اور پیرسوچے ہوئے اس کی پیٹانی پرشکن ابجری تھی۔

" تو اگرتم جا ہوتو کل سے کام شروع کردو۔" امرت اس کی بیزاری کومسوں کر چک تی۔ ور تبین ..... میں ایمی کرتی ہول ہے "اس نے تیل پر پڑے پیرز اٹھا گئے۔

" تم يد كهاني يزه لود يلهواس من لهيس جمول توحيل ہے۔" اس نے ايك افسانداس كے سامنے ركھا

" بجھے نہیں اعرازہ ہوسکتا میں نے مجھی کہانیاں نہیں پڑھیں، دیکھویہ یات مس یاسمین کے سامنے مت کہنا شکر ہے وہ ایکی یا ہر ہیں۔"

'' وی جو تیسری ٹیبل پر پیٹھتی ہیں سب سے ہیئئر ہیں یہاں پر ۔'' ''میں ..... جارہی ہوں جھے بیدواقعی کام جیس آئے گا، سوری ۔'' ووتو را آئمی تھی کری ہے۔

" عماره! بليھوكيا كرري ہو<u>"</u>

" البيل موري تجھے چلنا جا ہے مير كام مير ك بس كانبيل ہے، جھے يہال نبيل آنا جا ہے تھا، تمهارا شکریہ ہم لوگ کسی اور کور کھلو۔ ' وہ تیزی سے کہتی ہوٹی کمرے سے باہر نکل گئا۔

" عمارہ رکوتوسسی۔ "وہ اس کے بیٹھے یا ہرآئی تھی مگر سامنے سے آتی مس یاسمین اور سیکر بیڑی کو دیکھ

" يه كهال جاري إلى المسكر يترى في عماره كو نطخة بوع و مكوليا تقار

المل سے كام برا كى كى آئ ديے بى برچدكل كيا ہے، بس كھ جرس راى بيں جو مي ديك ر بی ہوں ، ایک خطوط کا سلسلہ ہے اور پکن کا ، وو بن میگ کے لئے جومی یا سمین کر رہی ہیں اور کمپوزر ہے تو میں بات کرآئی ہول۔

" بال بدتو تھیک ہے، پہلے بھلے وہ کام کچے سکے لیں ویے بھی ہم الگلے ماہ سے تے میگ کی تیاری شروع كريں گے۔" ميكر فيرى مطمئن ہوكر با برنكل كيا تفا اور مس ياسمين كمرے ميں اصولاً تو اسے يمي كمرے من عى جانا تھا كرمس يائمين كے سوالوں سے بيتے كے لئے اس نے كميوز تك وربيا رفمن كى راو لى ول مِن خد شے سرا تھارہے تھے۔

" دلمي كومنه وكھائے ہے قائل نہ چھوڑ نا ممارہ میڈم ۔" اے رو رہ كر ہول اٹھ رہے تھے ، آج مہل باروه بار بار کمٹری دیکھی کہ آف ہواورو وفرار ہوجائے ،ادھر ممار ورکتے میں بیٹھی کیسی مطمئن تھی۔ (نداب بات كرنايد يكى نافكرىداداكرنا موكا\_)

2014 05. (172)

معاره! بين ش جب من ولي علوكرنا تعالوتم مجي عبر ماركر كبتي عين من تم سه آخه ماه بري ہوں اور تمہاری بہن بھی میں ہول ، بھائی بھی میں ہول ، دوست بھی میں ہوں ، خبر دار کسی کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت مہیں، محلے کی لڑکیاں ہمیشہ جھے مارنی تھیں اور تم میری طرف سے ہرایک کے ساتھ لڑ آئیں اور جھے بچوں کی طریح تحفظ ویل مسی ، ایا کیا ہو گیا ہے میں سوی رہا ہول کہ ہمارے درمیان اتے فاصلے آئی اجتبیت آگئی ہے۔'

و جمهيں آج بيا فاصلے تقرآئے ہيں جھے ہميشہ ہے نظرآئے تھے، تمہارے خواب، تمہاری ترجیحات بارے ماحول، مارے ذہنوں سے بہت ترالی میں ہم نے خود ی عجیب رستول مرقدم رکھ دیئے اور بھی سمى كے بارے ميں بيس موجا، ميٹرك ميں برے مبرآنے كے بعد جيے تم نے بھى برطانى برتوجہيں دى، تم نے مجھ بھى تھيك تبيل كرنا جا با بلكه رسته بدل ليا، تب سے تبهاري بعاوت تمهاري آواره كردى، تمہاری لا پر واعل کا بھکتان بھکت رہے ہیں اور اب بھی مجھے تو یہی لگتا ہے کہتم چیزیں برل کر اس کھر کوخود کے لئے پچھ قابل بنارہے ہو،تم شاید زیادہ وہر تک یہاں تک نہ یاؤ ، جار دن میں دل پھر بھر جائے اور مجررات بدل لو۔"اس نے توے پر آخری رونی ڈالتے ہوئے جسے تفتگو کا اختیام کیااس پر اپنی بے بیٹی يورى طرح آخكاركرك\_

"دسب چھوڑ دیا ہے میں نے لور لور پھر کے تھک گیا ہوں، اب سوج رہا ہوں مشقت کے معنی تبدیل ہونے چائیں ، جو دفت إدھراُ دھر دیا ہے وہ گھر والوں کو دوں گا، جن کا حق ہے لوکری ڈھونڈ وں گا عمارہ جہیں ملے کی تو سر دوری کروں گا اس قائل بھی شدر ہا، کسی ہوئل کا بیرا لگ جاؤں گا، پھر ڈھونے والا كام كروں گا، كسى كے كمر كا نوكرلگ جا دَل گا، زيا دہ ميل تو ركته ذرائيور بن جا دُل گا، مر بھو كانہيں مرول م کا نہ کسی کو مرتے دوں گا، ویکھنا ایک دن تمہاری بڑے کھر میں دھوم دھام ہے شادی کروں گا، ڈھول شہنائیوں کے ساتھ، تمہیں ڈھیر سادی خوشیال دول گا عمیارہ، پنتہ ہے میرے سارے رہتے تمہارے ساتھ ہیں، میری بہن، میرا بھائی، میری دوست میری ساتھی، سب رشتے تمہار ہے ساتھ ہیں سارے ر منت نبها ہوں گا۔' اس کی آنکھوں میں یہ تی جب آنسوؤں کی شکل اختیار کر گیا اور گلہ بدیٹے گیا آواز مجر آئی جب الشے کف ہے آئیسیں رکڑ کر، پیالی میں نکالا ہوا سالن پلیٹ میں رکھی دو چیا تیاں جن میں ایک جل ہوئی شامل تھی اٹھا کر پچن ہے باہرنگل کرسیدھا اپنے کمرے میں گیا اور درواز ہ کھٹاک ہے ہند ہو گیا۔ اسے پینہ تھااب اس کے لئے کھاٹا کھاٹا مشکل ہور ہا ہوگا۔

ادحرهمارہ نے دویتے سے چیرہ رکزا، شندے یاتی کے چھینٹے مارے امال ایا کے سامنے روتی رکھ کر ا پنا حصدا ہے ممرے میں لے آئی جس کی تر تہیں بھی چھ نیا ہونے کا اعلان کر رہی تھی ایک طرف عمارہ آ تکھیں رگڑتے ہوئے ٹوالہ نگلنے کی کوشش کرر ہی تھی اور دوسری طرف علی کو ہر کا حلق کڑوا ہو چکا تھا اور وہ کتنے دلوں بعد ویسے رور ہاتھا جیسے بھین میں ضد کرتے وقت روتا اور موٹے موٹے ٹوالے ساتھ لیتا رہتا تھا تب امال کہتی تھیں روئے ہوئے ٹوالہا تک جائے گا بچہ کھاتے واتت ٹیس روئے اوراب وہ سوج رہا تھا كدروية وتت ثوالدا نك جائے تو روتے وقت تبيل كھاتے ، قروہ كھا رہا تھا اور نواله بھي ا نگ رہا تھا اور وه روتے روتے بنس بھی رہاتھا خود ہے۔۔

مام ہے اس کاعلی کو ہراور کام ہے اس کالورلور مجرنا ، وہ خود پر ہمیشہ سے ہنتا ہوا آیا تھا۔

20/4 23 (175)

ر مِکھول کی چرو مِکھتے ہیں ۔"

" بیٹا پہلے ایک برجے کا رزلٹ تو آنے دو پھر کہیں اور جایا۔" إن تير، كي كام الله بيائي بيائي إلى آب كي معربين في الونبين كرايا-" (اس بجيب ي جيلسي ي

" بيه كام تو تمها را ہے، آيا محوندھ آئي ہول بيل چياتی ڈالتی ہوں تم سالن بھون لو۔ "

" تنسل المال بيني آپ، عن و كيد لتى مول، يالك إيال في موكى آپ في مرف مجوزنا عى توب، میں و کھے لیکی ہوں۔ ' وہ با ہرآئی تو جھاڑو وے کر کو ہر سارا پھراایک ڈیے میں لے کریا ہر جارہا تھا،اس کی اتسی چھوٹ کئی چن کی طرف جاتے ہوئے۔

"ميدن بھي ديكھنا تھا، يا ہركي آواره كرديوں ئرمت كي تو كيا ذمدداري كلے ميں ۋال دي-"وه

المنذياج ها كردوسرى طرف آثا فكالته لكي\_

معماره بمبلے سالن بھون لو پھرروٹی ڈالنا<sup>۔''</sup>اعمر ہے امال کی آ دار آئی ، وہ بھی جانتی تھیں کہ دو کام ساتھ کرتے ہوئے ہمیشہ ایک جی جیس دونوں کام خراب ہوتے ہیں۔

عمارہ نے سر جھنگ کرآٹا واپس فرتے میں رکھا اور سالن میں مسالے اور قبل ڈ ال کر بھونے لگی۔ '' کوئی تو کام ڈھنگ سے کر عمارہ بی بی ب<sup>'</sup> وہ خود کو ملامت کر رہی تھی کام کرتے ،اس کا سالن ممل ہوا تھااور کو ہر نہا دھو کر قریش ہو کر ہاہر آیا تھااور پین سے کھاٹا نیکانے کی خوشبوا سے اندر لے آئی۔ " بڑی بھوک تکی ہے عمار ، جلدی سے دو چیاتیاں نکال دو۔" وہ کف فولڈ کرتا ہوا فرج کے یاتی کی

بوش نكال كريسنے لكا۔

" بدى احساس د مدداري حاك التى ب-" وعطر كرتے سے باز شال -و جمہیں اس مربھی اعتراض ہے کیا؟" وہ فرتج بند کر کے اس کی طرف مڑا۔

'' جھے کیوں اعتراض ہوگا، اچھی تبدیلی ہے۔' وہ اس کی طرف بغیر دیکھے بات کر رہی تھی۔ '' میں نے سوجاتم یا ہر کے کام کرنی ہوتو میں اندر کے کام دیکھے لوں۔'' وہ خودا بٹی بسی اڑانے لگا تھا۔

'' میں اندر کے کام بھی دیکھ لیتی ہول مہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہیں ہے۔'' " من يريشان توجيس مول من سالول عيد مشقت كرني مونى آني موسوجا تمهارا باتھ بنالون ،كل ايسا

كريں گے ہم دونوں ل كرنوكري و مونزنے جائيں گے، پھر واليسي پر كھر كے كام بھي ساتھ كركيں گے ا چھے بہن بھائیوں کی طرح۔ "بے ساختہ اس کے منہ سے نگلا تھا۔

چیانی اتار تے ہوئے عمارہ کا ہاتھ تو ہے ہے مس ہوکر جلاتھا اس نے فوراً انقی منہ میں ڈال دی توا يوري طرح جل ريا تھااور چياتي آدھي جلي ہوئي تھي\_

کو ہرئے یا تھ بڑھا کر کیس بلکی کی اور اسے چیاتی ڈالنے کا اشار ہ کیا۔

"ميري كوني مين حميل ہے نا، بس منہ سے نكل عمياءتم ميري مين حميل مر دوست تو ہونا-" وہ ايلي مقالى بيش كرر باتقا..

'' تم جو مجھو دہی ہوں، جورشتہ رکھنا جا ہو، چاہے تو کوئی رشتہ نہ رکھو۔'' اس نے او پری ول سے کہا

المعن 174 (174 (174

منابا خدا کے لئے عرات دینے کا کوئی ایک حربرتو چھوڑ دیں۔ " حالار جھے جدائی راس آ من ہے، جھے بھوک راس آ گئی ہے، جھے تنہائی راس آ جائی چاہیے، پس مہیں اب بیس تھے کروں گا بہاں تک کہ آتھ ماہ دی دن کرر جائیں کے اور مہیں ای فون سے کوئی افسوس ناک تجر کے کی مجردوڑے دوڑے آنا ہے۔" '' کی ہے کہ اذبت کا کوئی حربہ میں چھوڑیں گے آپ ، دل کرتا ہے سر دے ماروں دیوار پر ، بیرتین سال میں نے بہاں کیے گزارے ہیں اس کا بھے بی پہتے ہے۔ "البياسوچنا بھی مت ورنہ وہ آتھ ماہ آتھ دنوں میں آجا میں گے۔" "ابا! بھی تو دل خوش کرنے والی بات کیا کریں یار۔" '' کیا دل خوش کرنے والی بایت کروں مشادی کے لئے تو مہیں مانتاء جاؤں تو کیاں جاؤں حالار''' "ایا اس کے علاوہ خوشیاں مرکش میں کیا مملا۔" ''ايا كي جان .....لوث آؤَ، فزكار تُوث چِكا ہے۔'' " تو بلاليں ناءايے قائم مقام شفرادے کو۔" '' حالا رو کھے اب کوئی فیمٹی چیز نہیں میرے پاس تو ڑنے کے لئے سوائے خودمیرے اگروہ جا ہتا ہے '' أُف ابا! احجما حجوزُ و، جِلُونِی بات کرتے ہیں۔'' " فن بات كياب بعلاممبيل الرك مل في بم في تكاح كرايا-" "ایا نکال سے پہلے افیر چلایا جاتا ہے۔" "اب ایک افیر ناکام روچکا ہے اب کیا چلنا ہے اور تکام کے لئے سیدها رشتہ لے جانا پڑتا ہے لڑ کی کے گھر میاں، بیانیئر وں اور چکروں والی شادیاں کامیاب میس ہوشں بچے، جھے ہی دیکھے گے۔'' "ایا ہر چزیرا بی مثال مت دیا کریں۔" " يار تيركسي اور ير بينكني كى بجائے خود ير نشاندر كهنا جا ہيے بچ تاكم يد چلے كددرد كيا جوتا ہے اور ورد کا حمال کیا ہوتا ہے۔" "روز نیا شر ارتے این خودکو، صدے۔ '' ہاں پاراپ تو سوووں کا ڈیمیر ہو گیا ہے، وہ کہائی یاد ہے نا کہا یک شنم اوے کے پورے جسم میں سوئیاں چیمی ہوئی تھیں کوئی شنرادی رستہ بھول کر آئی ہے یائی کی علائق میں اور شنرادے کو یار کر کے مطل تك جانا موتا ہے، پھروہ بيجاري سوئيال نكالنے بيٹه جانى ہے اور آخرى سونى نكالنے كے بعد شمرادہ اٹھ كمرا اوناہے۔ کیاتی اجمی رہے میں کی کدورواز ویری طرح بجاتھا۔ "كيا مواايا كوني خودكود يوارس مارر ما ب كيا-"وه جان يوجدكر سرايا-" الميل شغرا دے کوئی خود کو در دازے سے مار رہاہے۔" " جا تعين ابا ديكيدليس شايديا أن كى حلاش ش كوني سوئيان نكالتے والى شغرادى ہو۔" وه با قاعد ، منسا "بہت بردا بدمعاش ہے تو حالار، بالک اپنے پاپ فنکار پر گیا ہے۔" 20/4 (05- (177)

" يارهالا راب مير ب ساتھ مسئلہ بيہ کہ پہلے مل حميس بي يا دکر کرے روليا کرتا تھااب اپنا قائم مقام شیراده برایادا تا ہے بھے، کوئی دو تین سال چھوٹا ہوگاتم سے مرکبا سر و سال کاشیرادہ ہے، بعثادہ جانا ہے اتی معمومیت اور برجری چھائی ہے اس کے چرے ہے۔ ' فیمت ہو کئیں تعریقیں ایا جل جل گیا ہوں بخش دیں اب، مجھے دیکھنے کے لئے تریخے تھے اوراب تحبوبه بدل والى آپ نے ، د يوار ير دے ماريں پيٹيليٺ كيونكداب اس كي كوئي اجميت تيس ري، پيل و سمجدر ہاتھا آپ جھے ویکھتے تی فدا ہوجا کیں کے کہ کیما نٹ رکھا ہے خود کوکوئی عم میں لکنے دیا ہے مراآپ كى تو تون عى بدلى مونى ہے۔ "وه بہت زياده ناراض موكيا تفاان سے۔ " بارمت خفا موا كر حالار، مجمّع ديكه ديكه كرتو جيبا مول يارمير \_\_'" " رہے دیں ابا فنکاری شکریں آپ میں آف لائن جور ہا جوں ، کی کہتے ہیں جب کونی قریب آئے تواس كى الجميت بيس رئتي ، اب آٹھ سمال انتظار كرتے رئيں ميرا، ميرى بلاسے "ووكيتا ہوا آف لائن ہوگیا اور فنکار نے جذباتی اور مندی بچول کی طرح ٹیولیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، پھر اٹھایا، پھر مارا، یماں تک کہوہ نازک ما تھل پرزوں میں تبدیل نہ ہو گیا اور پھروہ فرش پر بیٹھ کئے یہ بھی تیں سوچا کہ كتن من الله موسك جرول ير-انھا کر د ہوار ہر دے مارا۔ "عبد الحادي بھي يہ بيد ترك ياس بيل كا كوئد تون بي اس روي كى قدر بى نبيل كى-" اے کی کی کی گئی اِت یاد آگئے۔ " ترے كا تو ككے كے كو "اے سكے بھائى كى دى موئى بدر عاجومى \_ ''میرے حالار کے بیے، کتنی محنت کرتا ہوگا وہ ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کما تا بھی ہے، سب پیے ضائع - "وودك سے تولے شخص كى كرچيال برزے الحص كرك ايك تھلے ميں جرنے لكا اور ميلى الى الماري كى تجورى من ركه دى جبال باقى كچه توتى پيوتى نشانيال چھيا ركھي تھيں، ان ميں اب ايك اور كباژب كالضافه بوگيا تما؛ وبال ب ايك مرخ كوث مّا ئب تمااورا بيس قورأا حساس سا بوا\_ مردوس بن المحلل مولى قائم مقام شفراد ، كوش كا ، كيونكه وه امانتي لونات محرادً ا شريمي نكل جاتا تحابه فتكاركوبية تعاكد كوبرسرخ كوث كے بہائے بى آئے گا، يى سوچ كرة راتىلى بوكى تعى كدنون كى تعنی يجي تحيى، دورُ كرنون الحاليا جوابيخ شنراده اول كابي تعاجس ب الجي نكر بورگي تحي، وه يجمه يول تبيس ر ما تعاب " حالار! من في ليك ويوار بروك مارا، وه برزے برزے بوكيا، حالار آئنده جه بر جيد ضاح ''اب جب میں اوٹوں گا تو مجھے بھی دیوار پر دے ماریخ گا ایا، جب تک میرے تکڑے تکریے نہ ہو جائیں یکونکہ خود آپ کے پیچے ضائع کرنے کا عہدتو کریں چکا ہوں چراس معمولی سے نیمیلیٹ کی کیا

" حالا ماس سے پہلے میں خود کونید دیوار پر دے ماروں یہاں تک کہ گڑے گڑے ہوجاؤں۔"

2014 050 (176)

" و بی جس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں ہم اس سے بقیناً ملتے مجتے ہوگے۔" "مهمیں کب میری بالوں کا یعین آئے لگا ہے ممارو۔" "الجماؤ مت كوبر" ووجائے كے سب لتى بول كركى كے ياس آ كمرى بوتى -"آج سے بہلے جنتی غیر معمولی یا تیں کرتا رہنا تھا سب ڈرامہ میں جموث میں، یا پھرمن ممرت "السامين ہے كوہر" ووكافي سجيده كى-" تم تو یکی کہی میرے بارے میں۔" وہ فکوہ کیے بنارہ نہ سکا۔ ''اس دجہ ہے بیں بتاؤے گے، تو تھیک ہے، ویسے ہرکوئی میں کہتا اگر سنتا تو۔'' "اورول كى يرواه كل مى مجهي "د کیموتم جیشہ ادھوری اوپر سے جیران کر دینے والی بات کرتے ہو، پھر بھی جیسے تہاری لالیتی باتوں ہے کوئی سروکار تونہیں ہے ، مراس لڑکی کے لئے تم مجم سجید تھا اس کئے یو جوری می میں۔ " تمهاري بالوب سي كياتم مناسكت بو" " کچھ یا تیں انجھے دھا کوں کے مجھے اور ڈھیریاں ہوتی ہیں، الیس سجھانا جا ہوتو اور الجھتے ہیں، لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں الجھے دھا کول جسے، وہ لڑکی عجیب تھی، اس کا ماضی عجیب تھا اور شاید حال کے ساتھ سنتعبل جمی عجیب ہو۔'' " ببرحال الميديه ب كدوه مى وواب بين و مجيماس كے حال يرحم آتا تفا" " تم ضرورت سے زیادہ اس کے باریے میں سوچے ہو، تو بات کرلواس کے ساتھ، بلکہ جھے مواد كرت بن بحد "وه اميد كا دروازه د كهاري كي-"وو نا معلوم جكد الناسي ، نامعلوم جكه جلي تي معرف جارروز و طاقات من عبي تفوري اي ك ب میمی می زندگی میں تو دوں گا، ورنه ساری عمرتیس محولوں گا، کسی کا راز، راز رکھنا، خدا کو بید عادت پیند "آن ..... کوہر میں جا ہتی ہوں کہ" میں جا ہتا ہوں کہتم اب جھے ہے بھی اس کے بارے میں نہ اوچور " ووال كي إت كاك كيا-" كيونك عماره كى ك بارے من بات كرتے كرتے جب بم اس كر داذ تك كنچے بين اور خود ہے اندازے لگاتے ہیں تو بہت کھ برا ما اسے میں اس کے بارے میں کوئی اعداز وہیں لگانا جا ہتا ، کہ دو کون کی مکبال سے آئی می اور کہاں جل کی ہوگی۔" " تمہارے پاس اس کی امانت کس بات کا اشارہ کرتی ہے کو ہر۔" وہ پھر بھی تنتی سلجھانے میں لگی "کہانا خدا کومعلوم ہے، کیا ہم اس ٹا کیکوای جائے کی بیالی میں نبیں ختم کر سکتے۔" "اوکے" وہ بھیکا سامسلرانی۔ " نوَّ ہم باہر جلیں۔" وہ بالی خالی کر چکا تھا۔ 2014 (179)

''میرے مندکی بات چین لی ایا۔'' قبتیہ پھر بے ساختہ تھا۔ " تونے تو نوالہ چھین رکھا ہے میرے منہ کا جب کھا تا ہوں تیری یاد آئی ہے پہتے ہیں کھایا ہوگا کھا تایا مؤليس تاييا ہوگا۔" مم حما جا تي وروازه ندزخي بوجائے ابا۔ "اس نے الله حافظ کہتے ہوئے قون رکھا اور فنکار ہا میں "كيا مصيبت بهائي مبركرو ذراية "انكل إلى جا بي-" دوجار يح ميدان سي كليتي بوئ لوث تهي " چلوميرے باب چاتا امول، يانى بلوادول " ووسب كوا تدر في اور بارى بارى يالى بلوایا اور بح یانی منت عی محاک کے۔ "ميرهالار جميشة خواب وكما تاريح كالجمع .....اول إل سوتيال تكالتيد ول مخراد كا آتي ہے۔" شام نے اپنے پر پھیلائے تھے اور چھوٹا سا کھر جھگار ہا تھا، کو ہرنے برآمدے کی بیرون دیوار پر رملين شوب لأنتس نصب كي ميل-" و يكينا ال باريكي كا بلي زياده آئے گا، بيار كا جمي شه اب كيا ضرورت تھي بيالائش لگائے كى-" البيس زغرتي مس مبلي باركو بركي كسي حركت سے اختلاف بواتھا۔ ''ارے کی نی آ جا کیں گے ہیےتم بھی تا، بیجے نے خوشی سے لگائی ہیں اب ان دو لائٹوں کا کوئی ہزاررویے بل تھوڑائی آئے گا۔ اور دو پہلی باراس کی ضایت میں ہولے تھے۔ " مرووے کہاں؟" ووجائے بنا کرآئی گیا۔ "شايدات كرے من بوكا، بيااے جائے دے آؤ۔" "جی اچھا۔" وہ جاتے کا کپ لے کراس کے کمرے میں آئی، وہ ای تجوری کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے دروازہ ناک کیا۔ " عماره آجادً" دروازے کے اس یارکون ہوگا اے اندازہ تھا۔ دو جمہيں كيا جواہے اس سے مليل و شريفوں كى طرح ناك كر كے بين آئيں۔ وہ جورى بندكر كے اس کی طرف مزاتھا۔ " پوچه عتی ہوں اس میں کیاراز ہے؟" اس کا اشارہ جوری کی طرف تھا۔ " إلى يو جيدتو كي يحي لتي بو پر يم يعي اجازت ما تك ري بور يجيز ياد و تميز دارين بو تكين تم-" " " تميز دار في كا عمراً أي على كو برصاحب " " من صاحب كب سے بينے لگاويے استواس ميں كى كاراز ہے جومرے علم ميں بھي تہيں ہے، سی کی امانت ہے جولوٹانی ہے اور سرخ کوٹ بھی کسی کی امانت ہے، واپس کرتے جاؤں گا تمرتی الحال ''کون اُڑی؟''وہ چائے کا کپ لے کرمسکرایا۔ 20/4 178



## قران شريف كى ايكات كالكترام يكيد،

قرَّانِ مِنْ كَانْ مَنْ مَنْ مَا الله عليه وَعُمَّاتٍ كَلَ وَيَ معليات فِي اصْلَاحُ اورْبِلَيْ كَرُوخُ شَانَع ك جاتى عِي. ان كالمعتبراً كي برقرش به البُّذا جي مُعَات بريدًا بات ودع بي ان كومي اسلاي طريعة كرمعا بن بدح مسرمتى سي مخولا بحي

"بال جلوبتم نے جو نیویز لگائی ہیں وہ اچھی ہیں۔"

" بم - وواس كماته بإبراكلاتما-

آئ پیتر نیل کیول دوا تناسنجیده ، اتناصویر ، اتنامیورلگ رہاتھا وہ کہنا جا ہی تھی کہ استھے لگ رہے ہو محر بھے تو تمہارا دوسراروپ اچھا لگتا ہے ، جیسے ہم پہلا کہتے ہیں۔

" توجن بوچوری تی کیر بمالی که آپ ما تب کیے ہوجائے ہیں۔"

" بہلے میں مترین کھلے سوالوں کا جواب نددے دول امر ، کدمیرے مندسے کی کیے لکل جاتا ہے ، اس کی وجہ کھاور ہوئے ہو میر کی بال شرور ہے۔"

" وو کیے کیبر بھائی ، کیاوہ نیک حالون تھیں۔"

" توكير بماني آپ عائب كول موجات بين سيمت كيد كاكيش فيل جانا"

" عن واقعی عائب ہوجا تا ہوں تا ہم کہیں میرے ساتھ قداق تو نہیں کر رہی امر کلہ۔"

'' کبیر بھائی کسی چیز کی انتها ہوتی ہے، گر .....' وہ غصے میں آگئی۔ '' واقعی کسی چیز کی انتہا ہوتی ہے، پیلو میں نے سوچا ہی نہیں۔''

"ابتداء ارتقاء انتهاء" وو نقطے سے نقطے ملارے تھے۔

" مجھے میرے سوال کا جواب ل حمیا امر کلے۔" وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔

(بالله الله الله)

20/4 000 (180)

رات تاریک اور گیری می عراس کے تصب سے زیادہ تیل، جنوری کا اینڈ تما اور آج کی رات جیشہ والی کرری راتوں ہے ڈیادہ خوفناک اور ول دیلا دسید وال می ، پارش برس ری می جیز سرد موا کا شور کاتوں کے بردے بعازت کو کانی تماہے اس شورے شرمرارے تے، ہوا کی اس شور بدہ سری نے اپنا کام کر دکھایا تھا، وہ بیڈید کھٹنول میں دونوں سر دیجے آئے والے وقت سے خوفز وہ می۔

المجى تحورى دير ش ال كے كمر كا دروازه رحر وحرايا جائے كا اور اسے تى كمر كا دروازه تحولنے کواٹھنا ہوگا کیونکہ آیا جان تو نیند کی دوا کھا كاس وقت تك سوجاني بن ، آئے والا نشے ميں دهت كرباية تا وجود لئے اسے براسال كرے كا اور وہ سالس رو کے اس کی خدمت کرنے کو مجبور ہو گئی دولتنی دمیر میں کھانا کھا کرجائے التے گا، پیر روز کامعمول ہوئے کے باوجود بھی طے بیل ہوا تهاء جرروز شيدول مختلف بهوتا إدور ناتم يريد بمي، ای کے دوانداز وہیں لگایاتی می مجرجا ہے وقت یا یکی منٹ ہوتا یا ایک کھنٹے کا اس کے لئے تو ایک ايك لحدمد يول يربماري كزرتا تغار

رات کیارہ بے کامل تھا، شند سے زیادہ خوف و ہرائ نے اس کی بٹریوں ش کودا جہا دیا خيا، وه يلك يرأيك عن اعداز عن يمني محك كي من مب سے بوا عذاب شاید خوف عی ہوتا ے، ماڑھ کیارہ یے اس نے تھک کر لیتے کا فیملہ کرتے سوجا تھااس کے باس آئ سے ڈیڑھ ماه يملي ونت كبال بوتا تما مرقسمت ال يربحي بمي بميشهم بالنائيل ريق مي،اسيخوشال بميشدي بہت کم وقت کے لئے اور کڑے تر دو کے ساتھ ملا كرنى حين، يادين كرم سيال كي مانتدا عمون كي مرد من سے بہانگی سے۔

م كنه يادي بميشدي آنكه ش آنسولاني جل اوراس کی تو ہر مادی آنسوؤں سے عبارت می بھی جو بھی ہونٹوں نے بھی کا مزہ چکھا بھی تھا تو آج كل مرف أتووس اورآ بول كويد ذعرك بسر کردی کی الح نے بادہ بے کمر کا دروازہ دعم وحراما جائے لگا، اس نے اسے علق مس كائے الے محسوں کیے ہاتھوں میں واس کرزش و كيكيا بهث محا، جائے ڈورئيل كے باوجود بمي وه دروازه کیول بجاتا تفا؟ وه بھی اس منطق کوسمجھ منس یانی اس نے بارسک کی چیل میروں میں اڑی ، دویے کو اجھے سے شاتوں یہ پھیلایا اور دروازے کی طرف برحی می اما تک عی الائث یل کی تی اس کا سائس طق میں ایک کیا ایے كمراء المركم كرك ودوازا تك كاستر اں کے لئے بل مراط کی ماندمشکل ہوگیا۔ وه كرے كے يكول في سالس روك كوري

ری مرائے والے کو چین کیال برٹا تھا اس کی تو طبیعت میں یارہ بحرار بہتا تھا۔

دحر وحر وحر ، لكرى كاسال خورده وروازه تُوٹے کے قریب تھا، شفائے اینے آ تسوحل میں ائد یلے اور خود کو با ہر لگنے مرآ مادہ کیا۔

المُعَكُ تُعَكُ تُعَكَّ ، اب وه التي موثر سائيكل کی جانی دروازے بیہ بچار ہاتھا ہے تھی اس کا روز کا معمول تحامچرشفاعادی کیول بیس جو یانی تعی-ال نے الرميرے كوشۇ لئے كمر كا دروازه محول دیاء وہ اینے موٹر سائکل کی نیم لائٹ چلائے کمرا تھا شفائے اینے چرے پر سمری کرنوں کی جگ جیسی روشی پڑتی محسوں کرتے ہی آ عصيل سي ليس تيز روتي في اس كي آلمول كو

اس کی اس بے سماختہ اور غیر ارا دی حرکت کوآئے والے نے ایسے انداز ش بی دیکھا تھا۔

حسن کو جاعہ جوالی کو گول کھتے ہیں تیری صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں انتهانی عامیاند انداز ش اس کی صورت و ملیتے ہی شعر راما حمیا شفائے بے ساختہ جر جمری ک لی اور سامنے سے بہٹ کی وہ اس المعول مين شفاك لي كيا بحريس تعاشفا كث کے رو ٹی می ، عامیانہ بن کا مظاہرہ کرتیں حریص آ عميں اس کے وجود کا ایلسرے کرتے مسامن تعمیں، وہ آ ہستی ہے کن میں آگئی اور آ کے برز جلادیا، تین مرلے کے اس کمر میں دو کمروں کے ساتھ وکن کی اتن می می منجائش بنی تھی کہ جیت کو جاتی میرمیوں کے نیجے می ضرورت کا تمام سامان اور اشیائے خور دونوش رکھ کے اسے کن کا شکل دے دی جائے ، ایک وقت میں ایک بی بندہ پین میں کھڑا ہوسکتا تھا دوسرے کی جکہ بنتی تی شمی اور اكروه زيروي جكه ينافي كي كوشش كرتا تو دولون كى آئيس من مهنيال كنده يازو آئيس من عمرائ للتع بمراس بات كي مجد شايد مشاق احمد کولیس ہونی می وہ جان پوچھ کر شفا کے ہوتے بْنُ مِن مُسلّمتا، جيسے انجي مجي وہ کھڑا تماشفا بڻي تو بے ساختہ اس کے کندھے سے تکرانی سمجل کرخود

میں منتی وہ بخل ہے ہیجے ہی مشاق احمد دل ہے مسرایا اس کی خباشت زده مسکان شفا کورلا تی،

وواس كاصبط كيون آزمار بإتفا\_ "مشاق ممانی آپ برآمے شب طبئے یں کھانا کرم کرے وہیں لا رہی ہوں۔"اس تے ایا تمام حوصلہ جمع کرتے سیجدی سے ڈیٹا، مر مقابل كواثر كهال تعا\_

تیری صورت کو دیکھنے والے ائی آتھول سے پیار کرتے ہین یزی اوا سے تہاہت عابری کے ساتھ اس

کی طرف د کمیر کے اینے ہاتھوں کو چوم کر اپنی آلموں سے لگاتے وہ اس کی حالت سے محظوظ مور ا تھا، شفا کے چرے مر مائی کے تاثرات یوے واس طور ہر امیرے مر اثر کس تے اور کیوں کیٹا تھا وہ تو شاید مجبور ویے مس لوکوں کی مجور يول سے فائد وافعانے والول مل سے تھا۔ "مشاق بماني "شفائے عصے اس كى

" في سالي صاحبه! بهم تو جمه تن كوش سالس ساکن کیے آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ فرما میں۔ وہ جان بوجھ کراے زیج کررہا تھا بميشه في كميا كريا تفار

مميري ما نولو دوي كرلو جمع الم كو يحمد ية نبيل حليه كاتم ديكمنا كيسي عيش كراؤل كالمن حمیس " اور وہ اے کئے میش کرائے گا میراقو ابیالیمی طرح معلوم تماای کی آتھیں ہے ہی كملين يالى بالبالب مركس، اسادى يمن ك قسمت ير رونا آيا الراس كى جهن كويد چل جائے کہاس کی غیرموجودی میں اس کا شوہر کیے اس کی بہن بر بری تظر رکھتا ہے تودہ او اس مدے ہے تی مرجائے کی اور بہن کی حالت کے بیش نظر تو وہ خاموش کی درنہ تو دو کب کا پیکھر چوڙ ڇل يول \_

اس ئے جیے بی درواز و کھولا سامنے بی كلوم آيا يا بني مول كمرى مى شفات خاموتي ہے ان کے ہاتھ ہے مبڑی کا تعیلا پکڑا اور اندر مین ش لا کے رکھ دیا ، کورش سے بائی کا شندا كاس كراس ترآياكو يراي تما، جوانبول ئے ایک بی سالس میں ختم بھی کردیا تھا۔ "اور ياني جا بي آيا-" ووان كا اكثرى سانس کے پیش نظر ہوجوری گا۔

2014 (183)

2014 (182)

چند میادیا تمایه

دونیں بس۔۔ کائی ہے۔ کو وہ وہ ہے کے پلے ہے۔ اور اس بیا چرہ صاف کرتے ہوئی تھیں ڈراسا چلنا ہی انہیں انہا تھیا دیا تھا تھوڑی دور چلنے سے پھو گئے والی سانس اتی دیر تک اکھڑی رہتی کہ شفا کو افسوس ہونے لگا کہ انہیں یا ہر بھیجا ہی کیوں، فقامت و کمروری ان کے ڈرد چرے پر صاف کھنڈی نظر آئی تھی۔

" محرمی اتی تبیس آیا، آپ تھوڑ اسا جلنے سے تھک جاتی ہیں، ذرا کڑ تک بی تو گئیں تھیں اور دیکھیں کیسے ہانپ رہی ہیں۔"

"ہال وزن بھی تو زیادہ ہو گیاہے میرا۔"وہ اس سے پوری طرح سے منق تھی۔

"اس كندليش عن ايها بهي مو جاتا ہے وژن كا بزهنا تو معمولي سي ايت ہے۔" وو دھيے سے مسكرائي متانت سے بولي مي يوں كويا وہ ان سے بڑى اور مجھدار ہو۔

" چلو الله سماتھ خبر مت کے جمعے قارع الله سماتھ خبر مت کے جمعے قارع کا ۔"
کرے تو جس روز منح واک پر جایا کروں گی۔"
انہوں نے یا لک کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے لیئے مستقبل کا لائحہ ل تر تبیب دیا۔

''اور بچہ کون سنجائے گا آپ گا، یا اسے
ساتھ بی لے جا کیں گا۔'' وہ ہستی ہوئی ان کے
یاس آ بینی کی اور ساتھ بی یا لک چن کر کائے گئی
موجودگا میں یوں بی سکراتی رہتی تھیں کی کھیر
موجودگا میں یوں بی سکراتی رہتی تھیں کی کھی کی
موجودگا میں یوں بی سکراتی رہتی تھیں کی گئی کی
مزان شوہر تھا جو جال خال بی ان کے وجود سے
خوش ہو یا تا تھا، جبکہ شفا کے لئے اسے برداشت
کرنا حد سے ڈیادہ مشکل تھا اس کا بے تکلفاتہ
انداز حریصانہ نگاہیں، عامیانہ لب و لجہ اس کی
جان پر بن آئی تھی۔

اس كى - "ووحر ب سے اللى كى صاف كرى اسے كائے كے لئے بكرائى بوليس تو شفائے آكسيس نكال كرائيس و يكھا۔

" کیا مطلب ہے آپ کا، میں بانکل بھی انگل بھی جے اپنے کمر واپس جاتا ہے۔ "وہ آو جلداز جلداس قید خاتے ہوئے جاتی تھی اور آپا تو آگے تک کا سوچے ہوئے تھیں۔

"ادے یہ بخی تو تمہارای گر ہے اپنی بہن کا گر ہے جیسے مرضی رہو پھر جھے بھی تمہارے وچود سے بہت آسرا رہتا ہے۔" وہ یا لک چنتی نہایت انسروگی سے کہ رہی تھیں۔

"اوہ آیا، بہن کے محر زیادہ دن رہنا مناسب بیس لک پرمشاق بمائی۔"

"ارے مشاق او خود بہت خوش ہیں تہمارے مشاق او خود بہت خوش ہیں تہمارے بہاں آئے ہے، بلکہ جھے تو دو کہ رہے تھے کہ میری دجہت پہلے وہ سازا دن جو پریشان دہے کہ میری دجہت المین کوئی پریشانی دہم سے المین کوئی پریشانی دہماری دجہت المین کوئی پریشانی دہماری دجہتے المین کوئی پریشانی دہماری دجہتے المین کوئی کریساتے دہماری دولا وہ سکون اور آرام سے اپنا کام کریساتے ہیں۔"

''اوہ میری مجولی آیا، کاش آپ جان سکتیں۔''شفانے ان کے چیرے کی طرف دیکھتے آسٹی سے موجا ان کے سادہ بے رہا چیرے پر مجیب مم کا مجولین محیلا ہوا تھا۔

"المال وبال اللي مريشان ہوتی ہيں نال، محرمرا بھی دل اداس رہنے لگا ہے۔" انہاک سے پالک کا شخ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، کلوم آباس کے چرے پر تھلیشنق کے رکوں کو د کھر کرسٹراکر دہ گئیں۔

"ا ال كاتو بہائہ ہے تنی، اصل معاملہ كيا ہے مل جائتی موں اچھی طرح ہے۔" انہوں نے جان بوجو كراہے تنی كبدكے بكاراجس نام

ے اسے سالول بگارا کرتا تھا سالول اس کے جہن کا ساتوں اس کے جہن کا ساتھ اور مطبیتر تھا، اس کے والدین نے جہن سے بی اس کا رشتہ اس کے تایا کے کھر لیے کر دیا تھا اب دونوں کی مرضی و منشا محبت میں برل کی تھی سجی کوخرتھی۔

" کی جیس ، الی کوئی بات جیس ہے بھے بھے گئی استجیس ہے بھے بھے گئی اس نے اپنے اس کے اپنے اس کے اپنے اس کے اپنے اس کے ایمازے کی جیرے کے رکوں کو چھیائے ان کے اندازے کی تفی تی جان سے گی۔

"امال تواس اتوارتک آجائیں گی تم کبوتو ش ساتول کو بھی بلوالوں۔" وہ ابھی بھی اسے چیزری تھیں۔

''جب اے میری یا دلیس آئی تو مجھے بھی میں آئی اور کوئی ضرورت بین ہے اے بلائے کی، جھے بین ملتا اس ہے۔'' اس نے نارائٹسی کا واضح اظہار کرتے میری بتا کروہاں سے اٹھ گئی مگر کلثوم آیا کو اس کے ول کی خیر بیزی آسانی کے ساتھ ہوگئی تھی۔

\*\*\*

مشاق احم کمر آیا تو کلوم نے اس سے نون کے کرایاں کو کال کی تھی، مشاق احمد کو قطعاً پند تہیں تھا کہ کمر کی عورتوں کے پاس مویائل ہواس کے خیال میں اگر کھر کی عورت کے پاس مویائل فون ہوگا تو وہ یقیباً غیر مردوں سے رابطہ کرے گی۔

ادر بیسباس کی غیرت کو کوارا جیس تھا ہو کلوم اس کی جہاج تھی اور اس تھا تی کے عوض کی کی دن وہ امال سے رابطہ جیس کر باتی تھی، مشاق احمد کا اگر موڈ ہوتا تو وہ اس کی بات کروا دیا کرتا ور نہ ٹال جاتا اور کی کئی دن ٹالیا تی رہتا۔ ویسے بھی کلوم جب سے دوسرے تی سے ہوئی تھی اس کی طبیعت جیب تا مال تا مال تی

رہا کرتی تھی شام کی دوالیتے ہی اس پر خنودگی ہی طاری ہو چایا کرتی تھی اور وہ خود ہے اور گھر سے غرصال ہو جایا کرتی تھی، پھر جب وہ ایک یا، مہلے مشاق احمد کے ساتھ اماں سے ملئے فیصل آباد تی تو امال نے اس کے ساتھ شفا کو تھے دیا۔

شفاال سے سمات سمال جھوٹی تقی اور زمین وا سمان جتنا فرق تھا دولوں کی شکل وصورت سے کے کر مزاج تنک، کلثیم سمالو ٹی سلوئی رنگت کی برکشش نفوش کی حامل تھی جبکہ شفا پر جوائی کوہ ٹور ہیرے کی ماتند جیکتے دیکتے چڑھی تھی۔

مشآق احمد کی حریصانہ و ہوں پرست فطرت نے اسے نظروں میں تول کر بی اپنی ہوں کا نشانہ بنانے کا سوچ لیا تھا، وہ ہر ممکن طریقے سے اس کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کے اسے اپنے ہاتھ کرنا جا بتا تھا گرشا پر شفا حدسے زیا دہ مجھدار متمی، وہ آ بستہ آ بستہ اس کے کرد گھیرا تنگ کررہا

مرووسی شمی طریقے سے نی جایا کرتی تھی ، ایسی بھی وہ کن شن کر گئا بنا رہی تھی اور مشاق احمد کی نظری شام کا کھانا بنا خوبصورت معصوم چرہے پر جمی ہوئی تھیں، جیکہ کلثوم آیا فوبن پر امال سے کپ شپ کرتے اوال کے می بولن تھیں کرتے اوال کے می بولن تو کے کے اور شائے ہے ماختہ جو کے کے اور الی بی بھیوں کی جائے والی بے جینی نظر آری تھی ، مشاق احمد کے جائے والی بے جینی نظر آری تھی ، مشاق احمد کے اعراق کی کو عوالے کا تھا۔

"المال! سالول ہے آپ کے پاس؟ ذرا بات و کروائی اس سے۔" کلوم آپا کے لیج میں اگر شکفتگی تمی تو دلی ہی شکفتگی تھی نام کے احساس سے ہی شفا کے چبرے پر پہکی تھی، مشاق احمد کو بے طرح خصر آیا، وہ اس کواہمیت ویے کی بجائے ایک عام سے اڑکے کو کول نبیل دیتی تھی

20/4 معنا 185

2014 184

کراس وفت ہے بات سوچے وہ اپنا اور اس کا مقدس رشته ضرور بمول کمیا تھا۔

" کیے ہوسانول! آیا کی خریلینے کی بھی فرصت نبیل کیا، کتنے بی دان ہو گئے تم نے رابط ى بيل كيا-" كلوم ك حكوك يرمشاق احمة بے ساختہ میلو بدلاء اب وہ کیا بتائے کہ وہ لو جائے کتے فون کر چکا ہے مرانہوں نے خود عی بات میں کروالی، کہ میں شفا بات مد کرے اور والين جائے كا اراد و ته با عرصالے۔

" من نے قون کیا تھا، شاید مشاق بمالی کو يناناياديس ربابوكا-"حرت بي چند كم مويح اس تے بات بتا کے کلوم کو بتاتی تھی۔

" ال موسكا ب كدايا على مو، ويع بعي مشاق بے جارے معروف محی تو بہت رہے ہیں سارا دن وركشاب ككامون من الجه كراتين تو اینا خیال رکھنا می یاد میں رہتا۔ یک کاثوم کے ہاتھول میں تون تھا اور وہ کن اکھیوں سے شفا کو

"دوه آيا ايك بات يوجمني هي؟" "بال بال يوجيو" وومسرات بوت قدرے اور کی آ داز میں کہتے جان پوجود کے شفا کو سنا ری میں مشاق اجر کے سرے برنا کواری كتاثرات يزيدواح اعدازش دكي

" شفا! شفا كب تك والبس آسة كي ميرا مطلب ہے جاتی جی النی میں بہاں۔" وہ مكلات ہوئے دل كے باتعول مجود سايو جيد بيشاء كلوم شرارت سے بول بول كرتے اسے جمير ری میں وہ بے جارہ شرمندہ عی ہو کیا ہو تھے۔ " الجي او ده آت كي جيس ، دو جار ماه اس كے بعد ديكھيں كے، ويسے تم كبوتو تمہاري بات كروا دول، شفا ..... شفا أو ادهر مبالول ب

یات کرلو۔ وہ اسے آوازیں دے ری میں مر

اس سے بہلے علموبائل مشاق احرفے کلوم کے باتھ سے محمین لیا تھا، کلوم آیا نے جرت سے مشاق احمد كو ديكها چر برآمات بي ايي قدموں کوروکتے شفاکے چرے پر سیلے مایوی

وو محرمت تن وو مجين كا دوست ب شفا كاء أيك سأتحول كريميلي بين مقيتر والارشة توان

آ تلمون کے سامنے تبین طلے گی۔'' وہ غصے سے كهتا چېل ياوُل ش اژي كرايك تشكي نگاه شفاير ڈالیا یا ہرنگل کیا تھا، ان آ تھوں میں شفانے کیا ولخوندو يكحا تحا

\*\*

رات کا شاید آخری بیرتما، جب اے اے چرب پر عجب مم کا حماس موا تعاداس کی آگھ کسی عجیب ہے احساس کے جحت ملی منی اور تملی ك مل ره كل مى الى تى يور حرت ب اینے چیرے پر جھکے مشاق احمہ کو دیکھا اور سن پڑ تی، وہ آعموں میں عجیب می وبوائل کئے کیک لك ال كاجره و مكدر باتحار

"مشان --- بما --- بمالی" وه خوف ہے پہلی پرنی البس میچے دھکیلی اٹھ بیٹی، مراتا مماری وجود تمااس کاووائے دھکلتے کے باوجود بھی

يتي بل بناكل

بكلا كے يو چورى كى-

"آپ يهال كيا كرده جيء م

وورات کے آخری بر کیوں آیا تھا شفاکے

کمرے میں واس کی تیت اور ارادے کیا تھے کیا

اسے بحوال کی کہووال کا غیر محرم ہے دوال کی

بہن کا شوہر ہے ان کے درمیان مقدس اور تکلف

رشتہ ہے۔ "می کتنی خواصورت ہوشنی، کلثوم سے کتنی

" آپ سی یا تیں کردے ہیں پلیز جا تیں

" تمباری آنکسیس کتنی پیاری اور گهری بین

الك "ووال كاسوال تظراعداز كيما في بى بول

يهال سے "اسے اس كى ديوائى سے يكفت

بالك مندركي طرح اورتهاري مونث، وه بحي

کتنے نازک ہیں بالکل گلاب کی چھٹری کی

ما تند۔" وہ اس کے ہونٹوں کو جموتے کی خواہش

میں ہاتھ آھے پڑھار ہاتھا مرشفانے اس کا ہاتھ

جھک دیا، مشاق احمہ نے اس کی اس حرکت کو

منی، بہت محبت کرنا ہول جھ سے، فدر کرمیری

آخر می تمهارا بہنوتی ہوں، بیارا بہنوتی۔" وہ

خباشت ہے کہتا ہنا شفا کواس کی دیا تی حالت کی

"مناق مِمانی! خدا کے لئے بہال ہے

جا تيں اگرآيا انجه لئي تو ، تو وہ کيا سوچيں کی وکھاتو

میری عزت کا خیال کریں۔ "وہ اسے سی طرح

"مشاق احمه کے ہاتھ جھنگنے کی علمی تہر

ر با تفاده بالكل مي موش شريش تما-

خوف محسول ہوا۔

نا کواری سے دیکھا۔

خراني كالقين جوكيا\_

برے کیے ہے میں۔ وہ اس کی محوراً محول میں

رمنی وارس سے نظرین جرائے خوارد الیے میں

وو کننی شرم اور مے حیاتی کی بات ہے، اپنی بہن کی بات تم اس کے مطیتر سے خود کر دار ہی ہو وہ ابھی غیر محرم ہے اس کے لئے۔ "انہوں تے اسے بری طرح سے ویا تھا، آیا کلوم تے کسی لدر حرت ب البل ويكها\_

دولوں کے درمیان میں رہائی جس "

" وه چین تماان کاءاب دولول جوان بیل اور شادی سے پہلے بغیر کی شرق دشتے کے ان دولول کی آگیں میں بات چیت ہر کر جیس کرتی عا ہے اور کم از کم یہ نے حیاتی میرے کمر میری ہی

° اس کی نظر شه کر ، وه بهت گیری تیندسور دی ہاتی آسانی سے اس کی آگھ کیل علی علی، تو اين ول كى بات بتاء بهت تدركرون كا تيرى ، دنيا جان کی خوشیاں تیرے قدموں میں ڈیمر کردوں كااور من وه ساتول ب نال تميم و محميل دب مائے گا کیول سسک سسک کرائی جوانی ضائح كرنا جا يتي ہے تو۔" وہ اس كے زم و طائم ہاتھ پڑتے خود کلای کے سے اعداز میں کہدہا تھا شقا ئے اے اتھ چراتے ماے مرجرامیں ال اس کی کرفت بہت مطبوط می شفاکے ہاتھوں برہ اسے بتنا خوف آج محسول ہور ما تما اتنا پہلے بھی بی بین مواتما، میلے تو وہ مشاق احمہ کے اعراز و اطوار اور معتی خیر جملوں سے خانف رہتی محی ممر آج تووه اس كر كر عض عن آكم القااوراس

كى ياتيس شفاكا ول ديلا وين كوكاني ميس-ستم بالاع ستم كيده مشاق احركاب باتن اس سے کہ جی نہ ستی گی ، کیونکہ تبانی میں اس کا جوروبيه موتا كلثوم كے سامنے بالكل بعى بدل جاتا اور چروہ اٹی بہن کو کیے بتا یالی کساس کا بقاہر شرافت مندي كالمظهر شوبرا عدر سي كتنا كريبداور

گھنا دُنی سوچ کا حال ہے۔ ووسوچ بھی ٹیل سکتی تھی کہ مشاق احمد سب

لوكون كي موجودكي من است شفقت سے مخاطب كرتے والا تنهاني ملتے بي اس كے عاشق كاروب دمار کے گا، وہ اس سے کیے تعلقات استوار کرنا عابتاتمالين عابت كاميدكرد باتماس كادماخ س تھا، وہ اس کی جمن کا شوہر تھا اس کے لئے قابل احر ام ان دونول کے درمیان تو سمی می بے تفلی بیں رہی می جیسی عام سالی بہوئیوں کے رہے میں دیمی جانی ہے، پر جی وہ اس مشکل یں چس کی موج موج کراس کے دماغ کی سيس مين يحت كريب موسن وه جلداز جلداس

ے جاتے ندد کھے کے گر کر ال کی۔ 20/4 (5. (187)

2014, 050, (186)

مگھریے جاتا جاتی تھی گرآپاکلٹوم اسے جائے ہی شددیتی تھیں۔ ''تو اچھی طری سرموج کے ارتبر دیڈی

''تو ایسی طرح سے سوچ لے، ہم دوتوں شادی کر کے کہیں اور چلے جا تیں گے جہاں تمہارے اور میرے سواا در کوئی شہو'' وومستقبل کی ساری مضوبہ بندی کیے ہوئے تھا شفائے ایک آخری کوشش کے تحت اسے سمجھانا جاہا۔

"ونیا تھو تھو کرے کی ہم پر مشاق ہمائی،
آپ ہیری ہیں کے ہو ہر بیل میں آپ کے
بارے میں الیام کے ہی ہیں سوچ سکتی۔" بے
بارے میں الیام کے ہی ہیں سوچ سکتی۔" بے
کی کے تحت اس کی آنکسیں تمکین بانی سے بجر
گئیں۔

" میں تو خلطی ہوگئ جھ سے شغی ہر روز ہر وتت میں خود کو کوستا رہتا ہوں، میں نے تم سے شادی کیوں نہ کو ایوں کی شغرادی میادی کیوں ہو میرا کیوں جمیعی ہو ہم سالول کا تعبیب کیوں ہو میرا کیوں خیس ۔ وہ تجیب یاگل پن سے بول رہا تھا شغی حیرت سے مجدرہ گئی۔

"کلوم آیا آپ سے بہت محبت کرتش میں، آپ طدا کے لئے ان کائیس تو اپنے ہوئے والے بچ کائی سوچ لیں۔"

المراب المرابي في جوسوچنا تقاسوج ليا، المرف المراب الكاركي في طرح سياسوج لواور الكاركي المالكي المراكي المراك

سالس کے رہی تھی اس سے جدائی کا تصور ہی سو بان روح تھا، گیا کرے کیا نہ کرے، بچر میں مختص میں اور کی انداز کرنے کیا نہ کرے بی تھی میں اور کی کا تھے پر پہنے میں اور کی کا تھی ہے۔ کی کی کی کی کی گئی ہی ہی گئی ہی ہی گئی ہی

\*\*

دوسری من جوا آئی تو اس کا سر درد سے
بماری سل میں براہ ہوا تھا، رات بجرائی بے بی
سدد نے کی وجہ سے آگھوں کے بچوٹے سون
کراس کا دل وحتی برعرے بنا ہوا تھا دل جا ہتا تھا
گراس کا دل وحتی برعرے بنا ہوا تھا دل جا ہتا تھا
کہ جست لگائے اور دوبارہ بھی بھی اس کر میں قدم
ندر کے ،آپاکلام خاموتی سے اسے کام کرتا دکھیا
شدر کے ،آپاکلام خاموتی سے اسے کام کرتا دکھیا
دوا لیسے بی آئی کا لی کیوں ہوگی تھیں رات
دوا لیسے بی آئیس نیز آ جاپا کرتی ساری ساری
رات وہ ایک بی کروٹ میں لیسے رہیں، میج
دوا میں تی آئیس نیز آ جاپا کرتی ساری ساری
کرتا جم میں سکت نام کو بھی نیس کمی تھی، سارا

" تیری طبیعت تو نمیک ہے تال .. " آیا کے لیج میں فکر مندی تمی ۔ " آرج میں میں میں میں میں میں میں اس کا میں ا

" آج مریش بہت درد ہورہا ہے آیا۔" اس نے چمیانا مناسب نہ سمجا تھا۔

" کام مجی تو بہت کرتی ہو ہاں تم ، میں بھی کیا کروں ہو ہاں تم ہیں بھی کیا کروں ہو کے رو کی ہوں، کیا کروں ہو کے رو کی ہوں، عجیب کا مستی جھائی رہتی ہے دن بھر اور شام

ہوتے ہی ہوں عافل ہوتی ہوں اردگرد سے گویا کوئی نشنے کی دوا کھا کے سوئی ہوئی۔" وہ اپنی سادگی میں بات کرتے کرتے شفا کو چونکا گئی تھیں، اس نے چونک کرا یا کا چرہ دیکھا جس پر زردی گھنڈی تھی آ تھوں کے اردگرد سیاہ گھیرے آئیس برسوں کا بیار گاہر کردہے تھے۔

"مشاق سے کہوں گی، وہ حقیقت ما کے دوالے آئیں گے۔" انہوں نے محمری سانس لے کر جیسے آباد کی ظاہر کی۔

" آپ خود ڈاکٹر کے پاس جا تیں آیا،
اے اپنی دوائیں جینے کرنے کو آئیں، بید دوائیں
آپ کو موافق تین ہیں۔" وہ آستہ آستہ آئیں
سمجاتے اپنی بات موانے کی کوشش میں تھی۔
سمجاتے اپنی بات موانے کی کوشش میں تھی۔
دوم بھی دی سرمجی ڈاکٹر سربال میں گئی

'' میں خود ہے بھی ڈاکٹر کے پاس کہل گئ اکیلے جائے تو ذیہے بھی جھے بہت خوف آتا ہے، اگراتی مشاق جلدی کمر آگئے تو جاؤں گی۔''

دو میں چلی جاتی ہوں آپ کے ساتھ ، ایک وفعہ ڈاکٹر کو دکھا تولیس اگر طبیعت نہ مسلم تو پھر ایاں کو بلا میں کے ویسے بھی آپ کے دن بھی اب تربیب آرہے ہیں۔' وہ فکر مند ہوئی ۔

ور المبلی میں المبلی میمارے ساتھ مبین جاستی میں میں اس میں سے اگر میں ہے اگر میں اس کے اگر مہیں لے کر گئی اللہ اللہ میں کواری بچوں کا بول لیڈی اللہ کے بیان جانا اور پھر البھی اماں کو کیا پریشان کرتا ، جب وقت آئے گا تب تون کرکے بلالیس سے ا

د مگر آبا! اہاں کا تجربہ زیادہ ہے میرے سے زیادہ ان کی ضرورت ہے بہاں۔" شفا کو

مشکل پیش آری تنی اپنی بات سمجائے ہیں، جو متیجہ وہ رات کے دائعے سے اخذ کر رہی تھی دہ بہت ہمیا تک تفاوہ جلد اڑجلد اس عقوبت خائے سے لکانا جا ہتی تھی۔

" تم تک آگئ ہو بہاں رہ کے جو بار پار بہاں سے لگلنے کا تذکرہ لے بیٹی ہو کسی شرکی بہائے سے " آپا شاید برا بان کی تعیم جی تو سجیدہ می استضار کردی تعیمی ۔

" آپا!" وہ مششدررہ گئی۔ " یا خداالی گوئی بات ٹیس میں تو بس و لیے بی، آپ کے خیال ہے۔" وہ بات کرتے انگ

سنی آیک دفعہ تو دل میں آیا کہددے تمریحہ کھے دو سبس س کے آیا کے ساتھ ہونا تھا وہ شاید تا قائل برداشت و تا قائل تلائی میں ہونا۔

''مت کرومیرااییا خیال، جس میں بار بار جھے رمحسوں ہو کہتم یہاں خوش میں ہو۔'' وہ حقیقاً برا مان کی تعیس بھی تو ٹرو شھے بین سے بول رہی تحص

"اوہوآیا، میں تو بس ایک یات کر رہی تی آپ تو سجیدہ ہوگئیں، چلیں ڈاکٹر کے ہاں چلتے میں میں مجی دوالے لوں کی عجیب کی تھکا دث محسوں کر رہی ہوں کہیں بخارتی شہوجائے۔" "مشاق کو برابر والے گھرے تون کر دیتی موں جہیں ساتھ لے جائیں گئی میری دوائجی ہوں جہیں ساتھ لے جائیں گئی میری دوائجی

" نن سینیل پلیز آیا، مشاق بھائی کو بلانے کی کوئی شرورت نیل، شی اب اتی بھی بار نیل ایک میں اب اتی بھی بار نیل، میں اب اتی بھی بار نیل، میں تو بس آپ کی طبیعت کے خیال سے کہدری تھی۔ " ووقد بول بدکی کویا آیا کاٹوم کو اگر اس نے بروقت شدروکا تو وہ مشاق کوز بردی بلاکری دم لیس کی اور مشاق احمد کی سنگت میں بلاکری دم لیس کی اور مشاق احمد کی سنگت میں

2014 05 (189)

2014 000 188

ال کے ساتھ کہیں جانا اب کم از کم اس کے ازديك خطراء الماليان تفار

«میری اتن بھی فکر مت کما کرد، می*ں ٹھیک* ہو جاؤں گی تم ایسا کروچا کے تکڑ کی دوکان ہے دو بینا ڈول کے آؤ جائے کے ساتھ کے لینا میں اب درادر ليول كى باليس كياريد اح تو بيفا ای بہل جارہا۔ وورد ہے کے بلوے میں کول كاس بكراتس يول كمدري مي جي خودس بى كا كلىپ بول\_

" آب کی دوا بھی لے آؤں گی اپنی پریگ مجھے دیے دیں تال۔

"دوا میں بی اہمی میری ہم بس ایے گئے الا وال مراعث الماري كماعة والے میز ر میری داؤل کا شایر دکھا ہے وہ لے آ ڈ اور بھیے دوا دے دو، میرے دوا کینے تک تم تکڑ والمصيد يكل استورسية وآؤاور مان جلدي آنا الس اليانه مومتاق آجائے خواتوا و مرجم محدير بكرے كا كه جوان جهان الى الركى كو باہر كيوں ميني ديا-" آيا كلوم ائي جي دسن مي بول ري میں ، شفا کے ہونوں پرایک زہر کی مسراہٹ فيملى ورنت كاده جتنا محافظ تمايه بملاشفاسي بمتر کون جان سکتا تھا، وہ خاموتی ہے آیا کو دوا دے كر جادر لينتي با بركل آني ، آتے وقت وه آياكي دواؤل والى يريى ساتھ لا ناجيس بمولي مي

اس نے میڈیکل اسٹور والے کو یر تی د کھاتے بی این اغرازے کی تقید بن کی می اور ال كاخدشه بالكل درست تماء مشاق احرآ يا كلثوم كوماني يومينسي والي نشهآ درآ دويات كااستعال كروا ر ہاتھا، شفا حقیقت جان کے پھر کا بت بن گی، وہ اليا كول كرد مأتحاء اس حالت ش الى ادويات كااستعال كتنابزا خطره تقامال ادريج كے لئے۔

ود کہنں وہ جان ہو جد کے تو میں کررہا ہے سب- شفا كوا عا كباس كى باتيس يادا تيس-" فکر نه کروء وه مثیل اشخے کی وه بهت گهری نیندسوری ہے اتی آسانی سے کیل جائے گی۔ مشاق احمد كا غماق ازانا مرير يعين لجه شفاكي ساعتين جركما-

" آیا کو مارنے کی مکناؤتی سازش لیعنی سلو بوائزن۔" وہ پھر کا بت بن اینے سوج کے برغرول كوا زان مجرتا و مكه رعي محى الضور بي اب ائی آیا کی سادگی شوہر بر حد درجہ لیفین کی گئی مناليس اور واقعات مب يادا رب سے منے، ووكتنا اعرها اعتبار كرني تحيس مشاق احمه يرادر ووحص حقیقت یس کتا نا قابل انتبار تما اس کا آس اعرازہ تک جمیں تماہ وہ اکیس مارتے کی سازشیں كررما تفاادروه والتي ش اس كم ماتحول اي اعد معے لفین کی بنیاد مرمردی میں۔

كرروما آيا اس كا ول جايا وه اس حقيقت ك آشكار بوت بن جوك من يادُل بسار كر بينه جائے اور وحاری مار مار کر روئے اور روئے روية عن مشاق احمه كالممتاؤناروب ونياوالول كو دکھا دے، طروہ کس قدر بدلھیب می اس کا اغداز واستدائي بي بي و مُحِرَ موا تما\_

مراسے ای برمینی ویم بھی کے آگے ہار كزارتن جاتي تحروه مثناق احمد كالجرم بميشه بن قائم رهتی وه محل مجی حان بوجو کرایی مهن کو مشاق احمركي اصليت بتاكر دلمي وغمز وببل كرسكتي

ہے وہ کھانا دے وی جھے " انہوں نے بطاہر سجيدي سے تو سے اس كے متعلق يو جما حالاتك دل تو بری طرح ہے اسے و بلطے کو مل رہا تھا ول من البين شائين ميدخوف يكي كندى ماري موے تما كر بيل وہ چلى بى شركى موادر آكر ايما موتا تومشا ق احمر كابنا بنايا كميل بجرّ جا تا\_ "اس كو يخار تفاس كے اسے مل تے دوا

وے كرملا ديا ہے آپ كيڑے چينے كركيس ميں كمانا كرم كرتي بول " مشاق احمه في عين و مصطرب ساكيرے بدلنے جلا مياء حالا تكدول تو جاہ رہا تھا کہ فوری طور پر جا کے اس بری وٹ کا دیدار کرے، مرول کی خواہش کے سامنے دنیا داری کے تقاضے بھاری تھے، وہ منہ ہاتھ دحوے آیا تو کلوم کمانا کرم کرکے برآ مدے میں دھی میز یر رکھی چکی میں، مشاق اچرنے کس ورا کی ورا دیکھا کلوم کا بماری بے جلم وجود، ساتولا ریک عام ہے نقوش اس کا ذہن وآ تھسیں ترازو میں بدل منیں اس نے بے ساختہ بے و اختیار عل

ووثول بهنول كاموازنه كيأ

ایک گلاب کے پھولوں سے بھی ٹیادہ نازك محى اور دوسرى طرق كلثوم كا وجودتها جودن بدن ای کشش کور یا تمامشاق احمر کے دل پر اس نے بھی می رانی بن کے حکر الی میں کی می كيونكه مشاق احمه في بهي اين ول ك بتدكوارُ اس کے لئے کمولے بی شہتھ بیدالگ بات ہے ہر مورت کی طرح آیا کلوم، مشاق احمد کو اینا محازی خدا بنائے ہوئے تھی مر ہر وقا کسی کا تعبيب بين ہوا كرتى كلؤم كا تعبيب بحي بيل كى۔ معناق احركا ول كمان سے اجات ہوكيا محروہ نے دلی سے کھاتے کی میزیر ہیٹھ گیاء آیا كلثوم اس كي حسين وخولصورت نقوش ير نكايل جمأكے يو جينے لکيس، وہ مس قدر خوش نصيب سين

تحى و و بحى بحى اس يقين اعماد ميں درا ژانش ۋال عتی تھی جودہ آئیسیں بند کرکے اپنے زعر کی کے سائعی پر کرنی تھی تمراب بات صرف اس بعرم یا لِقِين واعتاد كي تبل من اب بات اس كي بين كي زعرى كي مي، جوآبستيآبستهم موري مي مفاكد ائی آیروسیل بیانی می اب اے دو زیر کیاں يحاني مس اوراس سلط عن صرف أيك محص تما

جس پر وہ اعماد کرسکتی تھی، اس نے کھول میں

قیملہ کرکے میڈیکل اسٹور والے سے موہائل

مانگا، مراس کی بدستی تمبر بند جار یا تعااس نے دو

باركال ملائي مرتمبر جنوزيا ورآف تعا، با جارات

" كيايات ٢ أن تم الحي تك جاك ري

ہو۔" مشاق احمد نے آیا کلوم کو کمر کا وروازہ

كولت ومكير كرجرت سے يوجها تما، وه تو جان

بوجوكر كمروير با تا قاما كمكثوم المحي طرح مو

حائے اور وہ شفا کے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں

حرّار محكمراً ج كلوْم كود مكوكراس كارمانون

یرادس کری می مآج تو اے دوٹوک اور حتی بات

كرناتكى شفا ہے، آج أو اسے ال كا جواب

جاہے تماء اگر وہ مان جاتی تو تمیک ورشداہے

'' طبیعت تھیک ہے نال تمہاری'' وہ خود کو

دولس تعیک علی ہول، نقابیت کو بیر وات

ستعالية فكرمندي ساس كيارك من يوجه

رباتها برساده وبريابيوي كاطرح آيا كلثوم بمي

رئتی بی ہے۔ " وہ بمشکل خود کو مسینی مین ک

مجور آا لکلیاں ٹر بھی کرنا پر جس اور اس بات کے

لئے وہ وہ نی طور یہ تیار تھا۔

شوہر کے استضار برنہاں ہوگئ۔

آنسويية والبلآنارا

شفا کووفا کی اس دیوی کی بدنعیبی پر جی مجر

میں مانا کی اے لڑا تما خود کے لئے بھی اور ائی آیااوران کے بچے کی زعر کی کے لئے بھی بھر وه ایبا کیا کرتی جو مشاق احمه کا امل و ممناوّتا روب اسے دکھایاتی اگر بات صرف اس کی عرت وآبرو کی جونی تو وه کسی شامی طرح به مشکل دان

" تو مهيس آرام كرنا جا بي تما، شفا كدهر 20/4:05:1 191

2014 00 (190)

كهاكيس انتاوجيبه بمسفركا ساتحه ملاتماء بجين ش جب بروں کی حالدہ باجی کے کمروہ ان سے وُ الجَستُ فِي كِهانيال سنة جاني محى تو أكثر كهانيون کے ہیرو بہت وجبہداور جدا گانہ تخصیت کے حال

کلوم محرآ کے کیا کی دان ان میروز کے حصار میں مرکی رہتی خود بخو دہی سینے برونے کی عمر بٹس ان کے ڈئن بٹس اینے جیون ساتھی کے کے ایک خاص تعیور بن عمل تھا، پھر جب بہت سال بعد جب وه خیل پئته ہو گیا مشآق احمه کا رشتہ ان کے لئے آیا اور آتے عی تعول بھی کر لیا کیا تب وہ دونوں خوشبو کی مانند ہواؤں میں چکرانی رہیں، ان کا سیٹا سیا ہو گیا تھا خواب بورے ہو گئے تھے اس قدر خوبصورت محص ان کا بمسفر تما، شادی کے بعد مشاق احمد کی بے استانی ورکھانی کی وہ اس کی خوبصورتی ونخ و کرنے کاحق سجه کرنظرا عداز کردیا کرتی تھی ،انیس بھی بھی اس كارومة مرديس لكاتحار

"كيايات ب، ايسيكيا وكيدري جو؟" وه اے اٹل جانب محویت سے دیکتا یا کریے زاری ے لوچور ہاتھا۔

" دالس الي عل" كلوم نے جيك كريس

" جائے لیں مے یا دورھ کرم کردون۔"وہ بات بدل تی می۔

"مائے" مشاق احم نے نکابیں جمکا کے کھاتے کی ٹرے پرے دھیلی۔

" آب نے کمانا کوں جیس کھایا تھیک ے بس ایک عل رولی اور میں ایا کرلی مول دودھ کے آئی ہول، اس سے نیند اچی آئے

" بالكل بحى تمين ، جو ش تے كما ہے وى

کیا کرو۔ وہ رکھانی سے کہ کرآ تکھیں موتر کے کری کی بیشت بر ڈھیلا ہو کر لیٹ حمیا، کلٹوم لب تی فاموتی سے ملت کی، مشاق اتر کے حسب خواہش اس نے اسے جائے تیار کرکے دی اور پھر اس کے قریب آئیسی ایمی لائث جائے میں پندرہ منٹ بانی تھے۔

"بيوائي بالي بم في "ال في غص 一とりでからりしと

" كول كيا موا؟" مشاق احدف اس ك استغشاد مرمند کے زاویے بگا ڈے غصے کو پینے کی

"اليا لگ را بي سي کي ياني مي جي ڈال کے میرے سامنے رکھ دی ہو، تمہیں تو پیائے بحي كل بنانا آل " وواس برغمه بواكلوم نے بس ایک تظراس کے برہم چرے کو دیکھا، غصر تو

اور بنائے کے لئے اتھی۔

" رہے دواب، میں میں زہر مار *کر لول* گا زنرکی عذاب بنا دی ہے میری، سکون نام کو مجی مہیں۔" وہ جائے کی پیالی ایک عی سالس میں حتم كرت وبال سے الله كما تحا كرے ميں ليش شفا ائی بہن کے دکھ بررونی عیارہ گی۔

کرو چھھ پرانٹی مرضی مسلط کرتے کی کوشش مت

خوبصورت نقوش کو می بگاژ دیا کرتا ہے۔

" هل اور بنا دِينَ بول " وو بغير و يحد كم

. سن کاذب کے وقت وہ اس کے کمرے ش آیا تو شفا بے خرموری می ، اس نے دیکھا بخار کی جدت سے اس کا ماتھا تب رہا تھا، وہ نجائے لئنی دیران کے لیجبر ومعموم وجود پر نگاہ جمائے کمڑا تھا اس کی طرف دیکھتے جیے اے اسيخ ليلي من مزيد مضبوطي وتحي مي اس تيسوحا تما کہ وہ شفا کو درغلالے گا اگر اس نے اس کا

اے می اشتے کے لئے نہ کھردے۔

ساتھ دیا تو وہ دولوں شادی کرکے کہیں اور شفیث

ہوجا تیں کے مرشفا جتنی بھوٹی نظر آئی تھی ا تناتھی

احد کوخود پر جتنا ناز تما شفائے اس کے اس مخر ڈ

غرور کو چاک بیس ملائے کی شمان کی محرمت ق

اتد زئر کی کو خود سے اتن بری خوش میسنے کی

اجازت اتن آسانى سے كيس دے سكتا تھا، اگرشفا

نبیل مان ربی تھی تو وہ کلٹوم کی موت کا انتظار کر

سكنا تعاجات ووجس وقت بحي موسيح كى بدائش

کے وقت نہ سی اس کے خالیس روز میں چر سی

بھی دن، کلثوم کے بیچے کواس کی مسرالی والے

سولیل مال سے بیانے کی خاطر تو شفا کا رشتہ

شفاتك وبجايا جابتاتها تاكه فيعلداس كحق يس

ات اب يجهيكا وم كي آواز آني تووه چونك الما

وواسے ای سے ایے سامنے جا کما دیکھ کے حمران

وستشدر ره كما تما، وه اتن من من كي الحدثي

" تم جاك ربى ہو؟" اس في الى

" إل آب كوناشته مي توبيا كے دينا تماءاي

" كال ..... بين .... وو .... شفا كو جكات

کے رات دوالیس لی تا کہ معج وقت پر اٹھ سکوں،

آپ بہال کیا کررہے ہیں۔" وہ اپنے سوال پر

آیا تھا کہ ناشتہ بتا کردے دے۔" ان دوٹوں کی

مكالمر بازى نے شفاكو جكا ديا تما مروه جان بوجد

کے آ جمیس موتدے بڑی رہی مبادا مشاق احمد

وہ کلثوم کی طبیعت کے پیش نظروہ میلے ہی

"مثناق! آپ يهال کيا کردے بيں"

بخوتی طیر س محے بی ناں۔

على موروه أبتنكي سياس يرجمكا تعا

مرابث جمائے کاکسش کی۔

وولو اسے کماں بھی تیں ڈالی تھی مشاق

"اسے آپ موٹے ویل پخار ہے اسے، ناشته من بنادين مول آب كوآيس " وواس ائے یکھے آنے کا کہ کے بلٹ ٹی مشاق احمد كافى دير شفاكود يكمت ريخ كے بعد بالأخر بليث

بحرقهمت بالأخرشفا يرمهر بان موءى كئ مى، ایک دن ہو تھی اچا تک بغیر بتائے بیا تول جلا آیا، شفا کی بیای آ تعین میراب ہو لئیں، دونوں آ محمول عي آ محمول من ايك ووسرت بدندا عي ہو گئے، وہ سی میں بہت خوش می، کلثوم نے اس روز بہت اتھا کھا پا ہوائے کے لئے شفا کو ہدایت وى ترسالول نے توک دیا۔

وہ ایک دوست کے ساتھ وہاں کس کام ے آیا تھا اس آئیل چھودر کئے کے لئے وہ وہال آیا تھا کھانے کا تر دواہے دیو کرواسکتا تھا۔

" محرشفا خوش محی کدوه اسے جو بتانا جا ہی ہے بتاسکی می مر، آیا کلوم تو البیں کے در کے کے اکبلاجیوڑی میں رہی سے

""تم نميك موتنى" مانول نے جاتے سے اس سے بوجھا تو آنسودس کو منبط کرتے ہوئے شفائس سربلا کے روائی۔

" مجھلے چندروز سے ش مہیں خواب ش عجیب بریشان سا دیکمهار ما میرے تو دل کو نظیمے لك كن ول جابتا تما كدار كريجي جادل من تہارے یابی " وہ بریثان سا بولا تو شفا کی أتلمول ميس كي تيم كي \_

'' میں نے بھی مہیں نون کیا تھا تمہارا نمبر بندتها ـ" شفاني آجمتل سے بتایا۔ ''احِماتم نے نون کیا تما تیریت کی تال۔'' "بس ویسے عل تمہاری یاد آ ری می

20/4 0 193

2014: (192)

سانول ایک بات کہوں۔ شفائے اٹی بہتی آتھوں کو صاف کیا سانول نے یہ اختیار اثبات میں مر ملایا، وہ اسے کچھ الجمی الجمی و بریثان می لگ رہی ہی۔

و کر جرائی ہم جاؤ تہ ہیں در ہوری ہے۔'' اچا تک اس نے بات بدل کے اسے جانے کو کہہ دیا تھا سانول اور بھی الجھ کیا دواسے و دیات کیوں نہیں بتاری تھی جواسے پریشان کر رہی تھی گر شغا اسے بتانہیں کی ، تھاتو وہ بھی ایک مردی ناں ، کیا خیروہ اس کا اعتبار نہ کرتا۔

دو حنی اتم بهان خوش میں ہو یہ بات میں المجھی طرح جات میں المجھی طرح جاتیا ہوں، کی کیوں تو میرا بھی دل میں گلبا وہاں، ہرروز دن گنتے میں گزرجاتا ہے کہ تمہاری واپسی میں گئتے روز باتی ہیں، جلدی آنا یار۔"

" " مجھے آیا کی بہت فکر رہتی ہے سالول، تم وعا کرو کے سب خیررہے۔"

" تم بس الله سے دعا كرنا كه آيا خير بت سے اسے نيچ كے ساتھ آبا در بن اور البيل كي خوشيال مليس مس جلدي آجاد ل كي " وہ بے ربط ك اس كے چير كو آئمول كے رستے دل ميں سموتے ہوئے بولی۔

" بین آئے ہودات تہادے جلدی دالی آئے کی دعا کی مانکا ہوں یار۔" ساتول ہے ساختہ تی ہشا پھر جیب سے موبائل تکال کراسے دیا۔ " پیر کولو، کھی بھی کسی بھی دفت کوئی مشکل بیش آئے تو بچھے کال کردیتا۔"

ود گرمشاق بھائی کو یہ بالکل بھی اچھانہیں گےگا دوتو دیسے بی خصے میں رہتے ہیں اگرانہوں نے میرے پاس فون دیکولیا تو بہت مشکل ہوسکتی ہے۔''اس نے فون لینے سے انکار کردیا۔ اس احجماء'' سمانول نے فون دوبارہ جیب

یس رکھرلیا۔ "پھرچل ہول یس اپنا بہت ساخیال رکنا شفہ "

وعا كرنا سالول، سب خربوء ووات جاتے جاتے بحل كہنا بيس محول تمي

"آج كون آيا تهايهان؟" مشاق الاستا شفا كود يكمت يوجها، جس كا چرو آج فيرمعول روشى سے جك رياتھا۔

"آیا کی طبیعت بهت خراب تعی ای لئے دو آج سرشام می سولکس تعیس "

مع ما أول! " شفائے مڑ کے مجن بن جاتے دک کر بتایا مشاق احد کے ہاتھ سے قوالہ جھوٹ کے گرا۔

" كيول؟ وه كيول آيا تماييال " شفائه اس كى اس حركت كوتمسخرانه انداز سے ديكھا پمر اس كى خوش جنى دور كرتے كا اراده كركے وہ اس تك مليث آئى ۔

"د مجھ سے ملنے اور مجھے لینے کے لئے۔" اس نے نہایت اطمیتان سے کہتے اس کا اطمیتان رخصہ تن کیا۔

"وو كيول آيا تها تم سے طنے اور حميل لينے

النے ، مير كي اجازت كے بغير ـ "وو دها أوا 
" كونك وو مجمع لينے كے لئے آسكا ب اسے بير تن شر نے خود دے ركھا ہے اور مر ا والدين نے بھى ـ "وو مجمع ضعے سے تي تي اول

کمیل کوختم کرنے کی خمان کے وہ بھی دوبدو جواب دینے کی تھی -

"آپ صرف میری بہن کے شوہر ہیں اس ے زیادہ میر خیس میں میرف اپنی مہین کی مید ے خاموش ہوں تو اس کا مطلب پینین کہ آپ سے جودل بین آئے وہ پولتے رہیں آپ کوشرم آئی چاہیے الی با تیم کرتے ہوئے۔ "وہ من کر اشتیزائیہ ہنا پھر پولا۔

'' میں نے بہت دفت ای شرم وحیا بیں ہی شاکع کیاہے،اب اور بیس اپنی من پسند چیز تو میں مامل کر ہی لیا کرتا ہوں سیدھی طرح سے بیس تو عرصی کر کے ہی سی ''

" " بیں میں بی بیمال سے چلی جا ڈل گی میں اب اور بہال جیل روسکتی۔" شفا اس کی وسمکی ہے بیں ڈری تھی بلکہ وہ خودتن کراس کے سامنے آ

" بین تهمین جانے کے قابل چیوڑوں گاتو تم جاؤگ نال " وہ لیک کراسے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر تھیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لئے جانے لگا خطرے کی گفتاں شفا کے وجود میں بجنے لکیں وہ اسے کمرے کی طرف کیوں تھییث کے لیس وہ اسے کمرے کی طرف کیوں تھییث کے لیار ہاتھا۔

" چوڑ یں جھے، یہ کیا کردہ ہیں آپ۔"
وواپ قدم زمین پرمضوطی سے جمانی چی آئی
ائد نے خرسوئی کلثوم کی آگھ تجائے کس احساس
کے خت کل گئی، وہ ہے اختیارا تھ کر بیٹھ کئی گراس
کے بوٹے بہت بھاری تھے اس کی آگھیں کھل
میں یاری تھیں۔

" چھوڑ دو جھے ولیل انسان " ماہر شفا ملسل خودکواس کی گرفت سے آزاد کرائے گی کوشش کر رہی تھی جس پر آج شیطانیت بری طرب سے حادی تھی۔

"میرے پاس مت آنا مشاق احمد ورنہ ش اپنی جان نے لول گی۔" وہ تھری اس کی طرف لیرائے اسے وایں اپٹے قدم جمانے کو کہہ رین تھی۔

"شفا بد کیا یا گل پن ہے رکھ دو چمری۔" مشاق احمد قراما گھرایا۔

ور بیل آج اس بات کا فیصلہ ہو کے ہی رہے گا یا تھر میری مین کا اس بات کا فیصلہ ہو کے ہی رہے گا یا تھر میری مین کا سہاک بنتے گا۔ وہ بنیانی اعداز میں تھری کی وحشت سے کہری کی حصار دارلوک اپنی طرف کیے وحشت سے کہری کی آیا کلیوم نے اس سارے مظر کو تا مجھ میں آیا کلیوم نے اس سارے مظر کو تا مجھ میں آیا حقار باتھا سالی آئے والی جرت سے دیکھا یہ کیا چل رہا تھا سالی میں اور میہ صور تحال ؟

''شفا! کلٹوم کی حالت دیکھو، پچھواس کا بی خیال کرلو، میں وعدہ کرتا ہوں جوتم کہوگی میں دیسا میں کروں گا۔'' صورتحال مگڑتے دیکھ کر مشاق احمد نے فوراً بی ہینتر ابدلا تھااور بیامشاق احمد کے حق میں بہتر بی ٹابت ہوا تھا۔

"شفا! مديميا كررى موتم" اميا ك عي آيا كانوم كاستفسار في ان دونول كوچونكا ديا تما،

ومنا 195 من 20/4

تحنيا (194) جون 20/4

اك سوسا في فاف كام كي الحالي Chille Biller July == UNU 2 U B/E

پرای نگ کا ڈائر میٹ اور رژیوم ایبل لنگ 🔷 ڈاؤ تکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کایر نٹ پر لولو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اجھے پر نث کے

س تھ تبدیل

المحمد مضهور مصنفین کی گئت کی تھمل رینج الكسيكشن 💠 🖈 🖈 🧇 ویب سائٹ کی آسان پر اؤسنگ 💝 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تھیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی فی ڈی ایف فائکز 

کی مہورت ﴿ ، ہانہ ڈائتجسٹ کی تنین مختلف سائزون میں ایلو ڈنگ سپريم کواڻڻي بن رڻ کواڻي کمپرييند کواڻي 💠 عمران سيريزاز مضبر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس۔ کنکس کو یعیبے کمانے

ئے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدويب سائث يهال بركماب أورتث على ذاؤ الودى جاسكتى -

او تلوزنگ کے بعد پوسٹ پر تیمر وسر ور سری 🗬 ڈاؤ مگوڑ نگ کے لئے نہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں ہماری سائٹ پر ایمی اور ایک کلک سے کتا ہے

اپے دوست احباب که ویب سانٹ کاننگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKCSOCHEDNICOM

Online Library for Pakistan





ودنيس بي اعراقيس جاؤل كي تب تك جب تک بیں اس کی کھناؤنی حرسیں آپ کو بتا میں ویں۔ وہ بڑیائی اعراز میں میکی مرمشا ت کا بماری ہاتھ چاخ کی آواز سے اس کے گال پر

"ب حیا، بے شرم پکڑے جاتے پر بھی شرمندہ ہونے کی بجائے زبان طانی ہے اجمی می تھے لگا ہے کہ وہ تیرالیتین کرے کی ایے كانوں سے سب من لينے كے بعد بي " دواس ہے تھری لینے کی کوشش میں آھے بوحا تھا تمرشفا ئے اسے چمری پکڑنے میں دی بلکہ ای چمری کو اہے اعرا تارلیا تعالی کی داروز بھی بورے کمر میں چکراری میں آیا کلوم کی چیوں نے بھی ال كالورالوراساته ديا تفاء مشاق احمد في بهت جرت سے شفا جیسی دھان یان لڑی کی اس جرأت مندانہ حرکت کو دیکھا تما جوا کی آبرو کے ساتھائی بہن کا کمر بھی بچا گئ گی-

اسے توری طور یہ سپتال پہنچایا حمیا تھا اس تے خود کواس طرح مجری ماری می کدوہ اس کے سید ہے دل پر جا لکی تھی ، ڈاکٹر زئے اسے بچائے کی بوری کوشش کی تھی امال اور سانول اجا تک ملتے والی خبر پر بھا کے دوڑے آئے تھے ، افرال و خیراں سے، سانول کوائی دنیالتی محسوں موری می وہ بار باران دونوں سے بوچور یا تھا کہ آخر شفائے خودسی کیوں کی مراسے کوئی مناسب جواب ميس ل سكا

"امارے كرچورائے تھان چورول نے اس کی عزت لوشنے کی کوشش کی می الی جان الله علام على الله في الله الله عان ك لی ۔ تیمن کمڑے کیائی آئے والوں کومشاق احمد ئے سانی گا۔

مشاق احمر سم منجم موت كملازى كى ما تتدكلتوم کی طرف پلٹا۔

دوسمجاؤ ائي بين كوء ميرے لئے بالكل چھوٹی بہنوں کی طرح ہے اور مدیعندہے کہ میں تمہیں طلاق وے کراس سے شادی کر لول۔" من ق احر تھے تھے غرمال سے اعداز من كہا کلثوم کی طرف پلٹا، شفاک رنگت اڑ گئی اس نے بے حدمت شدرانداز میں اسے پینترابد کتے ویکھا ادربس وي ايك لحه جب اس كارتك از ا آيا كلثوم نے اس کی طرف حکوہ کمال تظرول سے دیکھا اس أيك نظر من كيانبين تعاه وكه و حيرت ، غصه فنكوه اورشابدنفرت بمي ممرشفااس تظركوايخ اندر کر تا جیس و مکیستی می وه اسے دحوکا دے رہا ہے وه بنايا مجمانا عابق مي وه اي جبن كي نظرول عن میں رنا جائی گی-

" بيجوث بول ريائيا، جھے امال كائم میں ایسا سوچ بھی جیس سلتے۔'' وہ بلٹ کراس کی طرف بڑھی آیا کلوم نے اسے پھرانی موتی آتمول سے دیکھا۔

مدمس کتنے وتوں سے بریشان مول کلوم، آخر می اس لڑی کو کسے مجھاؤں اب آج اس نے مجھے این مارنے کی دھملی دے کر مجھے ورغلائے کی اوری کوشش کی ہے۔"اب وہ ایے ڈرامے میں پوری طرح حقیقت کا رنگ بحرنے کو يا قاعده روز با تقا۔

" آیا ..... مید تجوث ..... " محر مین ک آ الميول من تظرآن يراهماري في شفا كوافي بات مل جين كرتے دي مي-

"اندر جادُ شقال" آيا كلوم نا في بت مل ڈ راس دراڑ پیدا ہوئی ، مرشفا دہاں سے بیس ہتی آت آ ما کلتوم جلااتھی۔ "منس تے کہاا عرب واؤشفا۔"

عدن 196 ) جون 2014

''کیا پہنچ ہے آپا۔'' وہ آپا گلتوم سے تائید جاہ رہا تھا، مثنا آل احمہ نے پہلو بدل کے اسے دیکھا۔

' ہاں وہ چور بی تھا جس سے تنی اپی عزت کی حفاظت نہ کرسکی۔' وہ کھوئے کھوئے سے لیج میں کہ گئی تعیس مشاق احمد نے بے ساختہ خود کو ہلکا میں کہ گئی تعیس مشاق احمد نے بے ساختہ خود کو ہلکا میں کہ آئیس میں کیا پولیس کو بھی میں سب بتایا گیا مگرانہیں کا روائی سے روک دیا گیا۔ '' میں میں میں میں اور ایس کے ایس کیا۔''

"آب مل سے مسٹر ساتول کون ہیں؟" اچا تک بی آنی می او کا درواز و کھلاتو ترس نے پاہرا کرسب سے سوال کیا۔

" بی سیمی ہوں تی ہے وہ ہے تالی سے اندر کی طرف بوھا۔

الرن مرف برها و المند كى حالت بهت نازك المراق إلى مرايند كى حالت بهت نازك المول آية و الماري إلى المراق المي المراق المرا

"سالول!" دردکود باتے و اکتی مشکل سے بول رہی تھی سالول کواس کے چیرے سے انداز و لگانا مشکل جیسے انداز و لگانا مشکل جیس لگا۔

"أسالياست كماستى فى

ان ..... كے ساتھ ..... كوئى زيادتى نہيں گی۔"

"دخفی كيا ہوا تھا جھے بتاؤ خفى، تہمارى يہ حالت كس نے كى ہے۔" سانول اسے بولتے مر اكسار با تھا اور شفا ياسى نظروں كوسيراب كرتى بس يك نك اسے دي تھی۔

'' سانول جیسا مجر پورکڑیل جوان مردرہ پڑا شفائے اس کے ساتھ ڈیادتی مجی تو گی تھی اسے اپی محبت کا اسیر کرکے خودراہ اجل کی مساقر بین گئی تھی اس کی داروز چین سادے جینال نے تی تھیں۔ مردز چین سادے جینال نے تی تھیں۔

"ارے آؤ سالول، کیے ہو بڑے دلول بعد آئے۔"وہ اسے کمرے کے نیوں کی کھڑے وکی کے بولیں تووہ بے ساختہ ہی دو قدم آگے مزید آیا۔

'' جھے پھے کہنا تھا آپ ہے۔'' ''مال بولو۔'' وہ ینوز معروف سے اعداز مثل بولیل تھیں ہے۔

" بیجے شفا کا ایک پیغام دینا تھا آپ کو۔" اس نے آ بھنگی سے کہتے ان کی ساعتوں پر بم پھوڑاو بیں ساکت ہوگئیں۔

"شفائے مرتے سے مملے مجھے جانتی ہیں

کیا گیا، کہ آیا ہے گہنا میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی تبیل کی، اس نے اپیا کوں کیا تھا آیا، میں ہرروز دن رات کویہ بات سوچ کے اس کی تہہ تک چینے کی کوشش کرتا ہوں گرکوئی سرامیرے باتھ نبیل لگنا۔" ساتول ہے بی سے کھد باتھا۔

روتیں سالول پر سالوں آسان کراری میں۔ " تو کیا مشاق بمائی نے...." سالول کے لیے میں سرسرایت میں۔

''ہاں۔'' آپاکھٹوم نے سر جھکا دیا۔ ''اورآپ پھر بھی ان کے ساتھ روری ہیں اپنی بھن کے قاتل کے ساتھ؟'' وہ غصے سے بچر 'گیا۔

"میری جین کا قاتل میری بینی کا باپ بینی ہے سالول اور میری مال جواتی جوان بینی کا تم سے سے لگائے تی رہی ہے دواتی دوسری بینی کی بریادی پرتو سر جائے گی اور شفائے مسرف میرے سہاک کو بحائے کی فاطری اپنی جان کی ہے میں

دنیا بہت ظالم ہے سالول، یہ ہمیں ٹبیں جینے دے میں "

" آپ مشاق اجر کا مجرم رکدری ہیں آپ کوشفا کی موت کا کوئی تم نہیں، وہ بہن میں آپ کی شفا کی موت کا کوئی تم نہیں، وہ بہن میں آپ کی ۔ " وہ شخص سے کہنا دہاں ہے اٹھ آیا تھا اور آیا کا مجرم رگھنا ان کی جیوری تھی کیونکہ آیک تو وہ ان کا مجرم رگھنا ان کی جیوری تھی کیونکہ آیک تو وہ ان کی بیشی کا باپ تھا دوسرا جب لوگ مشاق اجمہ پہاگی انتہا ہے گا و سماتھ ہی شفا پر بھی انگی اشھے گی، انگی اشھے گی، انگی اشھے گی، کیونکہ دنیا والے کی کوئکہ دی کوئکہ دنیا والے کی کوئکہ دیا والے کی کوئکہ دی کو

کیونکہ دنیا والے کی کوئی کئی جنا کرتے۔
اور وہ خود یا جانے ہوئے بھی مشاق احمد کے ساتھ ڈندگی کر ارقے پر مجبورتی، اپنی جان دے ساتھ ڈندگی کر ارقے پر مجبورتی، اپنی جان کی کوشش کی تمی خود پر ظلم و جرسے اس آرائی اس کے اپنی میں کو اور کریے کی کوشش کی تمی خود پر ظلم و جرسے اس کے اپنی جرخود پر بیس کر سے تمیں اگر وہ یہ گھنا وُئی اور کریے میں جرخود پر بیس کر سے ہوئے میں اگر وہ یہ گھنا وُئی اور کریے موجود شفا اپنے بہوئی سے بات کرتے ہوئے ور کو اس کی جرخود پر کھر میں فررے کی ہر کھر میں فررے کی ہر کا فرم ہر کی اور اس کی خوات کی اور اس کی فررے کی ایس میر فرائے ہے کی اور یہ خواجہ ور کی ایس میر اگر وہ کے بیا خواجہ کی ایس میر اگر وہ کے بیا خواجہ کی ایس میر اگر وہ کی ایس میر ایس کی میں خواج جانے کی ایس میر ایس کی میں اس کے یہ کھونٹ چینے جی ہے جانے جسی خواج جانے کی ایس میر ایس کے یہ کھونٹ چینے جی جے جانے جسی خواج جانے کی انہوں نے تھک کے موج اتھا۔

ان کی ، انہوں نے تھک کے موج اتھا۔

ان کی ، انہوں نے تھک کے موج اتھا۔

\*\*\*

20/4 مون 199

20/4 معدد 198



### بارحوين قسط

م بالحول ہوئے والا وہ اجھے طریقے سے لیا تھاء اس نے شاہ بخت کا حشر کا کہلی تھا، "اسد عمر" کا نشر کروا دیا تھا۔ مصطفیٰ کو اس حد تک حالا نکہ وہ جانیا تھا کہ بخت کا تعلق ایک اثر و مصطفیٰ کو اس حد تک مصرف کی مصرف کی مصرف کی سے تھا اور اگر میں۔ ایتا تھ

طالانلہ وہ جانبا تھا کہ بخت کا حتن ایک اثر و رسوخ رکھنے والی فیمل سے تھا اور اگر وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے ایس ٹی اسید مصطفیٰ کوا چھی خاصی مشکل میں ڈال سکتا تھا، اگر چہاس بات کا جوت کہیں نہیں تھا گراس کے باوجود وہ اس فیلڈ میں ہونے کی بناء پر جانبا تھا کہ شاہ بخت کی فیمل کو "شاہ بخت!" کے باتھوں ہونے والا وہ ایکسیڈنٹ کسی عام را بگیر کا بیس تھا، "اسد عر" کا تھا جس نے ایس فی اسید مصطفل کو اس حد تک مشتعل کیا تھا، اسدگی مشتعل کیا تھا، اسدگی مشتعل کیا تھا، اسدگی حالت ٹازک تھی اوراس کے باسپیل بیس ایڈ مث ہوئے کے بعد مسلسل وہ اس کے باس بی رہا تھا، اسد کوکائی زیادہ چوٹیس آئی تھیں اور خون بہت بہا تھا اور اس بہتے والے خون کا بدلہ اس نے بہت ہا

### شاولىط

جونوں کی شرورت تین ہوگی، وہ کون سا کورٹ جانا جائے ہوں گے؟ گراس کے باوجود وہ بھینا اسید مصطفیٰ کی جاب کو خطرے بیں ڈال سکتے ہوں اس حقیقت سے باخبر تھا گر مسئلہ تو ہے تھا کہ اب کچے ہوئیں سکتا، کمان سے تیرنکل چکا تھا، کہ اب تو جو بھی ہونا تھا وہ اس کے بے داغ سروس اب تو جو بھی ہونا تھا وہ اس کے بے داغ سروس ایکارڈ یہ ایک ان مث وحبہ ہونا تھا، گر بہت جبرت انگیز بات ہوئی، بخت نے کوئی قدم ندا تھا یا جبرت انگیز بات ہوئی، بخت نے کوئی قدم ندا تھا یا بھا رہی در سے کوئی کال آئے گی اور اس کی قرو بائی انتخار تی در اس کی قرو بائی انتخار تی در اس کی قرو بائی انتخار تی در اس کی قرو

مرایبا کونہ ہوا تھا، اس کا انظار، انظار بن رہ کیا اور اسد تھیک ہو کر کمر آگیا اور بوں جب وہ جنی ہار ان کے کمر آیا تو اس نے حیا کو معاقب تقریب لہاس میں تک مک سے تیار دیکھا اوراس کی بی کوئی ، تو نجائے کون اس کے اعدر





" وبری نائس " اسد نے بنس کر کھا تھا۔ ایک ہی لیملی کاسین بڑے مطمئن دل کے ساتھ بحددكمانا حايتا تعاب

اور شام کھر جا کر اس نے مرینہ کو تون کرے کہا تھا کہ ' ہاں آپ نے تھیک کہا تھا، اسید بدل کیا ہے وہ مجھ دار ہو گیا ہے اور اس لے جموتہ کرنا سکے لیا ہے۔" میرسب کہتے ہوئے خوتی اس کے لیے سے کھنگ رہی تھی۔

زندگی میں کچھ بھاریاں روح کی ہوتی ہیں، ہر بیاری کا تعلق جسم سے ہوتا تو شاید کوئی سئلہ اس دنیا میں جمنم ہی نہ کیتا اور زعر کی میں خوشی و خوشحال کا دور دوراه بوتا، نفسیات دان آج تک اس بات یہ حمران ہیں کہ بھین کی تربیت ہی انسان کی مخصیت بنانی اورسنوارنی ہے اور مین کمیاں اور خامیاں اس کی بوری زندگی کو کہنا بھی

دونول نے این مرایے بے تحاثا خوبصورت بأب اورنظره مال كوديكما تمااوران كي

جملهمل كياتما\_

" فینک ہو۔" امیدئے مترا کراہے کتے موے دراسا بیچے بث کرفیک لگالی می اور بالکل سائے بیٹے اس کے مامول زاد" اسد عر" نے ويكعا تحاه ووحبين جانبا تحاكه اسيدمجي استديمي

\*\*\*

بهت دفعه تو نغسیات بھی اس بات کا پیتر بیس لگایانی کمآخرانسانی دماغ کےامیےکون سے راز میں جن کی بناہ ہر وہ اٹی زعر کی میں ایسے جران کن قدم اٹھا تا ہے کہ عام حالات میں وہ ان کا لصور محى وين شريس لاسكتا-

طلال بن معصب اورلوکل بن معصب! دو خواصورت جرے،دوخواصورت ام!

گے، جبکہ طلال کے وہی کام ،اس نے بیسے عی ان د دلول کوآتے ویکھا ،کری دھیل کراٹھ کھڑا ہوا۔ "كيابات ب طلال؟ كدهرجارب بو؟" ال في حربت من لوجمار "دل ميل جادر با-"

ماں اگر جدسیاہ قام می مراس کے یاوجود سال

کے باپ کا دیا گیا اعماد ہی تھا کہ جب وہ میتنگز

ين ، يزلس ويلينكر بين اور برزعيش مال مين بولتي

خوف کھاتا تھا، وہ بمیشہ سے کھر سے دور رہنا

عابتا تماء أس بيتفاد ببت كملما تماكدوه تيون

باب بيني اس قدر خواصورت تصافر ان كى مال

كزين مو كيا، وه كي كونجي الي پيجان تين دينا

عابتا تما اس كويه خوف تما كه وه الي مال كي

شاخت كوس طرح ميس كرے كا وال تے بيشہ

اے دوستول کو کمرے دورر کھا تھا،اس کی کوشش

ہوئی تھی کہ وہ چھٹیوں میں بھی محر شہ آئے اور

یاب اور بھانی سے باہری سی طریقے سے ل

کے اور بہت جلد اس چیز کا احساس صدیق احمد

سائے مجر دیے تھے، وہ آج کل چھوٹی چھوٹی

یا تیں ٹوٹ کرتے تھے، کہ جب وہ تیمل یہ کھانا

كمات آيت لوطلال كواجا كك كوني ميروري كام

بادا جاتاء بحى اس كافون في اثمنا تو بحى اس كو

ہے ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، مجی وہ ماماء

یا یا کا انظار کرد ما تھا مران کے آئے ہے مہلے تی

طلال آگیا، وہ دونوں اس وقت او پُوکر میں تھے،

اس نے آتے ہی بھوک بھوک کا شور مجا دیا تھا،

بترية فورآ كهانا لكانا شروع كردياءاى وقت ماما

اور یا یا بھی آ کئے قریش موکر ، لوفل کوخوشی موٹی کہ

كاني عرص بعدآج ودائشے بوكر كمانا كما نيں

وه مجى اييا عي أيك دن تماء لوقل تو بميشه

ا جا نگ يا لکا كهاس كى مجوك مركى مي-

اوراس احماس کی آگھی تے ان کے اعدر

شاه کوجی ہو کیا تھا۔

بھین سے بی وہ کمر سے دور ہوسٹل میں بناہ

طلال کوائی مال سے نفرت کی ، دواس سے

محی تو ہڑے ہوں کوجی کردادی می

ور محراجي تو تم كهدر يست تح كه ..... " توقل حیرت سے بولنے لگا تمر طلال کی سر دنظروں نے اسے وہیں جب کروادیا تھا۔

"طلال! کیا بات ہے بیا؟" اس کی ماما تے ترقی ہے کہا، طلال نے ان کی بات کا جواب وينا كواره بيل كيا تمار

'' کیا ایٹو ہے تمہارے ساتھ؟'' یایا نے قدرے بڑے ہوئے کیج میں کیا تھا۔ ''کوئی ایٹوئیں ہے۔'' اس نے اکوڑے موت اعراز ش كيار

'' تو محر بیشہ جاؤ۔''انہوں نے کہا۔ " ملیں بیٹھنا جا ہتا ہیں۔" اس نے شدی اعرازش كياتمار

'' کوئی وجہ می تو ہو۔'' وہ جملا کر ہو جورے

I don,t want to see" her " وہ تفرت مجرے اعداز میں پولا تھا اور وبال موجود بالى تتنول نفوس يه بيسي كل كرى مى -"شاب" وال في مرح والت ك ساتھ بلند آواز میں کہا تھا جبکہ یایا شاکڈے اے دیکورے تھے۔

" کیا بگواس کی ہے تم تے الجی؟" پایائے یے جی ہے اس کا یاز وہ جھوڑتے ہوئے کہا ،اس ئے ایک جملے سے اپنایاز و جمروایا تھا۔

" وی کیا، جوآپ نے سنا۔" وہ اِب کی ای انداز میں ایل بات دھرا رہا تھا، ٹوفل نے ويكمااس كى الكارتك زرويرر والحا

2014 (203)

2014 054 (202

اکے سکون از اتھا، ایس نے اسید کودیکھا جونارل اعداز مين حيا كوكها نا لكوائي كوكهدر با تعاءاب اس كويفين آكيا تفاكه بهت وتحويدل كياتمار اسيد مصطفیٰ نے مجھونة كرليا تھا، وہ مجھوداری کی راہ یہ چل لکلا تھا،اس کے اعرراهمینان اثر آیا تما انہوں نے ایک برسکون ماحول میں کھانا کھایا تفائست كوسلات كے بعد حيالا وَ يَحْ مِن حِلي آني جہاں وہ دولوں کر رے زیالوں کی تفتلو پس مکن تھے، وہ البس معروف و ملیہ خاموتی سے کائی بٹائے کے لئے مڑگئ، وہ کائی لیے کر آئی تو اسید کے چرے ایک مطرا بث آئی گی۔ " فضيك يوسو في حباء والتي كاني ين كابب

ول كرد ما تما "اس قركب تما مع بوع اس كو ساتھ بیٹھنے کا کہا تھا اور وہ بیٹھ کی ، اسدیے محمی دونول كوساته بيشے ديكھا تو شرارت موجمي تكي\_ "اسيد ياد ب حياكتنا اجما كانا كاياكرتي هي، حيا آج پيجيه سناؤنان-"اسد نے قرمائش کي توحیائے جرانی سے اسے دیکھا۔

" گانا؟" اس في اسد كود علما تواس في مجمى سر بلا كركويا تا يَيْدِ كَي مِي ،اب تو كويا نَرْضَ هو چکا تھا، اس نے آ ہشتی سے گلا صاف کیا اور پولنا

" ثمّ كو ديكها..... تو. خيال آيا۔" وو انگ

"زُغركى ..... دوب .... دغري .... والوب "ال نے الک کر چرے دھرا کرنے بی سے اسید کودیکھا، جیسے اگلامصر عد بھول کی ہو، اسید نے سکینڈز میں اس کا مدعا سمجما تھا، اس نے بازوان كرد لييث كراس ساتعدلكالياء اسدى ملى باعتياري-

« بولومال مار ..... زندگی دخوب تم به اسید نے اسے حوصلہ دیا تھا، حیائے اس کود ملتے ہوئے

" تمہیں شرم آئی جاہے جہیں احساس ہے کہ تم س کواس طرح کی بات کہدہ ہو، یہ ال ہے تہاری " صدیق نے غصے سے یا کل ہوتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔

مونو، تی از ناٹ مائی مرر" وہ چلا کر بولا، آواز کی طرح باپ کی آواز ہے کم تہ تھی۔ ''مید میری می تین جوسکتیں، آپ جموت در لتہ میں شرور کی میں جوسکتیں، آپ جموت

یو لئے میں، ٹی از بلک، ٹی اڈ آئی میٹ بلک، اینڈ آئی ہیٹ ہر۔'' ووجی پاکلوں کی طرح مگل محال رہا تھا۔

مدنی کی آنکوں بیل خون اثر آیا، ان

کے سر و سال کے بیٹے نے ان کے بین سال

کا زوال عش کو ٹوکر پر دیا تھا، انہوں نے با انتقارات کے گال بدائی ڈوروار فیا نچہ ارا تھا۔

اختیارات کے گال بدائی ڈوروار فیا نچہ ارا تھا۔

ان کے گال بہ اب بیتی سے باتھ رکھتے ہوئے کہا آتا کہ وہ باب جس نے تھا، اسے یقین بی بین آیا تھا کہ وہ باب جس نے تھا، اسے ارا تھا، وہ اس کے ساتھ کی بات جین کی تھی اس کے ساتھ کی بات جین کی تھی اس کے ساتھ جی باتھ اٹھا یا تھا، اسے بارا تھا، وہ اس کے ساتھ جی کی وہ شکل تک نہ اس کا جی اس کورت کے سامنے جی کی وہ شکل تک نہ کہا جا اس کی بات اس کی بات اس کی اس کورت کے سامنے جی کی وہ شکل تک نہ کہا جا اس کی بات اس کی باتھ اور جی کی دور ہو باب اسے باندا آواز میں گالیاں دے دور ہو باب اسے باندا آواز میں گالیاں دے دور ہو باب اسے باندا آواز میں گالیاں دے دور ہو

جاؤر ووحازرے تھے۔

اللہ میں کیوں جاؤں؟ ش کہیں تہیں جاؤں گا، آپ اس خورت کو دفع کریں بہاں سے براس قابل تیں کہاں کہاں کہا ہائے،

اللہ کی شکل سے نفرت ہے۔ وہ تغریب کہ دیا تھا، ان کے بادے گئے تھیٹر نے اس کا خوف بالکا ہے۔

اس کی بات ہا کھل تھی جب دوسر اتھیٹر اس کے گال پر پڑا اور اس کی بات کھل ہو بھی نہ سکی،

اس کی زبان دائنوں سلے آگر کٹ می آورای کے منہ سے خون کی دھار نکل ری منی ، توفل ہے ہمراسال ہوئے میں ، توفل ہے ہمراسال ہوئے ہوئے اپنی مال کودیکھا، دوسروں کو خاموش کروائے دائی وہ مورت جس کا دوٹوک لیجہ اور مرابل گفتگو ایکے کو بولنے کا موقع بی شددین میں مدرین میں ماری میں ماری میں اس میں میرا کیے ہوئے میں تاریخ کی تفریت سے ہاری میں۔

ان کا رنگ سفید پڑ جکا تھا اور وہ بیشکل کمڑے ہو پاری تھی ،اس کو چکرا کرے ہے ،اس نے مال کا باز دیکڑلیا۔

" ایا چلیل بہال سے " وہ انہیں وہال سے کے جانا جاہتا تھا، کریایا کی آواز تے انہیں وہال وہال سے کے جانا جاہتا تھا، کریا تھا۔

" كونى نيل جائے كاكبيں \_"

"اگر گیا تو، به جائے گا۔۔۔۔ تو۔۔۔۔ طلال بن محصب ، جاؤ اپنا سامان بیک کرواور اس گھر سے اپنی منحل صورت اور غلظ فطرت لے کر دفع ہوجاؤ۔'' میصدیق احمد شاہ کا تھم تھا۔

" آپ جمعے کمرے تکال رہے ہیں؟ مرف اور مرف اس کی وجہ سے " طلال نے بیٹن سے کہا تھا، اشارہ اس عورت کی طرف تا۔

" المبل مل جہیں تہاری وجہ نے تکال رہا ہول " انہول تے قطعیت سے کہا، طلال نے سرت چرے کے ساتھ قدرے نفرت سے اور ایک فیمل کرتے ہوئے قدم پیچے ہٹائے اور باہر نکل کیا۔

#### \*\*\*

ای دنیا میں قدم قدم پر جمیں الی جرت انگیز چیز دل سے واسطہ پڑتا ہے اور الیے جیران کن واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انسانی عمل مانے میں متعامل ہوتی ہے، محر شاید اب

بھی مجزات اور کرایات کاظہور ہوتا ہے، مگر مسئلہ ا سارا یہ تھا کہ شاہ بخت مخل اچھا خاصا ہو شمند انسان تھا، وہ کوئی نے دوقوف اور جابل مرد بیل تھا کراٹی آئی جاہ سے لائی ٹی بوگ سے کی تم کی باز برس کرتا یا سوالات اٹھا تا اس کے بدلے ہوئے رویے بر مگر بہر حال وہ ایک مرد تھا، اس کر زئن میں علینہ کے اسٹے نرم اور محبت بجرے رویے سے یہ خیال ہند ہو گیا تھا کہ وہ اس قابل موالی بھی لڑی جو اس کی ساتھی بنتی اسے انہیت دیتے یہ مجبور ہو جاتی اور علینہ کے وہ کی اسے مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکی تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکی تھا کہ اس مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکی تھا کہ اس

د کی طور پر بے حد مطمئن تھا۔
اس نے لیپ ٹاپ پہ ہاتھ جلائے ہوئے
گرئی پہ تگاہ ووڑائی، علینہ نقر بیا آدھے کھنے
سے قائب تھی، قالبا نیچے کئن میں تی، اس وقت
گیارہ نے رہے تھے، شاہ بخت کو سردگ محسوں ہو
ری تھی، اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلائے شرورگ ٹاپ اٹھا کر بھی بیٹہ پہ جاسکی، وہ جاہتا تو لیپ
قاب اٹھا کر بھی بیٹہ پہ جاسکا تھا گراہے بیا تھا کہ
علینہ کو قصر آجا تا، اسے بیٹر تھی پیند تیل تھی اور
ناچا ہے ہوئے بھی بخت کواس کی بات مائی پڑتی
مورت بنا کر اسے دیکھتی کہ بخت کو جسی آئے۔

تعوڑی دیر بعد در داز و کھلاء بخت نے گردن موڑ کر دیکھاء سیا ولمی تمیض کے ساتھ کھلا فلمپر سٹے اور سفید دویشہ کلے بیس ڈالے وہ اندرآگئ، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹرے تھا، جس میں دو گلال دور ہے تھے۔

" تمہارا کام خم تہیں ہوا؟" اس نے ٹرے تبیل پرر کو کر بخت کود کھا۔

''بس ہوگیا۔''اسٹے کہا۔ وہ اس کے چیچے آگئی، بخت اس وقت ریوالونگ چیئر یہ بیٹھا تھا،علینہ نے اس کی کرون میں ہازوڈال کر کال اس کے گال کے ساتھ طالیا

"تم ہے ل کے، ایبا لگاتم ہے ل کے اربان ہوئے لورے دل کے .....!" وہ آہتہ ہے منکنا رہی تھی، شاہ بخت کا تہتہہ ہے اختیار

"أف اتن خوفاك آواز" وه چلایا-علینہ نے جھکے ہے اسے چھوڑا اور پیچے ہٹ گی،اس کے تاثرات المکدم بدل گئے تھے-"نہاں جھے بتا ہے میری آواز اچھی نہیں ہے۔"اس نے خفا خفا ہے انداز میں اسے کھوراء مگراس سے پہلے کہ پخت رکھ کہتا وہ چمرگانے گئی، اندازے شرارت تمایاں تھی۔

" حیری میری، میری تیری آک جان

ہے۔ " ساتھ بی وہ بنس بھی رہی تھی، بخت نے

اسے چڑائے کی خاطر کا توں میں انگلیاں فولس
انھیں، مراس نے ذرا بھی ہرا منائے بغیر چینجلا

کراس کے ہاتھ کا تول سے نکالنے کی کوشش کی

تھی مرجب وہ اس میں کامیاب بیس ہو کی تواس

بوئے اپ آپ کو چر وائے لگا تھا اور جب وہ

اس میں کامیاب ہوا تو اس کا کان مرخ ہو کیا تھا،

اس میں کامیاب ہوا تو اس کا کان مرخ ہو کیا تھا،

اس میں کامیاب ہوا تو اس کا کان مرخ ہو کیا تھا،

اس میں کامیاب ہوا تو اس کا کان مرخ ہو کیا تھا،

" کالم الرکی" اب کی یار دواس پر جمینا اور اس کے دونوں یازو پکڑ کر کو یا اسے چین کرنے لگا کرے" اپ بولو" علینہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اپنے یاڑو دک کو، پھر اس نے بے ساخت اپنے آپ کو چھڑوانا جایا کرنا کام رہی، اب وہ

2014 مون 205

خنا (204) جن 20/4

ا ہے گدار ہاتھا، وہ جنے گی۔ منجنت مسند کروسسہ چھوٹر دو۔ "وہ بنس ری تنی اوراس کا چرو مرخ جور ہاتھا، بخت کوجیسے مزس آئیا، اس نے اسے چھوٹر دیا، وہ چیجے ہث کر لیے لیے سائس لینے گئی ، انتازیادہ جنے کی وجہ سے اس کی آٹھوں سے پائی لکل رہاتھا۔ من ججے لگنا علینہ! جس تمہارا شو ہر ہوئے کی

مین میں الماعلینہ! میں مہارا موہر ہونے کی بیائے دوست ہول۔ موستے ہوئے کہدر ہاتھا۔ محائے دوست ہول۔ کو منتے ہوئے کہدر ہاتھا۔ "وہ کیے؟"علینہ نے کمی قدر جیرت سے اسے دیکھا۔

"وه ایسے کہ .....تم جھے ٹریٹ یوں کرتی ہو جیسے ہم دوست ہیں، آئی مین، ٹرارتیں، میں ئے پہلے تہیں بھی اس طرح ملکھلاتے نبیش دیکھااور جسے لگا تھا کہ تم خاصی سنجیدہ قسم کی فخصیت ہو گے۔ لگا تھا کہ تم خاصی سنجیدہ قسم کی فخصیت ہو گی۔ "وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اب بستر پہ آچکا تھا۔

''اوہ ۔۔۔۔ کینی جمہیں اچھانہیں لگا میرا ہوں تہارے ساتھ فرینکلی بات کرنا یا جمہیں تک کرنا۔'' وہ کسی قدر جیران محرافسردگی سے پوچھ رہی تھی۔

"اوہ یار ۔۔۔۔۔علینہ تم کتنی بے وتوف ہو۔" شاہ بخت نے اسے بیار سے کہتے ہوئے اس کا باز و پکڑااورائے اپنے ساتھ لگالیا۔

" تی تبین، میں بے وقوف تبین ہوں۔" اس نے بڑے عجیب سے کیج ش کیا تھا۔

''تی گیل ، آپ ہو۔''اس نے اپنی بات پہ زور دیا ، علینہ اسے بعنویں اچکا کر چند کمبے دیکھی رہی پھر بنس دی۔

" ایک دن آپ یہ مائے پہ جیور ہو جا تیں گے کہ پی قطعی طور پر بے دو ق بیل ہوں۔" اس نے ایک گرے یقین کے ساتھ پڑے اعماد کے ساتھ کہا تھا۔

"اینها میری جان دیکھیں ہے۔" اس نے مسکرا کراہے ماتھ لگالیا تھا، گرکہیں اغرود میرے حتران ہوا تھا، گرکہیں اغرود میرے حتران ہوا تھا، علینہ واقعی جیرت انگیز تھی۔

وہ آئی بہت تھک گی تھی، دات اسے بہت دیر بعد ٹیند آئی اور ٹیند بھی کیا صرف سونے کا دکھاوا، کروٹیں بدل بر وہ شعال ہوگئ، آڈھی دات اس بوگئ، آڈھی دات اس بوگئ، آڈھی دات اس کی آگھ گھی تھر بھی نیند میں بی اسے محسون ہوا کہ کوئی درواز و کھول کرا بردآیا تھا، اسے محسون ہوا کہ کوئی درواز و کھول کرا بردآیا تھا، دو پر بیٹان ہوئی تھی اور جب اس نے بیٹکل درو سے جاتی آئی میں کھول کرد یکھا تو اسید کود کو کروہ شاکٹر رہ گئی درات کے اس بہر وہ بیاں کیا کر دہا تھا؟ بلکہ کیا کر نے آیا تھا؟

اسید إدهر أدهر دیکھے بغیراب قاموثی ہے
الل کے بستر کے قریب آگیا تھا، حیائے نہ جی
سے اسے دیکھا تھا، وہ اس وقت تا مُث سوٹ میں
تھا، لا مُنگ والے ٹراوزر میں لائٹ کریم کلرگ
شرٹ پہنے ہوئے تھا جرت انگیز طور براس کے
خیروں میں جوتا نیس تھا، وہ جیران ہوئی تھی، اسید
کو نظے ہیں جوتا نیس تھا، وہ جیران ہوئی تھی، اسید
کو نظے ہیں جمرتے کی عادت نہ تھی اور نہ ہی وہ اتنا
لا برواہ تھا کہ بھول جاتا، تو بھر کیا ہوا تھا؟

ال نے کرنے بین اتک پلب کی آن گیا
جوا تھا سوئے سے پہلے، جبی اس وقت ہلب کی
جائزہ لیا، جو کہ اس وقت سستا ہوا تھا، اس کی
جائزہ لیا، جو کہ اس وقت سستا ہوا تھا، اس کی
آئٹسیں سوتی ہوئی متورم تھیں اور آٹھول کے
زیریں کنارے گھری سری بین ڈویے ہوئے
تھے، حبا کو قوف آنے لگا؟ بھلا اسپر کو کیا ہوا تھا؟
وہ اس فرر آ آپ سیٹ کیوں لگ رہا تھا؟
آخر کیوں؟ ایسا کیا ہو کیا تھا اس کے اعراجیب
افر کیوں؟ ایسا کیا ہو کیا تھا اس کے اعراجیب
افر کیوں؟ ایسا کیا ہو کیا تھا اس کے اعراجیب
سے احساسات انھورہے تھے، اس نے بھی ایسا

ٹوٹ بھی سکتا ہے؟

اسیداس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بیڈگ دوسری طرف آگیا حبائے نظر دوڑائی اور اسے اپنی رکوں میں خون جما ہوا محسوس ہوا تھا، دہاں شقق سوئی تھی، کیا وہ شفق کی طرف جا رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ اسیدڈ راسا جھکا اور دونوں ہاتھ آگے موصائے۔

ر سا ہے۔ حباکی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں ، وہ سب کچھ بھول کر اس مخصے میں پڑھٹی کہ وہ کیا کرنے جارہا تھا؟

کرنے جارہاتھا؟ '' کہیں وہ شغق کو مارنا تو نہیں جا ہتا؟'' برق کی ماندا کی خیال اس کے ذہن شن آیا تھا اوروہ مزرب کر اٹھ بیٹھی ، گر تب تک اسید کے دولوں ہاتھ شغق تک بیٹی تھے تھے ، اس نے حیا کو یوں اٹھتے دیکھا تو ایک دم تھجرا گیا۔

ا تحتے دیکھا تو ایک دم تھبرا گیا۔ مگر پھراس نے نے ساختہ شغق کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور چیچے ہنے لگا، حیاتے وحشت زدہ ہوکرانے دیکھا۔

" کیا ہوا ہے؟ کیا کرد ہے ہیں آپ؟" " کی جو بیل ہوا ہے۔" وہ ملکے سے بویزایا، اس کی آواز میں کچھ جیب تھا، پچھالیا جس کی حبا کو بچھ بیں آسکی تھی۔

" آے جھے دے دیں۔" حبا پلک سے نچاتر آئی۔

میں میں اس نے تختی ہے کہا اس کی آواز میں کھر دراہٹ تھی۔

" کین به سورتی ہے، بداٹھ جائے گا۔" حیا کو عجیب می تھبراہٹ نے آن تھیرا، آخراس نے شغق کو کیوں پکڑا تھا کیوں؟ وہ آگے بڑھی تھی۔۔

المسلم المسلم المواكيات؟ آپ في السالم المسلم المسل

الله کو الله کا واسط، اسے جھے دے
دیں، وہ رو رق ہے، جھے اسے جب کرائے
دیں۔ اس نے کرب سے کتے ہوئے ایک بار
مراسید سے شنق کو لینا چاہا، گر وہ دردازے کا
طرف چائے لگا، حبا یا گلوں کی طرح اس کے
جھیے بھا گی، وہ اس کے کرے سے نکل کرائے
کرے کی طرف چارہا تھا اور حبا اس کے جھیے
میکھیے میں، وہ اپنے کرے کے دردازے یہ بھی کر

"ممرے بیجے مت آؤ جائے" ووطن کے بل دھاڑا اور کمرے میں داخل ہو گیا، حیاتے

2014 000 207

2014 05 206

4

•

جلدی ہے اس کے چھے داخل ہونے کی کوشش کی مراسيد تے وروازہ بتدكرنا جا لو تما، حما في دردازے کو دھیل کرا عرب نا جایا، اسیدے ایک باتھ شامن می اور دوس باتھ سے وہ دروازہ بند كرريا تعالبي اس كى طاقت بث كي ميء حيا ئے اینا باتھ درواڑے کی درزیش پھٹسا دیا تا کہ وہ دیرداز ہ بند نہ کر سکے اور بیر ترکت اے مبتلی پڑ میں میں ورواز و بوری قوت ہے بند کیا گیا اور حیا کا ماتھ کیلا گیا، اس کی شہادت کی انگل کا ناخن ممی اوراس کی کرلا بیث نے اسیدی کرفت ایک

خون آلود ہاتھ پر بڑی تو اس کی آتھوں س عجيب ي تكليف الجري مي -

" شمر اسه مل بارول گااسے، ساتی تھولی يو چيدر ما تما، چرجيسے کوئي لا دا پيٺ لڪا تمار

" بيس انسان جول حياء إنسان جول بيس. جا ٽورئيس ہوں، نہ تي سانب، جواييے بيچے کھا جاتا ہے، یہ جی ہے میری، سیمیری ہے۔" وہ بلند آدازيس بولها موا آخريس يكدم روبانها موكيا تغا اور حبا ایک بار اسید مصطفیٰ سے بار کی ، اس محص نے آج اس برایک اور احمال کردیا تھا، اس نے "مبری بنی" تسلیم کیا تھا، اگرچداس کے ہاتھ یں بے حد در ذہور تی می مراہے بیالقا تاس کر

لگ ریا تفااس کی حسات مرده ہولین ہول، وہ ب ساخته زمن بر کرائی ، اسیداس کے سامنے تھا، منت روری می ، اسیدرور با تما، حیار وری می اور وہ تیزل رورے تھے اور ان کے ساتھ کرے کی برجر روری گ

اسيدن تنتق كوسيني سه نكايا بوا تعاليم اس ئے حیا کا ہاتھ پکڑ کراہے بھی ساتھ لگا لیا اب وہ دولول کواسیے کشادہ ظرف سینے میں سمنے ہوئے تعا، اس کی کریم طرکی شرث برآ نسووس کے نشان یتے اور کمرے میں تین لوگوں کے آنسو آپس میں مل الربي تقي

اور چراس نے خود يرائے باب كے كمر جائے کی بابندی لگا لی، اس کو ضرورت مجمی کیا تھی؟ وہ سکالرشب میر برٹھ رہا تھا، تکر اس کے باوجوداس کے مایائے اسے ماہانہ خرج ویتا ترک میں کیا تھا، وہ اس کے ایکاؤنٹ میں بیسے بیچ دیے تھے، مراس کے ساتھ قطعی کوئی رابط دیکنے کو تنارشته، أع بعلا كمال مرورت مي ان كى، جمی اس نے اس مورتحال کو بدی تیری سے قول كرايا، اس في الى أك في دنيا كليق كي، خویصورت لوکول کی و نیاً۔

جن کے مب چرے فدا کے پیدا کیے ہوئے بہترین حسن کا شاہکار تھے؛ اس کے ددستول ہے کے کر لوگروں تک ہر محص احطے رنگ والا خوشما اور دلکش تما، اے لوگول کے دل ے کوئی داسطہ نہ تھاءاس کو خوبصورتی سے عشق تھا، ووباطن ميل طاهرد عكما تعا\_

اٹی ڈیزائنگ کی تعلیم کرتے عی اس نے میشن ورلنرش انٹری دے دی ، ابتداء ش اس کی شائدار فخصیت کود مکھتے ہوئے اسے بھی کی لوگوں نے ایزاے ماڈل اور ایکٹر لیما جایا مگر ووسمولت

جمی اس ئے درمیانی راوا ختیار کی تھی،اس نے سب چھ بھر سے شروع کردیا تھاء آخر کواس کا ایک نام تھا، وہ کیسے اپنا نام اعم میروں کی نظر موتے ہوئے و بکتاجس براس نے اتن بے تحاشا محنت کی تھی۔ ے چھے بث گیا اور پراس کی کامیانی هفت

كرماني كي شكل مين اس تك آئي، إس لزكي كو

سیرمی بنا کراس نے اس دنیا کو دیکھا جس تک

جائے کے ہمیشہ بس وہ خواب دیکھا تھا ملکن اس

خواب کی تعبیر میں اس نے "میرب قاروق" کو

کمودیا مصرب اس کی چیلی جا ہت! اس کی سب

ے ایکی دوست! اور اس کے حلقہ احیاب میں

سب سے خواصورت اڑکی ، جسے دیکھ کر اس لے

مہلی مرتبہ شادی کے متعلق سوچا تھا اور جب وہ

انے حاصل کر لینے کی منزل سے بس دو جارتدم

دور تھاءاس نے میرب کو کھودیا اور تب وہ مہلی بار

أوا تماء جب ايدركيا كيا تب اسمعلوم موا

کہ وہ ڈاست کیا تی جواس نے کیارہ سال ممل

ائی ال کے چرے یہی می ال .... تب اس

خوف کامفہوم مجھ آیا تھا، تب اے احساس ہوا تھا

کہا تم حیرے جب ذات کے اعدار آئی تب

دنيا كى كونى خوبصورنى دل كويس بعانى اور جب

ول مرده بوجائے منزلیس خواد سی بھی برتشش

برتي " عادت في الموت" ليني عادت موت تك

ساتھ دیتی ہے وہ بھی زیادہ دیراس کاتم سینے سے

نگائے نہ بیٹھ سکا، وجوہات اور ترجیحات جو میں۔

كى زىدى كے كول سيث كرتے جيں ،انسال وجن

الی عجیب چیز ہے کہ مجمعا مشکل ،انسان بھی مجی

مرتے والے کا عم ول سے لگا کر جیس جیٹھتا، وہ

زندگی کو آگے بوحانا جانیا ہے، اس تے بھی

ميرب كاهم ول مع جيس لكايا تعاء الرلكاك بينه

جاتا تو کھاتا کیال سے اور جوائٹیٹس اس نے بنا

ليا تها اينه قائم ركمنا كوني اننا آسان توميس تماء

وجوبات ءترجيجات اورمغروضات انسان

مرکتے ہیں نا انسان کی عادت بھی تبین

كون ته يون اجار عي نظر آني بي-

دوسری طرف اس کے تعروالوں بیکیا بیتیا؟ وواس سے بے جرمیں تھا، اول نے بمیشداے اب إلى الما تماء خواه يحد موجاتا ادر لوقل اس ے مل مجی تھا، اگرجہ وہ دولوں بھائی تھے اور جزوال عظماوران شاعمرول كافرق كيل تفاقر اس کے باوجود نوفل نے ہمیشہ بڑے ین کا مظاہرہ کیا تھا۔

طلال اس چزے بے بخرمیس رہاتھا کیاس کے کمر چھوڑ کے آ جائے کے ابتد یا قبول کا کیا ینا؟اس کی مال بہت بھار پر گئی،اس نے اس کے یاب کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا، وہ پھ کرتے کے قابل میں ندری تھی، وواکٹر رونی رہتی، باربار مدیق سے بوچھی کداکر میں اسک موں تو اس من ميراكيالصوري؟ تجهيرة الله في الباينايات میں نے خود تو تبیس تا بنایا اینے آپ کوادرا کر میں الی ہوں تو اس کا مطلب ہے بچھے میری ای اولا وریجیکٹ کردے کی چیوڑ دے کی الوقل محر كول مرك ساته ب اس أبو وو مجى جلا

اور لوال سے جاتاء اس نے ابن مال ک بیاری میں اس کا ساتھ دیا تھا، وہ کھنٹوں ان کے ماس بیشا ربتا، ان کی تاداری کرتا، ان کا دل بہلائے کی کوشش کرتا اور وہ اسے دیکیہ کر چمر روت لك جاتس-

بہت وقعہ معدیق اور لوقل کے لئے انہیں سنبيالنا بهبت مشكل موجاتا تحااور تب نوقل بإپ

اكروه كمر بند بوكر بيشرجانا تؤدودن ش مركب بيآ 2014 05 (209)

ا كفر كما تماءاس كے حلق سے أيك و الراش في تعلى المح کے لئے کرور کی گی جس کی وجہ سے وہ زور لگا کرا غرد داخل ہو گئ اور اس نے جمیت کر اسید کے بازوش محفوظ میں کواس سے لیما میا باتھا۔ " شر جين دول گامين دول گا- "وه يڪھ بنتے ہوئے بول رہا تھا، جب اس کی تظر حیا کے

''کیا سلوک کرنا جاہتے ہیں اس کے ساتھ، مارنا جا ہے ہیں اسے؟" وہ روتے ہوئے یو چورہی می ، اسیدتے بے میتی ہے اسے دیکھا۔ ی بی کوش ارول گا؟ " دوای بے میکی ہے

204 WAS

ك كل لك كرف مدروتا تما-

بعض اوقات اثبان الني سے وابسة رشتوں کے لئے کس قدر بے حس بوجاتا ہے کہ استوں کے لئے کس قدر بے حس بوجاتا ہے کہ استان کی کوئی فرر کوئی پرواہ ایس رہتی، اس کو بھی بھلا کیا فریمی کہ وہ تورت جس نے اسے جم دیا تھا، وہ کس قدر اقبت شی تھی، اثبان کو رشتوں کی قدر شاید صرف تب تی آئی ہے جب وہ انہیں کھود تا ہے۔

اس دنیا میں کوئی عم موت سے پراتبیل ہو سکتا، موت اس دنیا کا سب سے بڑا عم ہے اور جب کوئی مرجاتا ہے تو چرہم لا کھ جا ہیں اے والی تبیل لا سکتے، ہماری شرمندگی ہمارا چھتاوا صرف ہم تک رہ جاتا ہے اور مرا ہوا تحق دنیا کے دکھوں سے آزاد منول مٹی سلے دب جاتا ہے۔ دھوں سے آزاد منول مٹی سلے دب جاتا ہے۔

ای دنیا کے دکھوں سے آزاد ہوکر وہ بھی مٹی سے آزاد ہوکر وہ بھی مٹی سے نا گرین ہوگیا، طلال بن مصب کی نفر سے اور دھنگار اور رو کیے جاتے کا خوف، سب کچھ ختم ہو گیا اور بس ایک محری تاریکی جھا گئا۔

نوفل نے روتے ہوئے فون کر دیا تھا اور دو شاموش رہا تھا یا بھش نیسلے وقت کر دیتا ہے ، اس کا نیملہ بھی وقت آئے پہ ہونا تھا۔ نیملہ بھی

عباس شادی کے بعد بہت بدل کیا تھا،اس نے جو دقت کرا چی تنہائی میں کمر والوں کی مداخلت کے بغیر گزارا تھا،اس نے دونوں کو بہت قریب کردیا تھا، سین ایک با کمال اوکی تھی،ات ہیشہ اپنے قیعلے پر فخر ہوا تھا۔

یخت اورعلینہ کی شادی کے بعداس کی نظر مسلسل ال دونوں پر بی تھی ، وہ بھی باتی لوگوں کی طرح اس مجمعے میں پڑھیا تھا کہ آخرابیا کیا جادو

كرديا تما يخت في علينه مر؟

وہ آیک دم سے بدلی ہوئی نظر آتی تھی، اس کی شوخیال پہلے بھی حیاس نے نہیں دیکھی تھی اور شہی اس نے علینہ کوا تنا بے فکر اور چنچل دیکھا تھا، وہ بہت جمران تھا، کی بارسین سے بھی ڈسکس کیا تھا گر پخت سے تا حال اس نے اسپے تاثرات چھیائے ہوئے تھے، محر وقار سے بہرحال وہ جھیانہ سکا تھا۔

دو خیل میرااییا مطلب خیل نما؟"اس نے گڑیزا کروضاحت دینا جائی تمی۔

"مبرحال تبهارا جوجمی مطلب تھا، میرانیس خیال اس قیم کی ڈسکٹن کی کوئی بھی منرورت ہے۔" ان کا کہا ہے تخت تھا، عباس مزید شرمندہ ہو گیا۔

"أرتم كو جماع الي، وو تمباري جن بي و و خوش الي الت مطلب و خوش بي تمبيل مرف الى بات سے مطلب مونا چاہي، الى سے زيادہ تحقیق مت كرو، بيشہو الى كا فقصان ہو جائے۔" ونہوں نے اس كى طبیعت صاف كردى تمي ۔

عباس نے سرٹ چرے کے ساتھ ان کی بات کی اور سر بلا کراٹھ گیا، گرسین کے سامنے وہ میٹ پڑاتھا۔

" جھے بھوٹیس آتی وقار بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ آدا بھی تک شاہ بخت کے گردتھا فلتی حصار ہے بیٹھے جیل میں کر دیتا جا ہے اب انہیں ، جووہ جا جے تھے وہ کر آولیا ہے۔"

" كيا بوا؟ كونى بات بونى ب كيا؟" اس قرت سعال كود يكما تماء واغيم ش تما

سیدھے سیاہ بال جو کہ اسٹیپ کی شکل بین کے
ہوئے تھے، اس وقت گرون کے اور ایک سیاہ
بینڈ بیں جکڑے کے تھے، فرسٹ اسٹیپ مچھوٹا
ہوئے کی وجہ سے بینڈ سے باہر نکل کر اس کے
ماتنے یہ گرا ہوا تھا، اس نے اس وقت سیاہ ڈائس
والی ایک کمی جمع کہ بہتی تھی جس کے ساتھ سفید
والی ایک کمی جمع کے بہتی تھی جس کے ساتھ سفید
چوڈی داریا جامہ تھا اور سفیدی دو شہتا۔

چرو صاف ستمرا تھا، کی جی مم کی آرائش ہے مبرا تھا، ای طرح اس کے ہاتھ اور کے شل کوئی زیور بیل تھا، ہاں البتداس کے کانوں میں چھوٹی سوٹے کی بالیاں تعین جو کئی سال پہلے اسے تھے میں البتداس کے کانوں میں پہلے اسے تھے میں لی تعین، اس نے بالوں کی ایک لی کوئی تھی کیا اور پلیٹ کر بیڈی ایک طرف و کھا، جہاں شق کری نیندسوئی ہوئی تھی، گھر اس نے اپنی انگی کو دیکھا جہاں موثی سی بینڈ ہے گئی تھی، جرت انگیز طور پر تاخن ٹو نے کے بینڈ ہے کہا وجودا سے اتنا درد بیس تھا، ہاں واقعی اسے درد کم باوجودا سے اتنا درد بیس تھا، ہاں واقعی اسے درد کم

اس نے گری کی طرف تکاہ دوڑائی جہال اور نے کر اکیس منٹ ہورہ سے تھے، وہ بیڈی طرف آگی ہاں نے طرف آگی ہاں نے فید نہیں آ ربی تھی، اس نے فید نہیں آ ربی تھی، اس نے فید نہیں ہوئی تھی، کائی ون ہو کے اس کی بات نہیں ہوئی تھی، مشتراد کل سے ہونے والی پارش کی وجہ سے تکشن ڈس کنیک ہو کہا تھا، جھی وہ لینڈ لائن پر بھی ان سے بات شرک کی ماسید نے کہا تی ان سے بات شرک کی ماسید نے کہا تی کہا تا ہوں کر بھی والی تک فون تھیک ہوجا تا، وہ سرک کھیوں کو بلایا تھا، شاید کل کی ماس کے بات دوسر کھیٹوں پر کھر کر کے موجا تا، وہ سر بیر تھیں، اس وقت ورواڑ و کھول کر اسید اندر آیا، وہ سر بیر تھیں، اس وقت ورواڑ و کھول کر اسید اندر آیا، وہ سے کئی تھیں کو نی تھی میں کی آگھیں کو نی تھی میں کی آگھیں کو نی تھی کر سیدھی ہوئی، اس کے ہاتھ میں کی آگھیں کو نی تھی کر سیدھی ہوئی، اس کے ہاتھ میں کی اسید اندر آیا، وہ سے کا تھی میں کی ان تھی میں کی اندر آیا تھا۔

دو چونک کر سیدھی ہوئی، اس کے ہاتھ میں کی اندر آیا تھا۔
دو چونک کر سیدھی ہوئی، اس کے ہاتھ میں کی اندر آیا تھا۔
دو تا تا کا دون ہے۔ "اس نے سیل کون فون ہے۔" اس نے سیل کون

''اس بات نے تو جھے بھی حیران کیا تھا عباس بھر پھر میں نے بہی سوجا کہ اڑکی مجھونہ کر بی لیتی ہے۔'' سین نے اپنا خیال طاہر کیا تھا۔ بی لیتی ہے۔'' سین نے اپنا خیال طاہر کیا تھا۔

عیاس نے چونک کراہے دیکھا، کیا وہ اپنا اوراس کا حوالہ دے رہی تھی، اس نے سین کے چبرے پیہ پچھ کھوجا تھا تکروہ ہمیشہ کی طرح ملائم و پر سکون تھا۔

"وہ تو آپ کی بات تھیک ہے مگر پھر بھی سمجھونہ کرتے کا مطلب بیتو نہیں کہ بندہ سب کے بھول چائے اور یوں ری ایکٹ کرے جیسے وہ بس ای دن کے انتظار میں تھی۔" وہ اب کی بار کچھ جھلا کر کہ رہا تھا، مین بنس پڑی۔

"اپ آپ زیادہ تل کی کر دے ہیں عہاس، ہمیں تو خوش ہونا جا ہے کہ دہ دوتوں نارش ایک ہی کیل کی طرح رہ دہ ہے ہیں۔" اس نے مشکرا کر کہا تھا، عہاس نے الجھ کر سر جھٹکا تھا دہ مطمئن نیس ہوا تھا۔

\*\*\*

اس تے کوئی اخوارویں بار اینے آپ کو آئینے میں دیکھا، کندھوں سے ذرا نینے کرتے

2014 نعب 211 مردن 2014 القنا 204 05 210

حیا کی طرف بوسایا تھا، حیائے جمرت آمیز خوتی سے قون بکڑلیا اور بے ساختہ گھٹنے بینچے کرکے قون کان کولگالیا۔

کان کورگالیا۔
"السلام علیم ماہا! کیسی بین آپ؟" وہ خوتی

سے پوچھ رہی تھی، اسید نے بغور اس کے کھلتے
ریگ کود کھا تھا، پھر وہ آہتہ سے اس کے مقابل
بیٹے گیا، حباتھوڑا سمٹ گی اور پیر چیچے کر لئے یوں
جیسے اس کے احترام بیس کوئی کی نہ آئے دیتا
چاہتی ہو، اسید نے اس کا پیانداز بھی ٹوٹ کیا تھا،
پھراس نے ہاتھ بڑھا کراس کا گھٹا دھرا کیا ہوا،
پھراس نے ہاتھ بڑھا کراس کا گھٹا دھرا کیا ہوا،
آہتہ سے سیدھا کیا، حیا کے ہاتھ بیس موجود فون
ارز گیا، اس نے بہت ٹھٹ کر اسید کود کھا اور پھر
اسیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹے پید کھ دیا۔
سیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹے پید کھ دیا۔
سیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹے پید کھ دیا۔

حیا کو بہ بھول گیا کہ دہ کہاں تھی؟ کیا ہات کر رہی تھی، ماماس سے پچھ پوچیدی تعین کروہ آگے سے حیب،اس کی نظریں اسید پرتھیں جس کی دکھن آنگھیں بند تھیں، دوسری طرف مامانے سمجھا شاید لائن منقطع ہوگئ ہے انہوں نے کال بند کر دی، حما کے بے جان ہاتھوں نے بوگ مشکل سے سیل گان سے الگ کرکے اس کی طرف بڑھایا تھا۔

"آپ کا نون-" دو بمشکل بولی تنی، اسید کی بندآ تکھیں کھل گئیں، اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، یا شایداس کی روح کو و کھے رہا تھا، اس کے دل کود کھے رہا تھا۔

اور حما کو پید بھی نہ چلا کہ کب اس کی آنکموں سے بہتا سال بائی اسید کے ماتھے یہ گرفے لگا۔

محبت پہلےجسم کوئیں چھوتی محبت دل سے دل کی طرف جاتی ہے میں تم تک ایسے ہی پیچی تھی

آج شن تنها ہوں تمہاری محت مرف میرے جسم کوچیوتی ہے

تمہاری محبت مرف میرے جسم کوچیو تی ہے۔ میری محبت تمہارے دل کوٹولتی ہے جوخال ہے۔۔۔۔! مع تمہم منتوانیوں موسر شروں کی

میں جہیں تنہائیں ہوئے دوں گی حالی دل سے حالی جسم جب چھوا جاتا ہے تنہائی دور تک نظر آئی ہے .....ا!!

وہ جمری ، مراس کے باوجوداس نے منبطاکا دائن ہاتھ سے جین چھوڑا تھا، اس نے اپنے اپنے انسوک ہاتھ کی پشت آنسوک پہانی کی بیشت سے اپنے کال صاف کیے اور پھر دویتے ہے اس کی پیشانی صاف کیے اور پھر دویتے ہے اس ہاتھوں کے لمس کواس قابل نہ جھی ہوگہ اسے چھو سکے ،اسیدا ہے کہ ای طرح اسے دیکھ دائس کے اس کواس قابل نہ جھی ہوگہ اسے دیکھ دائس کے اس کواس قابل نہ جھی ہوگہ اسیدا ہے جھو سکے ،اسیدا ہے کہ ای طرح اسے دیکھ دائلوں تو دے سکے ۔

گ؟" وہ پڑے جیب سے کیج میں اوچورہا تھا۔ "میرے ماس تو الیا کھ ہے ہی تیس جو آپ جھ سے ماتقیں۔" اس نے آزردگی سے کہا تھا۔

زعرگ قربان کرسخی تنی \_

اس نے بہت حقیدت سے اس کا ہاتھ تھا ہا اور اپنی آنھوں سے لگا لیا، وہ ہے آواز رو رہی اسید کا ہاتھ گیا ہور ہا تھا، گراس کے باوچود وہ اس گراس کے باوچود وہ اس طرح اس نے اسید کا ہاتھ ہٹایا اور اسے دیکھا۔
کے بعداس نے اسید کا ہاتھ ہٹایا اور اسے دیکھا۔
کے بعداس نے اسید کا ہاتھ ہٹایا اور اسے دیکھا۔
کا دیا ہوائی تو ہے۔ "وہ بھی اور قدرے بھاری آواز ہیں ہو گئی ۔
آواز ہیں ہو گئی ۔
آواز ہیں ہو گئی ۔
داور ہیں نے جہیں کے جیس دیا، سوائے

"اورش نے جہیں کے خبیں دیا، سوائے افرت، تکلیف اور اذبت کے "وہ سفاکی ہے بولا اور اٹھ کر بیٹھ کیا، حبائے تڑپ کراہے دیکھا، پھر بے ساختہ اس کے دوٹوں یازووں یہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پشت سے لیٹ گئ، وہ ساکت ہوگیا۔

"ایبالیس ہے، بیٹلط ہے، ایبا مت کہیں، مت جا کی بیبال ہے۔" وہ اب اس کی پشت ہے گال تکائے روری تھی، اسید کولگاوہ پھر کا ہو سے گال نہ سکے گا۔

" بین دول کی ، آپ کو جو جاہیے، بین بہال ہے مت جا کیں۔" اس نے اسید کا رخ اپنی طرف موڑنا جا ہا، وہ میکا کی انداز میں مرحماً ہا وہ میکا کی انداز میں مرحماً ہا ۔ حبائے بھیکے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ اس کے بونٹ بیزی کے شالوں پہر کھ دیتے اس کے بونٹ بیزی والہانہ جا بہت ، ہے تائی اور میت سے اسید کے چہرے پہمیت لٹائے گئے اور اس کے تالواں پر کے اور اس کے تالواں باز وڈل نے اسید کا چڑا چگا و چودخود میں جڈب کرایا تھا۔

وہ اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی ،اسید نے اپنے ہاتھ چیز اکر اسے خود میں سمیٹا اور سر تیکیے یہ رکھ دہا۔

بان، وہاں محبت تھی،جو بالآخر جیت گئی،

ہوئے اس کے اشک اپنے ہونٹوں سے چن کئے شے۔ ہند ہند ہند عائشہ آئی آئی ہوئی تقیں، انہوں نے ستارا کی خوب کلاس کی تھی۔

بِهِ مِثَالٌ عُشَقَ تَهَاء جُورُ فَعَ مِا تَهَا مِنْ

حباتيورآ خركاراسيدمصطفیٰ كو جيت كی تھی،

اینے بے مثال میر، منبط اور حوصلے سے اور اسید

تصطفیٰ نے مجمی آج ہرا جنبیت کی دیوار کرا کراس

کے وجود کوائنی روح ٹس ایارا تھا اور با وجوداس

کے کہ وہ اس کے حصار میں می اس کی آ تھیں بار

بإرآ تسويها في لكيس اسيداس تكليف كا ماخذ جانبا

تھا، و وان آنسوؤل کے پیچھے چھپی درد کی داستان

ے آگاہ تماءاے احمال تما کہ دوان اذبوں کا

وین دار تھا، جسی اس نے مہلی قسط ادا کرتے

" تمہار \_ مسر کا ٹون آیا تھا ایا کو، بہت پریشان ہیں وہ، دیورتمہارا ہا میٹل پڑا تھا اورخودتم یہاں آ کر بیٹے گئی ہو یہ کیا طریقہ ہے، اچھی لڑکیاں اس طرح چھوٹی چھوٹی یا توں پہ کھر چھوڑ کرنیں آتیں۔"

"جب آپ کو پہنیں پند کہ بات کیا ہے تو پھر آپ اس کے چھوٹا یا ہڑا ہوئے کے پارے پس کیسے فیصلہ کرسکتی جیں؟" اس نے غصے سے کل

"تم چیوٹی ہو جھے۔ چیوٹی بی رہو، بھیے مت سکھاؤ، کمریسانے کے لئے قربانی دینی بردتی ہے ستارالی بی اس طرح دوشری بار بھی باپ کے کمر آگر بیشنے سے کیا ہوگا؟" وو بے عزتی کرتے ہوئے بولیس تھیں، ستارا کا چروسرخ پڑ

"ميرے مان باپ زنده بين ،آپ جھے ہے۔ اس طرح بات كرنے والى كون جوتى بين؟" وه

20/4 جون 213 مان

2014 مين 212

اشارواس كي طرف تما\_ - Je 6 20 -" آواز دهيمي ركه كربات كرو-" عاكشرآلي "كيا بكواس بي سي؟" انبول في ستارا كو تے تختی ہے کہا تھا۔ و كوال عي بني شركين بين جاول كي . " آپ بھی۔" وہ دوبرو پولی تھی۔ "المچىلۈكيال اس طرح قبين كرتيں ستارا، آب کو بتا چکی ہوں ہیں۔" متارائے ہث دہری اكر خدائے تم يہ كرم كيا ہے بمہيں ايك الجھے شوہر امال چھ کے اسے دیجتی رہیں، وہ شاک سے لوازا ہے تو تم اس طرح ناشکری مت کروہ اكريون بريات يرتما ثنابنا كرلز كيال كمر چيوژ كر ما قابل يقين دڪھائي دي مي*س \_* " تؤتم این کرنبیں جاؤگی؟" انہوں نے آئے لکیں تو بس سے کمر ایکی لڑ کیاں اس ....." عائشہ کی بات ابھی چھ میں تھی کے ستارائے ان کی '' دومیرا کمرنیں ہے۔''اِس نے سمجے کی۔ ''اچی کڑکیاں.... انچی کڑکیاں، کیا "شادی کے بعد شوہر کا کھر ہی عورت کا مطلب ہے آپ کا؟ بند کریں بدا چی اور کیوں کی امل کم ہوتا ہے۔" انہوں تے بھی اس کی سیج کی رے، میں تبین ہول انجی لڑی، من لیا آپ " میں تبیں مائتی اس کے کمر کوانیا کمرے" تے۔ "وہ محت بڑی گی۔ " بكواس بند كرور تهمارا دماغ خراب بو چكا اس نے تقی میں میر بلایا تھا۔ "اور ہم حمیں اس کمر میں رکیس کے ہے، تم کم بسایا ہی جیس جاہتیں۔" وہ غضب ناک ہوکر پولیس میں۔ مجيل" المال مجي آخراس كي مال تعيين، انہوں " من بس اس مخص کے مرتبین جانا ئے ای ٹون میں جواب دیا تھا۔ چائتى- "دە ضدى اعداز شى بولى مى-ستارا کا رنگ بدلا تھا، اے مال سے ایسے " کون؟ ساری زندگی میرے باپ کے رویے کی امیرنہ می ، اسے لگا تھا دو اس کا ساتھ سے یہ بوجھ کی رہنا ہے تہیں؟''انہوں نے طنز " تو محیک ہے مت رکیس آپ میں جلی "آپ کامئلہ کیاہے؟ شائے ال باب جادُل کی بہال ہے جی اس مجمی جگہ جلی جادُل کی، تمروہاں جین جاؤں گی، میں مجھوں کی میرا کونی میں میرے ماں باب مریکے ہیں، میں کسی دارا الا مان میں چلی جاؤں کی اور ۔۔۔۔ ؟"

کے کمر ہوں، آپ کے کمر میں۔" اس نے بد تميزى سے كيا تھا، عائشہ كے جواب دينے سے مبلے بی امال آگئیں اعدر۔

"كيا تما شاينايا ہے تم دونوں نے ، آواز باہر تک آ رہی ہے، کیا جھٹڑا ہے؟" وہ غصے ہے

" آپ کی بیٹی کے ارادے مستقل میں قیام كرئے كے إلى المال -" عائشہ نے كى سے كہا تھا

كرتى موكداتنا انتبائي قدم المات كا اطلان كرتي بوئ مهين أيك باريمي احساس مين بوا كهية "دارالا مان" ما مي تحذيم اي مال يكرما من ييش كررى مو- "وهيش سيربول رى سين-° عائشہ!معصب کونون کرو،اے آج شام آ کر لے جائے ، جب دھکے ہی کھانا جا جی ہے تو ای در کے کمالے جس کا قیملہ اس کے باپ نے كيا ہے اس كے لئے۔" ان كا ايراز قطعي اور قير جذبانی تھا،وہ نیملہ سنا کر ماہرنگل کئیں، جبکہ ستارا ای طرح ساکت ی کمڑی کی۔

و دمغل باوس "ش ایک عام سادن تعامیسه برك يعدوه سب لوك لاؤج من عائے كے کے جمع تھے،علینہ ئے بخت لگ پکڑاتے ہوئے سيدهما مونا جاما تعاجب نامعلوم نس طرح مك چھلک کمیا اور کرم جائے اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کے بازو پر بھی کری تھی۔

علینہ کے منہ ہے گئے نکل کی واس کا رنگ برل کیا تھا، اس نے جلدی جلدی دویے سے بخت کا ہاتھ ہو کچھنا شروع کر دیا جو کہا بسرح ہو دیکا تھا، یاتی سب جی دم بخو د بیٹھے تھے، اول جيے جرت سے سالن ہول ، اگريكي جائے علينہ کی بھائے کسی اور کے ہاتھوں کری ہونی تو اب تک بخت است دو تین تعیراتو ماری چکا موتا ، طروه سي تبيل كي معلينه " تعي

" كوني مات مين علينه، من شرك سيني كر لیتا ہوں۔ ' اِس نے ترقی سے اس کا ہاتھ رو کا اور اٹھ کر میر میاں پڑھ کیا، وہ اس کے بیجے ہما کی

كرے بيل آكراس نے سب سے پہلے بخت کوشرث تندیل کرنے کو دی اور جب وہ بدل كرآيا واسكا باتع بركر بام لكان لك كاروه

قاموتی سےاسے دیکمارہا۔ "موري زياده درد جور واسي؟" وه جونث كاشح موت اسے لوجورى مى اس في مسرا كراس كا كال تغييكا اورتى بيس سريلا يا تعاب " دخيس تو ينتمو كي بات ہے." وه لا يرواي ے کمدر باتھا، وہ سر بلا کر ہاتھ روک کراٹھ کی اور ہاتھ دھوتے میں گی۔

شاہ بخت سی کام سے باہر جا رہا تھا، وہ رات کے کھانے کی تیاری کروائے کے لئے مین شُ أَ كُنَّى، جب شاه بخت واليس آيا لا وَنَ شَل رمور چینل چینج کرنے میں معروف می ، چند محول بعداس نے اپنی ایکٹویٹی موقوف کی اور اس کی للمرف متوجه ہوگئی، جو کہ سیل نون یہ عالیا میبجنگ

"وليے بث وحرى كى محى كونى حد بولى ہے۔"اس نے طنز کیا تھا۔

شاہ بخت نے سل نون سے نظریں ہٹا کر إدهم أدهم ويكصا تحركسي اوركونه بالحراسي اعدازه مو کیا کروواس سے بی بات کردی می -

" " نالائق سٹوڈنٹس کی طرح اِدھراُ دھر دیکھنا یند کرو، ش تم ہے تی بات کر دی جوال " رمضہ ئے چرمال کرتے ہوئے کیا، شاہ بخت کو ا عات موت محلی اس آئی۔

مُنْفِسُ بَعِي بَعِي مَالاتُقَ سَتُودُنثُ حَبِينِ رَبِا رمد مجمين الحيي طرح باب-"اس في جواني

ووسمى مجول دكاہے۔

"اجما .... آ ... آ ... آ " بخت نے جرت سے اسے میں پیلا میں۔ "الآلآ آآ" ووجي اي كاعازش

2014 05 (215)

2014 00 (214)

وہ زور زورے بولتے ہوئے تغریب سے کمدین

تھی جب مال کے زور دار تھیٹر نے اس کو خاموش

باب كومارف ملى جورتم اس قدراسية وقارس

معشره كروم اي شد اور اناكي خاطر مال

ہوجانے برمجبور کردیا تھا۔

"پراہا کال بندہ ہے حبیب تعمان<sup>ے</sup>" «وه كسي؟" وه چوتل-وجس نے رمغہ احمہ کو سب کھر بھول جائے پرمجور کر دیا ہے، وہ کوئی عام اتسان تو تہیں مو كانا أن الله في لطيف من جوث كي ، رمعه بنس

نذاق الرارب مو؟" ور تبيل خوش موربا مول "اس في حج كي

اسية يادے من كيا خيال ہے؟" اس " ووتم عليند سے پوچولو " دور كى باركى

رمعه ئے زیر کب تعلید " دہرایا تھا، پھر 

" ال اب تمارے سے متعلقہ ہر بات علینہ سے بی ہوچھا ہڑے گا۔ "وہ کبدری می اور بخت صوفے کی بشت سے مرتکا تا ہوا دو توں بازو مجيلا كربنساا وركتكناف لكا

" تحک کہاتم نے میں لا یا ۔۔۔ "اس کے چېرے پیسکون اور خوتی چھیلی تھی۔

ال ہے زیادہ پرداشت کرنا رمغہ کے بس کی بات نہ تھی ، وہ اتن اعلی ظرف تبیں تھی کہاہے کی دوس کے ساتھ خوش ہوتے دیکھتی رہی اور برداشت كرتى\_

" مجھے آج مجمی یاد ہے کہ ہارا بہلا جھڑا علینه کی بات بر بی جوا تماه مهین اس بات بر اعتراض تفاكه من ات اين اور تمارك جمر علی اس کو کیوں لائی ہوں مہیں لکیا تھا كه يش اور مير كي سوچين غلط جين، تمهين لكيا تعا ين غلط سوچتي مول اور جميشه غلط على بولتي مول، كيونكه يح تو صرف شاه بخت بن موسكماً ہے۔ "وو

كى سےاسے يا دولاتے ہوئے جمارى مى۔ " اوه كم آن رمضه! چيوڙونه براني يا تيل." وه لا يرواي سے بولا تھا۔

"اتی آسانی سے؟" رمعہ نے بے مینی

" كيول كيا اتما مشكل بي؟" اس في بمنوين اجكا كريوجها تعابه

"أيتا أسان محي تبيل بي" وه اضروكي

"بيتو پرائے اپنے الرف کی بات ہے نا۔" شاہ بخت نے جیے گینداس کی کورٹ ش مينك وي عي

"بال بدائجي كي تم في مب يحد كرك بات مرضى اور ظرف ير ڈال دو۔" وه رخ ہو تی۔ " ال --- ويكوناه بن علينه ك ساتمه بہت خوش ہوں اور یقیباً تم حبیب کے ساتھ، لو پھرآئیں میں جھڑا کرتے کی کیا مرورت ہے، لينس مي قريندُ زاكين " وومسكرا كر كهه رما تماء اس کے اطمینان مررمٹ کوآگ لگ کی تھی۔

"اجھا کاش بداعلی طربی تم نے میری منتی يه دکھائي ہونيء جب انسان کا اپنا سب پھي تھيك ہوتا اس کی اٹی ساری سائیڈ ڈسیکور ہوتا ں، تب وہ دومروں کو تسلیاں بہت اعلی قسم کی دیے لیٹا ے، ہوئیہ، جھے سب مجول جائے کا درس بقیا ایں گئے دے رہے ہونا کہ خود بھی کیور کی طرح أتنصيل بندكر بيشح موه ورشه ساتو يقينا ما وبوتا تمهيل كه علينه كالمالقة روب كيها تحاته ماته؟ ہوتھہ بات کرتے ہواعلی ظرفی کی ۴ اس نے يؤب كركها تعاب

مکن ہے فرائز کی پلیٹ لاتے ہوئے علینہ نے بھی رمعہ کی برسماری بواس بڑے اطمینان ے تن می اور آئے بڑھ کر بخت کے ساتھ بیٹھ

كرين مهين في من آيت كي ضرورت ميل " اس نے کویا وار نظب دی تھی۔

" ' حجیوڑ و نا ، شاہ بخت ۔''علینہ نے اس کے شائے یہ ہاتھ رکھ کراسے ائی طرف یون متوجہ کیا، چینے اس سارے معافے کو انتہائی غیر مردری بھی ہو، رمدرواس کے اعداد بدجل کر خاك بوڭ، پيريختى دە د پال سے تكل كئ\_ \*\*\*

> ع ت النس! خورداري!!!

آن!!! بالتمير ہونے كا خوبصورت احساس! غيرت مند ہونے کافخر!

ذاتي محريم كامان!

Sone -مال باب كر من موقع كاغرورا! سب کچھ بل بحر میں را کھ کا ڈھیر بن کیا تھا،

فيصله سناديا حميا تعاب

عائشة بالة ون كرديا تماء كررات كواس کیے توقل بیں آیا تھا، بلکہ اس کی جگہ صدیق احمد خود آئے تھے، انہوں نے اہا سے ملتے ہوئے بزے یا وقار طریقے سے معذرت کی تھی۔

" بجے بہت انسوں ہے بھائی صاحب، ہاری بٹی پہلی ہارآئی تھی،اصولی طور پراسے لینے مصب كوخودا أنا جائي تعاكر ميدمي حقيقت بكه ووآج سے انجانی ایر جسی ش اسلام آباد کیا ہے، بینی عائشہ کا نون کمیا اے تو اس نے جھے کال کرکے خاص طور پر کہا ہے کہ یا یا آپ نے خود اے لینے جانا ہے، مس بین جا ہنا کروہ بیخسوں کرے کہاس کی اہمیت میں کوئی کی ہو گئ ہے اور

" افسوس ، کاش بوندورش میں آپ نے چھ ميز زجي كيم موتے "ال تے تاسف سے كم محركوما جلتي يهتيل ژالانقاب '' بھے تم ہے زیادہ تمیز ہے،علینہ صاحبہ، ذرا اينے آپ کوآئينے میں دیکھ لوہ شاہ بخت کوتو اللہ جائے کس جزئے تہارے پیچے یا قل کیا ہوا تھا،

'' رمضہ آنی! اس میں خصبہ کرنے کی کیا

بات ہے، شادی سے مملے انسان کی منس مجھ اور

و ما عرلی میں موادی کے بعد مجھاور اب میرا

اور شاہ بخت کا کیا تلیش تھا، وہ ہم دونوں کو پتا

ے، آپ کوئیں، اس نے آپ اس کے ساتھ

غصه مت ہول علم کر لیں ۔'' وہ قرائز منہ میں

ڈالتے ہوئے استے پرسکون اور ہموار کیجے میں

وواتی کمیوزومی گردمد کوایتا آب اس کے

" آبان، میں تو محول عی کئی تھی کہ اس

سارے بتماشے کی وجہتم ہی ہو، میرے ساتھ زیادہ

یکواس کرتے کی ضرورت جیس ہے، شدی جھے

تميار ئے مشوروں كى ضرورت ہے، بانى رى تي تي،

بونهه وه كي بعارُ من " وه غصه نكالتي، بيريختي

بولي مي كدرمد كويفين عي ندا يا تعا-

مامنے چفرمحسوں ہور ہاتھا۔

وہال ہے!تھ کی۔

تمہیں تو اس ہے بات تک کرنے کی تمیز جین ۔'' رمغه كاجره غصے سے لال بمبعوكا بور باتھا۔

" في مو يورسليف رمضه! ووجه سي جس طرح مرضی بات کرے بمہیں کیا پراہم ہے مہیں گارجین نینے کی ضرورت میں ہے.. شاہ بخت نے طیش میں آ کر کہا۔

" جھے تو کوئی براہم بیں ہے براہم تو پورے 'ومغل باؤس'' کوہے۔''اس تے تب کرکیا تھا۔' ودجن کو ہے وہ سیدھے جھ سے آگر ہات

2014 652 (217

2014 USA (216

ال کے اماما یا ہے میری طرف سے خاص طور پر معدّرت يجيح كااور كبي كاكمش خود عاضر بول كا ان کے ہاں۔ "وہ انتہائی ایتائیت سے کبدرہے

اماں ایا تو خوتی ہے ٹہال ہو گئے تھے، کیسے ادب آواب اور رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے اور ستارا کئی یا کل من جو ناشکری کئے جا رہی تھی، انہوں نے مطمئن ہو کر کھانا لکوائے کا اشارہ کیا اورخود مجى اغدر كي طرف جل يديس-

اور بول وہ اینے سر کے ساتھ کمر آگئی، راستے میں وہ اس سے باتمی کرتے رہے جیے اسے تنہائی کا احساس نہ دلانا جائے ہول ا اسے سے او چھتے رہے کہاس کا قیام کیما رہا؟ وو محقر جوایات دی ری مکر سی کروه اینے کرے میں

جرج ولي عي مي جيسي ده چيوز كر تي مي، مجرجي تبين بدلا تعار توقل صديق احركا كلاسكي قروق، کمرے کی سجاوٹ سے حمیاں تھا، مادشاہی مرز کا فریچر، دبیر اور اعلی ڈیزائن کے ایرانی قالین، بعاری بردے اور منقش ستمار میز .....! اس کی شادی کی اتلار حِدُ تو تُو!

جس کے آگے وہ تادیر کمڑی رہی، پھر جلتی أتلمول مميت باتحدروم كي ممت لباس تبديل کرنے کی غرض سے پڑھ گئی، نائٹ سوٹ مہین کر اک نے مریب کی روشنیاں ملکی کردیں اور خود بیڈ يراً كي وجني معلن في است بي حال كما جوا تما، پچه محول بعد عل وه گبری میند میں چلی گئی، یہ تبین رات کا کون ما پیرتھا، جب اس نے خود کو ایک حسارش مقيديا يا تعاب

"ميري جان! ميري زندگي! ميري روح!" وواس کے قریب تھا، وہ بے گفین ، بیشن توشيرت بابرتما مجراب ايك دم سع كمال سا

كيا تما؟ اس في قدامت كرف كي كوش كي كي. ووشايد تبران مواتحاب

"میں بہت مشکل سے آسکا ہول۔" اس نے سر کوئی کی گی۔

کرفت میں پھڑ پھڑاری گی۔

جیس کرسکتی، میں بہت ونول سے تم سے دور قبا جب بينة لكا كرتم اس كمريش بور ربانتي تبين كيا. کیول دور بھائی ہو جھ سے تاراء تم جان ہو میری، ..... جان -"اس نے ستارا کو سینے سے نگا

"ليث ناتف آيا تمايا با متمكا موا تماء آت عی سو کمیاء آب کو کمیا تھ کرتا رات کے وات، مجلي بس سوجا من في لول كاي اس في جائ كسيب ليت موئة اطمينان سے بتايا تھا۔

الى ك"آت ى سوكيا" يرسارات ایک ملتی ہونی نگاہ اس پرڈانی کی مسئلہ تو پرتھا کہ وه وُراه على روايق بيرون بين كي جوكم ميموز كر کی چ چ کے دار الا مان ش جلی جاتی اور کوئی اے او تھنے والا بھی شہونا یا محرایک وم ہے تی وه اتن بهادر جو جاتی که خها کسی قلیت میں رہنا شروع کر دی اور ساتھ عی اے جاب مجی مل جانی اور وه مروقت رونی بسورتی سوچتی که زعر کی وہ تنہا کزارے کی اور بیک کراؤنڈ میں کوئی سیڈ سوتك چل ر با جوتاب

مال وہ واقع می اقساتے اور ڈراے کی

ہے ہا و کے ہرے و دوروروں ہے اس من انہوں تے ہے واری سے سربالایا ادر اتحار علے مر بیاس کے مزید سوالات سے بچا ما ہے مول، ال في ملى محد كني كا بحائ كرى يجي کی اور اٹھ کرا غرر کی طرف جل کی، توفل کیپ ناپ کوریش رکھے بیڈ یہ نیم دراز تھا، ووسیدی عيروان ندىء بير سل لهدل ك اولا يلال ي

اوراس سے چمکارا آئ آسائی سے کہال ملن تھا

اور بہت بہادر بن كراكر و معطى سے ايسا كولى قدم

انعاجي لتي توامان الماكالوات ينتريس تعاظروه

اک محص کہ جس کا نام توقل صدیق تھا وہ کسی

مورت چوڑئے یہ نہ آنا، وہ اسے ماتال سے

مجى وصورتر لاما وه أيسى طرح آگاه مى اس ك

رموخ سے،اب اے اعداز وہو چکا تھا کہ وہ حص

کیا کیا کرسکتا تھااوراس کے ہاتھ کتنے کیے ہے؟

اوروه می کیا؟ آخر کارایک عام ی از کی عی او می -

كاس تعلى إلى ك لي منت كى مولى مى-

ودا آف بالرحيم؟" ما يات يوجما-

كرون كا، دو پيرش كى وقت آ جاؤل كا-"اس

انهول في استغمار كيار

ی اورا تعد مراجواب

كماءات ينين مل آيا-

ليوندم اشا اوبان سينكل كما-

-221%

جمی وہ ازت ہے اپنی اس مکہ یہ آگی جو

« شبیل بهت محمل محسوس کر ریا ہول ، آوام

اليامي محيك ب ادر بالمال ميس جانا؟"

"وبال كون بي؟" متارا كوفوري طور ي

" وال ووقعل ب بحد زعره ريخ كا كولى

" کولی بار دی؟" اس کے لب پار

"إلى" الى نے كااور چير وعيل كر ليے

'' سیکیا کہ دہ ہے کے پایا؟ کیا ہے تھ ہے۔''

طلال كالعادثة بإدندا سكاءاس كيسوال يركوهل كا

چرومرخ بوا تفاء آل نے مائے کا کب عمل م

حل میں تھا ہم میں ش نے اسے کولی مار دی۔"

اس نے سردمبری سے کہا تھا،ستارا کا رتک سفیدیر

" بيتم نے كها ہے جواجى الجي، ووكيا ہے لوال؟" اس تے مرسے سوال اتھایا، لوال نے تظري سامنے سے بٹا كراسے ديكھا۔ "بال، ح كما ب على في" الى ك

اطمینان نے ستارا کو حرید بدخواس کیا تھا۔ " تم تے اسم ممال کوشوٹ کر دیا؟" اس ئے ایک ایک لفظ بیزور دیتے ہوئے مگر ہو جما۔ "اس محص کے میرا کم جاہ کر دیاء اے زغره رینے کا کوئی حق کیل تھا، تکر پھر بھی وہ فٹا ممار"ات السي المول تما. "ايما كما كردياب الل في " وه الح

"اس کی بکواس کی وجہ سے جمارا جھکڑا ہوا تھاءتم شايد بھول رہى ہو۔"اس نے باردالا يا۔ "ميدننول إت ب، يج مجى ند سمى توجي یا چل بی جانا تھا۔"اس نے سردمیری سے کہا اور یا ہرال کی ، لوال نے برسوج تظرول سےاسے کی يشت كود يكما تمار

اس کی آ کو ملی می اور بہت در جہت ہے گی ری، پراس تے اسے یا تیں طرف و عماجهان وه مورى كى دائل كا باتحداسية دولول بالحول ش مین کرائے کال کے شجے رکے وہ اس سے عمل طور برب جرادر كمرى مينوش كي، وه بهت در تک آے دیکارہا، وہ اس کے سوتے کی سب

اس تے بدحوای سے صدیق کو دیکھتے ہوئے 2014 مين (219) جون 2014

"ميه غلط ب، چورو مجهي" وه اس ك " من حل رهما مول مم جھے اس طرح ا نكار لیا،اس محص کی چیش قدمی میں آئی بے ساحلی می كردوكم كاطور لمراحمت شركر كل\_ اللي من ناشيخ كي ميزيد ستارا كي أتحسيل مرخ اور سوی ہوتی تھیں، یایا تول کو دیکہ کر جران رو کئے تھے۔ "مح كبآئے؟"

ہیرونن نہ می ، بیر شیل زعر کی تھی اور یزی رس محمی ادراس سے چھٹکارا اتن آسانی سے کیال مملن تھا ادر بہت بہادر بن کرا کروہ عظی سے ایبا کوئی قدم الفاتمي لتي توامال الاكاتوات يبتركس تما مروه اک محص کہ جس کا نام لوقل صدیق تھا وہ کسی صورت چھوڑتے یہ نہ آتا، وہ اسے یا تال سے مجمی و موند لاتا وہ ایسی طرح آگاہ می اس کے رمورج سے، اب اسے انداز ، جو چکا تھا کہ دو تحص كيا كيا كرسكنا تفااوراس كے باتھ كنتے ليے يتھے؟ ادروه می کیا؟ آخر کارا یک عام ی اثر کی می تو سی-مجھی وہ عزت سے اپنی اس جکہ بیرآ کئی جو كماس تحص في اس كي التي متحب كي مولي مي " إقس جادَكِم ؟" بإيات يوجها-"وتبيل ببت محلن محسول كروبا بول ، أرام كرول كا، دو پير ش كى وقت آجادَل كا ." اس

'بيه مجمى تعبيك ہے اور ہاسپول تبيل جانا؟'' انبول في استفهار كيا-

'' دہاں کون ہے؟'' ستارا کو قوری طور م طلال کا حادثہ یا دنہ آ سکا ماس کے سوال پر توثل کا جروسرج ہوا تھا، اس نے جائے کا کپ میل پر

"دوال وو حص ب جے زعره رہے كا كوئى حق جیس تھا۔ جیمی میں نے اسے کو کی مار دی۔" اس نے سرومبری سے کہا تھا،ستارا کارنگ سفید ہے مراءات يفين مين آيار

"کول مار دی؟" اس کے لب پھر

" بال-" الله في كها اور جيئر وعليل كر لم لبي قدم الله تاومان سينك كميار

ميركيا كهدم تصيايا؟ كيارين كاميرة ال نے برحوای سے صدیق کو دیکھتے ہوئے

و چماجن کے چرے پر دکھ اور رک مجملا موا تھا، انہوں تے بے جاری سے سر بلایا اور اٹھ کر ملے منے اس کے مزید سوالات سے بچا جا ہے مول ال ترجي کي کي کي کيائے کي بيائے کري پيجي کی اور اٹھ کر اغد کی طرف چلی گئی، نومل لیپ ناب كوديش ركح بيديديم دراز تها، ووسيدهي ال تك آئي۔

" بيتم نے کہاہے جوابھی ابھی، دو کیاہے توقل؟" اس في مجر سے موال الفايا، توقل ق تظرين مائے سے ہٹا كراسے ديكھا۔

"ال ح كيا ب من في "ال ك اطمینان نے متارا کومز بدید حواس کیا تھا۔ ''تم نے اینے بھائی کوشو*ٹ کر*ویا؟''اس ئے ایک ایک نفظ پے زور دیتے ہوئے پھر ہو تھا۔ "اس محص نے میرا کمریتاہ کر دیا، اسے زغره ريخ كا كوني حق تبين تعاء مر مرجمي وه چ ممار"ات الصافعون تقا-

"ايا كياكر ديا ہے اس فيج" وو الجھ "اس کی بکواس کی وجہ سے ہمارا جھکڑا ہوا

تماہم شاید بھول رہی ہو۔ "اس نے یادِ داا یا۔ 'بيرنضول بات ہے، پچ بھی نه بھی تو مجھے یا جل بی جایا تھا۔ اس نے سرومیری سے کہا اور ہا ہرتک کی ، ٹوئل تے برسوی نظروں سے اسے کی يشت كود يكها تعابه

公公公 اس کی آ کر ملی می اور بہت دیر حیت یہ کی ربی، پھراس نے اسے یا میں طرف دیکھا جہاں ووسور بى مى اس كا باتصابية دولون بالمون ش ہمیٹ کراینے گال کے نیچے رکھے وہ اس سے ممل طور پر بے جراور گھری نیند میں تھی، وہ بہت دیر تک اے دیکٹارہا، وواس کے موتے کی سب

اداول سے واقف تھا، بہت عرصہ ملے بھی جی یں اور اوال او کین میں وہ ایسے تی بے فکری ہے سوتی تھی، پھروہ پڑی ہو گئا، اسد نے اسے بدلتے ویکھا، مجروہ رات کئے جاتن میں اور پہتہ مبیں کب سولی تھی؟ پھران کی شادی ہوگئی۔

مچروہ اس کے ماس آئی، تب وہ بہت برا سونی می مبلکه سونی کب می بس رونی راتی می رات کے مک اس کی مسکیاں اور آنواے جائے و کھتے ہے، بہت وقعہ وہ فیند میں جی اذیت ہے رولی می اور" الا" کو بکارلی می مجر وہ تیمور کے ساتھ واپس جلی گئی اور ایب ایک بار مراس کے ساتھ کی اس کے یاس کی بال وہ اس کی ساری ادادان سے واقف تھا، وہ حیا کی نبض کو جانیا تھا؛ اسے یہا تھا اب وہ بہت پرسکون موكرسوني موني ميءاس تے خود كو دُ حيلا چور اموا تھا اس کے اعصاب مل طور پر برسکون اور ریلکسیڈ تھے، اس نے اسے دائیس طرف ویکھا، جہاں پچھے فاصلے پرشنق سوئی تھی ،اس کی بیتی ،اس تے یازوآ کے کرکے اسے اینے تریب کرلیا اور محردونون كواسة سينيات لكاليا-

وه اس کی محص ، اس کی قدرواری محص ، خدا کے بعد اس زمین مروہ ان کا سہارا تھا، ان کا وارث اور جھتنار تھا، وہ اس کی ملیت تھیں، ملکہ اس کا متاع میں۔

اس نے ایے خزائے اٹی منان حیات کو سنے سے نگایا اور آ عمصیں بتد کر لیس ، وہ اس وقت ایا سکون محسوس کررہاتھا کہ اگر کوئی اس سے اس کی ساری دولت مجمی ما تک لینا تو ده بھی انکار نہ كرتاء اس سكون كے بدلے تو وہ ہر چيز دينے كو

زند کی میں ہر محص ایے برے سے خود سبتی سکھتا ہے اگر لوگ دوسروں کا حال دیکھ کرسیق

سکے لیں تو مثالیں کیاں ہے بنیں کی اس تے بھی اني غلطيان خود سدهاري تعين اورسبق تبحي سيكها تفاء مراک سبق اور مجی وقت تے اس کی جمولی يس والاتعار

'' چس ہے ایک ہار محبت ہو جائے تا، وہ بعنا بھی وردوے، کتنا بھی رسوا کرے، خواہ آپ کے وجود کو تکروں میں تقلیم کر دے اس ونیا میں الى كونى چزىمىن جواس محبت كونفرت ميں بدل

اس تے بلکے سے درواقے یہ دستک دی

" تى الى! آب ئے بلایا تھا۔" ووان كے

سلیم اور طارق نے ایک دوسرے کا منہ ویکھا تھا، طارق نے اس کے یاس بیشکراس کے كندم كح كردبازو يميلاليا-

"د کھو بنا! من جوبات تم سے کئے جارہا مون، اس ير عمر كت بغير كله ول سے فور كرنا، بوسكما بيم ميري بات ساتفاق نه كرد ، مر م مجمى مهيس كوني قدم مشرورا شمانا يزيه الأ-" انهول نے تمہید ہاندی۔

"الى كون ى بات ہے؟"اس ئے الحكر

" بجيم عليد كما لم يهات كرنى

" علينه ؟ كيامطلب؟ " ووحيران بوار "اے لے کر کمریس جو مبائل ہورہ جیں وہ کوئی اسٹے خوشکوارٹیل جیں ،اس کاتمہارے ساتھروب بجھے شروع سے پہند کیل ہے، حقیقت يندى كا تقاضا مى يى بكريروال اسات اورتبار برشة كادهيان ركمنا عاييهم ال

20/4 (221)

2014 05. (220)

يخاادرا ته كعزاموا

بھی اسے جائے ہیں، وہ اس سے بحث ومباحظہ میں بالکل میں پرٹی اور آخری بات جھے بہت اس بالکل میں پرٹی اور آخری بات جھے بہت اس بالکل میں پرٹی خاتم الی روایات کا باس ہے، میں فات ہوں کر کررے میں نے اور آخری بات ہوں کر کررے سے باہرا تا ہوں اور رات جب سب موٹے کے احتیاط کا وامن بالکل قراموں ہیں جاتا ہوں میں کے احتیاط کا وامن بالکل قراموں ہیں گیا، جھے ہیں جس کے احتیاط کا وامن بالکل قراموں ہیں گیا، جھے ہیں جس کے بات ہوا کرتے ہیں اس کے بات ہوں کی سب کے احتیال سات اس کا باتھ تک تیں میں کرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین پرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین پرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین پرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین پرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین پرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین پرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین پرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین کرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین کرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین کرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین کرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین کرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین کرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین کرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین کرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین کرا، میرے خیال سات اس کا باتھ تک تبین کرا، میران چرے کے ساتھ افیا

لادُرِجُ مِن خاموشی تھی، سب لوگ سوئے کے لئے اپنے اپنے کروں میں جا چکے تھے وہ تیز قدموں سے میر حیاں چڑھتا کیا، کوری وور میں اسٹینڈ پدر کے لی ٹی سی ایل سے علید کسی سے بات کردی تھی۔

" إل جيها تم نے كيا، سب ديها بي جوزيا ہے، تم كمال جور" وہ ہتتے ہوئے كہدري تمي ، شاہ بخت نے بے دھيائي اس كى بات كوستار

"علینہ! رات بہت ہو گئی ہے سوتے کا ارادہ تیل، کس کا لون ہے، بحد میں بات کر لیما۔" وہ دور سے بی بولا تھا، اے دیکے کرعلیہ نے جلدی جلدی اون بند کیا اور آ کے بڑھ آئی۔

كي ہم عرفيل موء تم ال سے چھمال يوے مو اے تہارا احر ام کرنا جاہیے ،سب کے مامنے یہ " بحت ، بحت "كمنا محص بالكل يستدليل ب، كم از تم اے حمیں آپ لو کہنا جانے اور دوسری بات شادی مو جانے کا مطلب بید مطعی میں کہ انسان یا تی دنیا کومجول کرصرف ایک بی محص کا ہر كرره جائے - ياتى لوگ يمي اس كمريش موجود یں ،آپ دولوں پر ان کا بھی تی ہے اور آخری بات علينداس مرش سب سي حيول ب،ال فرض ہے کہ وہ مب کی عزت کرے، مجھے بتا جلا ہے کہ تم دولول نے رمغہ سے الجھنے کی کوشش کی ہے بلکہ تمیاری اور رمعد کی تو سی کائی بھی موئی ے بھے بیسب پیندلین آیا، یں اس من میں قطعا تبين بولوتم دونول مشتركه فاغداني نظام ين رورب موركيس تهاتيس موجو يون ساري اختياط انسان فراموش كرديه ابتم شادي شده ہو، ذمہ دار اور مجھ دار بھی ہو، اس کے مہم اس صور تحال کو بدلزا ہوگا۔ انہوں تے تری سے اپنی يات ممل كالحمالية لبجه بيت دوتوك تما\_

کھی گھروہ ملکے سے سیدھا ہوا اور انہیں ویکھا۔
دھیان سے ٹن ہیں ، اب آپ میری سیں ، مہیل
ہات تو سیر کہ جھے اس سے کوئی قرق بیل ہڑتا کہ وہ
بخصے کیے بلائی ہے ، میرے بڑا کہ اہم بیہ کہ
وہ جھے سے بیاد کرتی ہے ، مگر ہر بھی بیل آپ کی
ہات وہلیو کرتا ہوں ، بیل اسے مجھاؤں گا ، دوسری
ہات دمھہ نے خود میرے ساتھ بھٹاؤں گا ، دوسری
ہات دمھہ نے خود میرے ساتھ بھٹ شروع کی
ہات دمھہ نے خود میرے ساتھ بھٹ شروع کی
ہات دمیں ہے اس سے ابھنے کا کوئی شوق ہیں ہے اور
دی ہات علینہ کی الوالومنٹ کی تو بید تعلی طور پر
غلط ہے جس بیاس لئے کہ دیا ہوں کہ آپ سب

شاہ بخت نے بہت حل سے ان کی بات می

(باتى آئدو)

2014 مون 222

خمر جب منح نها كر تقعي كرتى تو عالى كي محیت بحری انگلیاں ای کوروک بیتیں بتمراب روز یروز بیاحساس گرا ہوئے لگا کہاس کے اعدر کی ساری فلیس اور با ہر کے سارے موسم عالی کے سبب سے، عالی کے لئے ہیں، اہمی وہ الی موچوں میں غلطال تھی کہ چھے سے عالی نے اپنے بازوں کے حلتے میں لے لیاء اور اول اول اس كے بولنے سے بہلے اس كے بوٹوں يہ جھوتى ي شرارت كر ڈالى كىمساكراس نے خود كو چيرانا حال، عالى كى كرفت مزيد ٹائث ہوگئ، الجمي تمركى شادى كويكي بى وان بوئے تھے اسونے جا كنے اور جاك كرسونے كے دن چل دے تھے، آلمول

ين من جائے يرمجور كروستى -نگ شادی کے اولین دلوں کی لا زوال اور شديد محبت منيء پھر تو لا تعداد مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کونظر مجر کے و ملصنے کی فرمت بھی تبین پچتی ، عالی نے ٹمر کو بیڈیہ کرا لیاء اس کی نیت شل نتور آجا تھا اور ابھی تمر کوا بی أغوش من جرنے عی والا تھا کہ روب کے نکل کئی اور اینا دویشہ اس کے ہاتھ سے چھڑانی تیجے مٹر هیاں اتر کئی۔

یس مستی اور نینداتری رہتی ، مکرساس کا خبک روپیہ

اور طنزیہ تظریں اے سے جلدی روم سے نقل کر

اسے معلوم تھا کہ منے یا شتہ بنائے میں دریہو كى تووه اى جان كاموز كيرآ فسرا بوجاتا ي ادر پھروہ بہائے بہائے سے اپنے وقت کی ہاتیں سنانا شروع كر ديتين كه "اب تو آسانيان عي بہت ہولئیں ہیں، چند سکینڈول میں بلینڈر نے کسی تیار کر دیء مائیکرو سے رات کا سمالن ایک منٹ یس کرم کرلیا، بس رہ مے یوا مٹے تو بیلن نے اسے بھی شارٹ کٹ کر دیا، دیں منٹ بیں ناشتہ تیار ہوجا تاہے، پھر بھی مصیبت لتی ہے آج کل کی

لڑ کیوں کو اور ہم ای بوی میلی کے لئے جن میں (جار دیورادر تین نقرین شامل میں) کے لیے جائے میں کی بلویا کرتے دن بارہ پراستے عاتے ادر کتنے کھنے صرف ہوجاتے اسارے ٹیم کو بھاک بھاگ کرناشتہ دیتے ، پھر جا کر دو توالے مندیں ۋا<u>ل</u>تےلقیب ہوتے۔

کیونکہ ہماری ساس کا خیال تھا کہ بہو بيثيول كوسب سے بعد ميں ناشتہ كرنا جا ہے" اور تمر خاموتی سے کام مل من رہتی ، کی یا توں کے وجاب اس کے یاس موجود ہوتے مر بلت کر ويفتى بنى ندهى مماداب ادبي كى منف يس يدا جائے، تمر کی تربیت بڑے سلیقے سے ہولی می يزول كا احرّ ام تولا زم تها، رات جب وه چن كا کام حتم کر کے آئی تو عالی کوشرار میں سوجوری مين، وه يار كمود عن بوت، ال موقع ي ایک تمر کے دماغ میں درآتی۔

كائنات كيفالق ومكوفيراجره آن ممريه بوتول په آج ميري آعمول من كيى جمكانث ب ميري مسكرابث مي مجھوکو یا و کیا آیا ميري بيكي آنكمون بين مجه كو لجي نظر آيا

تمر کا تی بھی مجھی مجھی اوب جاتا اس کی

جا کی ہوئی ہوں۔"

" مار میں رات کا انتظار کرتا ہوں *، کپ*تم

فارع ہو کی اور ہم ل کے کوئی رومینک سی مودی

ويلص كم ، اورتم موكه بس نينركي ويواني موني

'' كَيَا كُرول فِكِر؟'' ووجيمخطلا كي\_

" جاتم تو تم دو پېر کوتلوژا آ رام کرليا کرد\_"

کیا بتاتی این بیارے شوہر کو جواس سے

دوبير كے ماتے سے قارع موكر الحى دو

عالی تے پیارے اس کا ماتھ پکڑ کے سہلایا اور

اس نے افردکی ہے اہا سراس کے شائے یہ لکا

تب سے محبت کرتا تھا جب دوسال میلے وہ ایک

آرام کی غرض سے اسے کرے میں جانے کا

موج ری ہوتی کہ سر فیکٹری سے آجاتے تو مجر

البيل مجمى كهانا جائے دے كروہ اينے كمرے يس

آئی تو ڈھیروں کام منظر ہوتے اور ہرشام پیرائی

رات بيس محليل مو حاتى ، قرصتين ممنتي محلي كني،

معروفیات نے ہوش کم کر دیے، شادی کے جار

ماہ بعد بریکسی نے طبیعت مصمل کر دیا، خالی

پیٹ بھی سنج اس کا دل خراب ہوتا اور وہ النیاں

جروان بچیاں ڈال دیں اور اسے اپنا سوتا جا گنا

مجمی تبول گیا، سارہ عمارہ نے ادر کھر کی ڈمہ

واربول بنے اسے بے حال کر دیا، جب وہ جار

سال کی ہولئیں تھیں تو ایک خوشکواری سنج وہ ان

دونوں کو اسکول داخل کروا کے تعر آئی تو طبیعت

ایک دم ہے خراب ہوگئ، ٹیڈی ڈاکٹر کے ماس

اور پھر کر رتے وقت نے اس کی کود میں

دوس نے سے منسوب ہوا تھا۔

کرتی، نے قرار پھراکرتی۔

" صح مجرافهنا ہوتا ہے۔"

ال حسين لمح كو توتوجاننا بوكا اس منتے کی عظمت کو

توتومانها بوكا

"عالى بس كرين جمه ميندا ري يم جرك

''انجی تو سکون کا سانس بھی شہ لیا تھا تو ..... اوروونس پاے۔ " میں ہوں یا تمہارے ساتھ کیوں کھبرانی

موسموں نے تبدیل کا پنہ دیا، زین نے جتم ليا توشر كي خوشيول كاشمكان مدريا

> الھی کہا ہیں *رٹھنے* کی عادت داليّ

> > ابرہےائشاء

لمنزومزاح سفرتك اد<sup>د</sup> وکی آخری کتاب آواره کرد کی ڈائری ونيا تول ب ابن تطوط يك تعاقب ي عليت موتومين كومين

" فَكُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

الهوراكيدمي

مینی تو نئی خوش خبری منظر میء وہ عالی ہے لڑ 2014 05. (225)

حمداً ( 224 ) جون 2014

بیتے پر اہوتے تی یا کمی ان کورو ہے کے روپ میں ویکھتے لگ جاتی ہیں اور خود کو بھول جاتی ہیں اور خود کو بھول جاتی ہیں اور خود کو بھول جاتی ہیں متاکی شدت، خزال کے لعد کرمی رئیں ، زین کی بیاری ہا جس سب رئیس جاری رہیں ، زین کی بیاری ہا جس سب شیئش بھلائے رکھیں ، زین میٹرک کا سٹوڈ تث تھا ،سسرکو بہلا ہارٹ الحکے ہی جان لیوا تا بت ہوا

یو جی ایک کے بعد ایک ون گر رتارہا۔ جو جی بی اے کا رزلت آیا، عالی کی گرن توبیہ آئی، سارہ عمارہ کو بیڑی جا بہت ہے اپنی بہویں بیٹا کرائے پرلس مین بیٹوں کے لئے لے گئی، تو دوٹوں کوائے گھر میں ٹوش دیکھ کرشر اور عالی کا فرجر وں خون بیزے جاتا، عالی کا خیال تھا کہ تعلیم عمل کر کے زین ان کے ساتھ ہی برلس میں ہاتھ بٹائے گا۔

"للذائب مرض بهد في آدُواي جان كي طبيعت بهت خراب ريخ كي تي بتوكر لو بو جاتي تو طبيعت بهت خراب ريخ كي تي بتوكر لو بو جاتي ي يوت في من مي يوت في ماري بوجاني" وه بهي يوت في مر يرسمواد يكف كي آرز ومند مي \_

سسرے جانے کے بعدان کا محت کے ماتھ مراج مراج میں جو چاہ اس آئیا تھا، چونی چوٹی اول پر فصر آجاتا۔

ایک دات جوسوئی تو می دیمنی نصیب نه بولی اور وه ابدی مغر پدروانه بولیس ، زین کی سلیم ممل بولی تو وه این پایا کے ساتھ سیٹ بولیا، شمر کی دوست کی بٹی سندس بہت بیاری تھی مدد و قرار کر این آئی اور میں تامیلی دیں۔

اراب اری زعری کام کیا ہے، یاراب آرام سے سویا کروئے بوا شے گی و ناشتہ بنالے کائے۔

''ارے جناب! کو تیل ہوتا ، اگریکی ہوتا ، اگریکے کی شینشن کے بغیر منے اٹھیں گئے تو جھے سکون کے گا، کیونکہ .....۔'' اور وہ اپنی شادی کے روپہلے دلول میں کھوگئی۔

جب می جلدی اشینے کی قربوا کرتی ، ماس کارڈ بھی لاحق ہوتا ، بس وہ دن گر لوکر نہ آئے اور میں نے خود سے عہد کیا تھا ، کہ میں ایسانیس ہوتے دول کی ناشیتہ تیار کرکے ٹیمل پہ بیٹے وہ بچوں کا انتظار کردیے تیے۔

"السلام عليم !" سائے کرے سے دوتوں اسے مرے سے دوتوں خشے مسکراتے نظے اور اپنے بیزوں کو سلام کرکے انہی کرسیوں پر بیٹھنے ہی والے ہتے کہ سندس کا سل قون جی اضاء وہ ایکسیو ژکرتی ہوئی یا ہرلان کی طرف نقل گئی ، کائی انتظار کے بعد ناشتہ کرلیا گئی ، عالی کئے گئے۔

" بیگم تیزی چائے لا دو مرض بگا ساورد محسوں ہور ہاہے۔ " دو چن ش کی تو چن کی ایک کفرک لان کی طرف بھی ملتی تھی ، بہوا چی کسی دوست سے کہدری تھی۔

"کہان یارہم نے کیا حرے کرتے ہیں، پکن میں تو سائل کی حکومت ہے۔" شمر کے کاٹول سے یہ بات کرائی تو چائے کا کپ جو ہاتھ میں تھا دہ زمین ہوس ہو گیا ،اسے عرصے کی ریاضت اور مجت مٹی میں لگئی۔

افتدار کی بازی جیت کرنازک احساسات ادرانسانیت کی بازی بارجا تا ہے تو کوئی سب کچھ بارکرانسانیت کا بازی جیت لیتا ہے۔

unn

2014 000 (226)

کڑھی کھانا معزمحت ہے۔'' "اجھالووو فود كوآب كے ياس آئے سے منع کیوں جس کرتے رات کو، وہ تو اورے کے يور معرص إلى " شابده بما بحي يزيدا عن نمروان کی پزیزا ہشمن کر ہنے گئی۔ جيكه عفت آراء توري جرها كر شابره بھاہمی کو تھوریتے لکیں ، کو کہان کے کالول تک شابده بماجى كاجملهبين ببنياتها تمراتين اعدازه منرور تھا کہ انہوں نے ان کے متعلق بی پجھاول نول بکاہے جسی تمرہ کی جسی مجھوٹ رہی ہے۔ " اب بنادَ كما يكادَل آن؟" عفت آراء تے تمر و کود علمتے ہوئے ساٹ کیج میں کہا۔ " بعیجا ایکالیں۔" شاہرہ بھا بھی نے تمرہ کے مجے بولنے سے مملے علی چٹکا چھوڑ دیا۔ " مس کا؟" عفت آراء نے سنجید کی سے "میاں کا تو بیمالین ہوگا ، گائے یا بکرے کا جمع پندمیں ہے۔ عفت آراء ف تاك بحول يشعال-" تو مما مى جان! قل ايندُ فاعل سيب ك آج بلن لکا لیں۔ شاہرہ بماجمی نے مسراتے " اوی ہوتے میں تمہارے بھیا تو بلین کا نام سنة ى حروات إلى-"ابسرح ي ع آب بماني ماحب كو بتائے گا کے امریلی اہرین نے بیلن کے لاتحداد فاكرے بتائے بين، امريل ماہرين كى تى تقيق كے مطابق بين و مانت جس اصافه كرتا ہے ، آدمي چست جا آل و چوبند ہوتا ہے، ماضمد درست رہنا ے حلد چیکداریا ہے۔

مرممانجمی! بیبلن کے قوائد تل میں ٹال؟"

مرى كون فريدے؟ كون يكائے؟ كون " توشینڈے کالیں۔" تمروبول-''ارےرہے دو بی ساری کری پڑی ہے مُنِيَدُ ہے، كدو كھائے كو "عفت آراء ئے منہ بنا "تو دال يكاليس-"تمره تمسياني موكر يولى ... "اجمی کل بی تو حے ک دال میکائی می مستح ناشتے میں دال مجرے برائے بنا لئے تنے سب نے وی کھائے تھے ،تہارے خالوتو پیٹ ش درد اور کیس کی شکایت کردے تھے کہدے تھے آج ''تو بما بھی مرقی ایکا کیس آج۔'' شاہدہ بها بھی نے قوراً مصورہ دیا۔ "نيمتى براكر مرقى كهاني المان المان کلے مڑے کھل کھا لے۔"عفت آراہ نے آپٹن بھی رد کر دیا تھا اور تمرہ بیاری اکس بے بی سے د کھے اور س رعی می ان کی اس بکانے کی کروان مين اس كالمضمول تو نيج مين عي ره كميا تها-"ارب ہماہمی! مزوتو مرقی کھائے کا تی ے نا بھلے اس میں غذائیت اور محت میں رجی اب برزبان كاذا تَعْدِلُوبِ مَا ـُــُ "ارے چو لیے میں جائے ایبا ڈا نقہ جو بعد میں بیاریوں کا ذا کتہ چکھا دے۔ معنت آراء ماتھ سے چھکنے والے اعداز میں اشارہ كرتے ہوئے كہا تو تمرہ، شاہرہ بھابھى كود كيركر " تو بما بحي پر کڙي يا ليل؟"

و كوهي " كرهي كانام من كرعفت آراه

معورونو خوب م مرتمهارے بھیارات

کوکڑھی کھانے سے منع کرتے ہیں کے رات کو

کے مندیس الی آگیا۔

بينه كي كهاس كا مسئله توجون كالون تعاليبي تك، وه فسٹ ائیر کی اسٹوڈنٹ می ، اردو کی میچرارئے معتمون للصنه كاعلم ديا تحااوروه اب تك أيك سطر مِي بين المديان مي -ودعقی بما بھی احمارہ نے رہے میں دن کے آج كيايكا من ؟ شايده بما مي في الي جنواني عفت آراه کو دیکھتے ہوئے بوجھا تو بھٹا کر "وولو بعيا إيكا كئ بي واب آب بعياك لے کیا یکا تیں گا؟" شاہرہ بھاجی نے ہیں کر "خاله! مبندًى يكاليس يا كريلي يكاليس-" تغيين اورشابره بماتمي تواجعي دوسال يهلي بياه كر

تمروتے مفت محورہ دیا،عفت آراءاں کی خالہ خاله كي د يوراني بن كرو امجد بادس من من آني سي للذاخره أبيل بمامي كهري فاطب كرني ميء خاله كهلوانا شابده بماجي كويسند مبل تعاكيونك الجمي وہ ستائیس کی ہوتی تھیں اور ایک بیٹے کی مال

"ول و بهت كرا ب كرمول عن عي أو دو سيريال بين جوسب شوق سيركما كيت بين وممر المحى ايريل شروع مونے كو ب كرى الجى دور ب وراي عفت آراه بولس-

" ال مر ب موی مرزاں تو کب سے میری مندی میں یک ری ہیں۔" شاہرہ ہما جی

" کیمتنی کی ہیں تم نے۔" عفت آراء نے شابده بمانجي كوكمورا-

"كريلے أيك سوستر رويے كلو اور بينڈى ایک سوتمی سے ایک سوجالیس رویے کلو یک رہی ہے، فیمتیں من کری د ماغ من ہوجائے ،اتی مہتلی

" عال إخواتين كاسب سے برا مسلم كيا ہے؟" ممرہ نے مٹر کے دانے جملی عفت آراہ سے سوال کیا تو وہ مجڑک انھیں۔

" تيرا كيا سئله بي بيلي تو تو مجمعه بنا مح ہے ایک عی رٹ لگار طی ہے تو نے ، تو کیا مسئلہ حل کردے کی جو بار مار او چھری ہے؟

دمنیں تو خالہ! وہ کانے میں تیجرنے کیا ہے کہ مضمون لکیہ کے لا وُ کے خوا تنین کا سب سے بڑا مئله كيا بي؟" الخاره ساله نازك حسين كانمره تے مسلین ی صورت بناتے ہوئے بتایا۔

''عجیب تیچر ہے تمہاری خود خاتون ہو کر خاتون کے مسائل کاعلم تبیں ہے اسے مکل کی بچوں الو کول، بالیوں سے کیدری سے خواتین كِ مسلِّط بِيمْ معمون لكه كے لاؤ " عفت آراء نے طربيا عداد من مكراتي موت كما-

" خواتين كے مسائل يه أيك معتمون كيا برارون كمايين للحي جاستي بين-" شابره بماجي نے کن سے تکتے ہوئے کہا تو تمرہ مدوطاب تظرون سے البس دیکھتے ہوئے بول-

و ليكن كونى أيك الهم مسئله منا وين نال

"أج كيايكاتس؟"عفت آراء بولس-"جی" تمر و نے جیرائی سے ان کی طرف ويكصااور يحركهاب

"ا كو، من ان كيموال كا جواب دے ری ہوں، مسئلے کا حل بتا ری ہوں، مسئلے کی نشائدی کرری ہوں اور بیہ کبدری ہیں کے "جو مرضى يكاليس" في في إس وقت توتم مجھے يكارى موء عَمْلِ كَي وَلِي مِنْ يَعِيمُ عَلَى نَعْنِ ابْتِكَ إِنَّ عَفْتَ آراء حسب عادت نان اساب بوتی جلی تنب -شاہرہ بھانجی کوہلی آگئی بمرہ منہ بسور کے

2014.05. (228)



لگا كېمى ئے بمرے مجمعے ميں اسے طمانچہ مارويا

\*\*\*

## تعوزاخيال ركفة كا

جب اسے بورڈ کے استحان میں مفیکوئم،
بنایا گیا، لینی استحانات کے استحان میں مفیکوئم،
بنایا گیا، لینی استحانات کے انظام کی زمیداریال
دی گئیں تو اس کے پاس سارا سارا دن بڑے
بڑے لوگوں کے سفارشی فون آنے گئے، وہ
جران ہوکرسوچتی کہاس کا بیل مبراتی جلدی آئی
لوگوں کے پاس کیسے بھی گیا؟

پھر ۔۔۔۔ جب ایک بااصول اور نامور سوتل ورکر نے اپنی بٹی کے لئے سفارش کرتے ہوئے اے کہا۔۔

"ميرى بئي بهت عي Intelligent -اسے سب مجھ آتا ہے، بس اس کا تعور اسا خيال رکھنے گا۔"

سارا دن ''خیال رکھنے'' اور مسب کچھ آئے''' والوں کے سفارٹی فون انٹینڈ کرتے طمانجه

ووایک برائیویٹ اسکول کی بہت قابل ٹیچر تھی اور اپنی انتقال محنت سے کی اسٹوڈ نیس کا مستقبل سنوارا تھا، اے اپنے تیفیبرانہ پیشیے سے عشق اورا بی ایما تداری پر ناز تھا۔

ایک مرجہ، جب وہ فائل امتحانات کے بیپر چیک کرری تھی تو اس کے پاس اس گی ایک بیزی امیر وکبیررشتہ دار خاتون کا فون آیا جس نے اپ بیٹے کی سفارش کی تو اس نے کہا۔

"وو تو قبل ہے، اس نے پیجر بھی تو تبیل اکسا، پیچر تعوری بہت گنچائش ہوئی تو میں آپ کی سفارش کے بغیر بھی اسے پاس کر دیتی محر ....۔ موری! میں غلط کا م بیس کر سکتی۔"

اس براس خاتون نے اسے لائے دیا تو دو اور ہی ہو اس کے دیا تو دو اور ہی ہتھے سے اکمر کی اور صاف الکار کر دیا جوایا خاتون نے اسے لائوں کی ایمال کیا خاتون میں برا بھلا کیا گراس کا خمیر مطمئن تھا۔

جس دن رزلت آؤٹ ہوا تو وہ خاتون اساسکول میں نظر آئی جواسکول کی الکہ جو کہ اسکول کی ہیڈ مسٹرلیں بھی تھیں، اس سے ایک کوٹے میں کھڑی بات کر رہی تھی، جوایا ہیڈ مسٹرلیں اسکول کی الکہ نے فورا اس کے ہیئے کا رپورٹ کارڈ اس سے لیا اور وہیں کھڑے کھڑے اسے باس کیا اور مجر یوی گرم جوثی سے اس سے ہنڈ فیک کر کے رخصت کیا تو وہ اسے طنزیہ مسکرا ہے سے دیکھتی ہوئی جلی کئیں اور اسے الیا کا ڈونگالیا اور پین میں جلی کئیں استے میں حفت اراء کے شوہر کا نون آگیا کے آئی بریانی پکالیو اور ساتھ میں بور سے کیا ہے استہ بھی ۔۔

اور ساتھ میں بودینے کی چٹنی کا رائنہ بھی ۔۔

"ای لئے کہتی ہوں میاں گھر سے نکلے وقت بنادیا کرو کے آئی کیا لیا تیں؟ اب بنار ہے جس جب گھنٹہ بھر چسک ارنے کے بعد آلومڑ پکھے جس جس کھنٹہ بھر چسک ارنے کے بعد آلومڑ پکھے کو دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کو دوانہ کو دیا ہے۔ انگروں سے دیکھ دی وہ اسے یوں اپنی جانب فیلے میں۔ " ٹمر ہو عقت آداء کو جوردانہ فیلے وہ اسے دیلے دی جانب وہ کھی اور کی جانب دیلی ہانب وہ کھی اور کی جانب وہ کھی اور کی جانب وہ کھی ایک جانب وہ کھی جانب وہ کھی دیا گھی جانب وہ کھی ایک جانب وہ کھی جانب وہ کے کہ کھی جانب وہ کے کے کہت کی جانب وہ کے کہت کی کھی کے کہت کے

'' میرامندگیا دیکی رئی ہے؟ اینامعتمون لکی۔ کیا اب بھی تجھے اپنے سوال کا جواب بھی ملا؟'' ''مم ۔۔۔۔۔ ل گیا ۔۔۔۔۔سوال کا جواب بھی اور معتمون کاعتوان بھی۔'' تمرہ نے پوکھلا کر جواب

''کیا بھلا؟''عفتآرا مٹے پوچھا۔ ''آن کیا پکائیں؟'' ٹمرہ نے مسکرا کر فاب دہا'۔

"بان آن ..... مجوراً بن من سخم بحل شاباش آن است. مجوراً بن من سخم بحل شاباش آن است. مجوراً بن من سخم بحل المسابق في من منا واليس المسلم و تبريد منا واليس المسلم و تبريد منا واليس المسلم و تبريد منا و المرف المسلم المسلم و تبريد و

اور پر مضمون کھنے اور کمل کرتے ہیں اسے اور کمل کرتے ہیں اسے کوئی مسلم نیں ہوا تلم چلنا شروع ہوا تو مضمون الکم کمل کرتے ہیں اسے کھمل کرکے ہی دم ملیا ، ای دیر میں پریائی کو بھی دم لگایا جا چیکا تھا، تمر و مضمون کمل ہوتے کی خوتی میں بریائی کھاتے کے خوتی میں بریائی کھاتے کے لئے انکو کھڑی ہوئی تھی۔

\*\*\*

نمرہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔

" پاں تو اور کیا پرسول کے اخیار میں ہی تو
پڑھا ہے میں نے۔ " شاہدہ ہما بھی نے یقین

ولا تے ہوئے کہا تو حفت آراہ کو یا ہوئیں۔

" تہمیارے خیال میں امریکہ جو کے گائی کے

ان بھی کیس کے سے تو ہوتے ہے رہا، اب ہم گھر

مان بھی کیس کے سے تو ہوتے ہے رہا، اب ہم گھر

کی ہنڈیا بھی امریکہ سے یو چوکر یکا تیں گے، نہ

کی ہنڈیا بھی امریکہ سے یو چوکر یکا تیں گے، نہ

کی ہنڈیا بھی امریکہ سے یو چوکر یکا تیں گے، نہ

میں بہیں ہوئے گا۔ "

"تو پھر آپ بی بنا دیں کے آج کیا گیا ہیں؟" شاہرہ بھا بھی سرائے ہوئے بولیں۔
"ارے کیا بناؤں؟" عفت آ داہ جا کی ۔
"کہا بھی ہے میاں تی سے کہ بنتے بحر کا مینیو بنا کے دے دو کے کس دن کیا تیا ہے؟ پھر کی چوبھی پیا جو بھی ایک جو بھی ایک ہو ہے گا ، ہم جو بھی پیا ایس وہ ناک بھول چر ھاتے ہیں، کھاتے ہوئے سوسو فرے کرتے ہیں۔"

"لو خواتین کا سب سے بدا مسئلہ کیا ہے؟" تمرونے پھرسے اپناسوال دہرایا تھا۔ "آج کیا پکا تیں؟" عفت آراء اور شاہدہ بھابھی بک زبان ہوکر جواب دیا تھا۔

'' میں نے خواتین کا سب سے اہم مسکلہ اے۔''

''چیندا وی تو بتا رہی ہیں خواتین کا مب سے بیزامئلہ بلکہ پول کبو کے روز کامئلہ ہے کہ۔'' '' آج کیا لیکا تیں؟''

"مٹر آلو لکا لیں۔" تمرہ کوایے سوال کا جواب ل گیا تفامسراتے ہوئے ان نے کہا تو وہ بھی مسراویں۔

"لوبعني مزِ آلو پيالو."

"اجما بماجمی" شاہرہ بماجمی نے عقت آراء کے ہاتھوں سے جھلے ہوئے مٹر کے دانوں

حدا 230 جون 2014

2014 05. (231)

مقد سے کوئی بھی ہٹا جیس سکیا ..... ارے .... بما كو ..... بوليس ..... آرى ہے .....

کر دیا، سب لؤکیال رو رعی بین اور آب کو بد

وعائي وے ربى ينء كيا الا آب كوبيرسب وكيد

ابیا جھٹکا دے گئی کہ کمر آئے کے بعد بھی اس کے

جاتا ہے، جہاں جاروں طرف بے اصولی جل

رتى جود بال فقط چندلوكول كواصول يرجلاناظلم عي

کے امتحابات میں Invigilator کی حیثیت

\*\*\*

جب وہ چھولی می تواس کے ممالی نے ایک

غیر ملکی اڑ کی ہے خط و کما بت کے وسلے اور نبیٹ ہر

غیر ملی از کیوں سے دوی کی اور ان میں تصویروں

کے تباد لے ہوئے تو ان کے دالدین اپنے رشتے

بماک کرائ نے لڑ کے سے شادی کی تھی) روز

روز کی حمرار کے بعدا یک دن اڑ کے نے اڑ کی کو ہار

إخبارات میں چھی میں ، ہرروز ایسی کہانیاں جنم

لتى بال ، كين بى بال ، مركى نه جانے كول ،

کوئی سیق تبین سیمتا۔

ان میں ہے کوئی ایک خبر بھی جموثی نہیں کہ ا

\*\*\*

ول پر بوجھ رہا اوراس تے موجا۔

ہوتاہے، ستم كوده بدل بيل سكتى-"

ے ڈیوٹی مہیں دی۔

وہ رونی ہوئی واپس چلی کی اور اے ایک

" بهي بهي انساف كرياً بهي نا انساني بن

اس نے اس کے بعد آج تک پھر بھی بورڈ

Invigilator کی حثیت سے بہت ایما عداری کے ساتھ کی اور کسی بھی کڑی کو کا کی كرنے ميں دى، حالاتك كم انبول تے بہت کوشش کی، جب اس نے بہت کتی کی تو آخرا کیے لڑی نے احتماح کرتے ہوئے کہا۔

ملن می اور دوسرے بلائس میں اس وقت مطلے عام چیلنگ ہوری ہاس لئے ہم نے جی کانی

پیر کی ڈیولی کے بعد جیسے ہی وہ جانے کے کئے بین کیٹ کے قریب پیچی تو ایک لڑکی دوڑ تی ہوتی اس کے یاس آئی، اس کے آتھوں سے آنسوول کالوی جاری می اوروه می می کر کہنے

" آپ نے ہارے بلاک کی الر کوں کے آپ کھی اسٹوڈنٹس پرخی کرکے کون سا کارنامہ ستم کوجا کرنے کریں، آپ نے حارا فوج تباہ

کرتے وہ مسلسل مجی سوچتی رہتی کہ کاش وہ ان

1- E Se "أكر ليما ليحد كروانا موتا به تو مجر اتى بماري فيس دے كرنامور يرائيون يا اسكولول من بحول كورينهات كون مو؟"

\*\*\*

لتى بجيب بات ہے كدا كر كفن بجول كى باتوں یا گرائوں میں بڑے می کود بڑتے ہیں اور مجر محطے، رشتہ دارول شل من جاتی ہے اور بات گال مکوچ سے بھی نقل کر یا قاعد و الوالی مجرانی بك چكئي جاتى بين اور لوگ يمي ان چمکرون پس زى بى بوجاتے بين اور كل بى بوجاتے بين اورا کی خبر این میڈیا کے لئے موضوع بن جاتیں

مَرْ..... جب درنده مغت لوگ چهوتی چھوٹی بیجیوں کو بھی جیس بھتے اور درعد کی کا شکار مناتے میں تو نہ تو براوی احجاج کرتے ہیں نہ رشَّت دار، فتظ ميذيا آواز افعانا بهد.... آخر

 $\Delta \Delta \Delta$ 

بهادري

استوو نف ليدرى وصلى تعري ورجم كى سے بيل درتے ، ہم بعاشے اور مكنے والے لوگ بين، ہم جيلوں سے بيل ڈرتے، ہم جان جمیلی مر رکھے کموتے ہیں، ہمیں اپنے

وانصاف بإيااتصافي

ال تے بورڈ کے بیریش آج اٹی ڈیولی

"مم اس م ملے کے بیرز مں اتن کی كأمرك كادجه يوحانك ميات والميل

. معمرا می اور سے کوئی واسطہ جین، میں اين كام من ايما عدار بول، من كونى غلاكام يرداشت بيل كرول كي"

ماِتُعظم كيا ب، بم يل بوسِظَ لو زميدارآب ہوتی، جب ہر طرف کالی چر کا ماحول ہے، تو انجام ديتي إن اتناى شوق بواس بورك

وارول اور ملتے والول سے فخر سے ان کا ذکر کرتے اوران کواڑ کیوں کی تصویر میں دیکھاتے۔ ۰ جباس نے میٹ پرایک کڑے سے دوئق کی اور تصویروں کا تبادلہ موا تو اس کی مال تے اسے خوب سنا تیں اور دسملی دی کہ وہ اس کے والدكوبتائج كيتووه اسة زعره كبل تجعوث كاس تب ڈرنی مہمی بی کے د ماٹ میں ہروفت يمي سوال كوجما ربتا تها\_

اور ماڈرن مجراور وہ اگر ایک کڑے سے دوی كرياتو كناه؟ آثر كيون؟" آئ وويزى بوچلى ب،اب بمالى جب مجمی ای اور بہنوں سے ای کرل فرینڈ کی باتیں كرتاب تو وه صدق وارى موكر بين بال-

" بمانی اگراڑ کیوں سے دوئی کرے تو تخر

" مجتی جلدی ملواؤیااس ہے۔" " " رشته النَّلْخ كب جا نين؟ " تب ووسوچتی ہے کہ اگر وہ اینے کھر دالول کوا می پند کے لڑکے کے بارے میں بتائے تو كياات بحي الى يذيراني في كي؟

\*\*\*

پند کی شادی بر والدین کی رضا مندی شه ملنے پر اور کے اور اور کا کے ایک ساتھ خود ان کر

بیند کی شادی کے دو او بعد میکے اور سرال والون كرويون ب دل برداشته بوكراز كي في کے میں ہمندالگا کرخودسٹی کرلی۔ سند کی شادی کے تین ماہ بعد ( کھرے

2014 جون 233)

حديا ( 232 ) جون 2014

تے میرے کمر می ریک ہو، مرک ہو، مرکا مہیں حق تیں ہے سی اور جانب کو میسلو تميارے لئے صرف عل اول كرتم ، ثم بواور ش تو صديول عيد " شل" مول مردانه ساج به کمرا طرکرتے بوئے وہ منف نازك كي عظمت كا احتراف لطم "وركتك ووكن شل وكم إلى كرت إلى-" دو تنجے سے کا تدحوں برتم اتنا پر جدا شاتی

منف نازك كبلاتي مو! بیشفراد نی کا صاس الم ہے جوعورت ک تفسيات وكيفيت بورى طرح احاط كرتاب عورت کی وہ سماتویں حس جواسے بتاتی ہے کہ کوئی اسے

"اكرموچاتوميرى ساتويس تناتى من الري مون مب جاتي مون جمے جب جہال کونی دیکھے کہ سوے .... میلم" اوب را تھے ورگاناں "اک لڑی کی میلم" محبت کی واستان عی میں اک گلامجی ہے اور عورت کی فطرت کی مکای می کداسے خدا سے مى بزوركات مروى ما بت مطلوب باورب جابت کی طلب کا غلبہ جوات رب شل می راجمانه الخ كافتكوه بمرسوال بيمرور بدا موتا ہے کہ کیا اک مورت کے من میں رب کی طلب ائي بورى شدت سيسل بيدار موسلتي؟ شيراد ير كي تقرول كاك محصوص مران بے كمام كا - المم كة فرى صع من كملاب اوراكم است موضوع كساتع يورى طرح قارى يراجرش بىعال ہونی ہے کر ای محد ملموں مستراد نے اس روایت سے خود عی احراف می کیا ہے، لکم "ستراط" الى بى تعمول من سے سے كولم آغاز

کری ہے، اٹسانی عظمت ویشریت کا کمال کہ وہ عس ہے اس بحل آسینے کا، بداحساس عن شمراد نمر کو به جرأت دينائ كه وه "محو آكينه داري" ي هم كبددي-" خدوخال حسن كريزياء مي خبرر ب كرجودوب م كواريد اسے د ملے سے دوام ہے جويدن ريحوادل كرعك إل

ينظرك إغ المائي سو کواہ حسن کی عرض ہے ر جو كواية بمال ش محرآ شيخ كويملاندوو

شنراد نرم کی تعمول میں تصوف کا رہے جی بدا كبراب مراس تصوف ش كموج عاش وجسس روح کے ریک کرے ہیں جو جائے کوائی قدر بے چین ہے کہ لب و کیج ش بے یا کی کی ہو

اک علاش خاص اک جیتو اک بیاس يرتجب عاس ب جويرات جوابول سي بعن بيل يح يتوارك من سوالول كمامل كامولى

میں تھا بجس جھےروا**ت**اہے۔ اورىيى جريجارى فغرادير كوجبوركرتاب

کرده کبردی-"آج تک میں تجس کی میزاں پر ملا رہا، آب بحس بحماد آیاہے

ساجی نا اتصافی و نا قدری مجی شفراد نیز کا مرتوب رین موسوع ہے چروہ نا قدری المایی روایت کا متجد ہو یا ساتی یا چرمردانه معاشرے مين پستي استحصال زده عورت-

شنراد تر کالم خوب روانی سے چات ہے۔ اللم " فيرهى ترازو" شي مرواند ساج پداك محمراطنزے۔ تبصره \_\_\_ سيميل كرن

مال اور بھی خونی ان کے موضوعات میں ہے، جس آ کوحساس دل اوراحتیا می ولب ولهجه میه - سترادير ين-

كتاب كااشماب عى يزامعنى فيزب اور ان كي تحصوص لب و ليج اورزاويد لكاه كاعكاس، اک بخادت برای روایت ادرای مل و غارت و خوریدی جوند ب کام پراٹانوں برملاکر دى كى د يكھتے۔

" زیمن کے ان پاسیوں کے نام جوا سال كِي عَامَرُ لُ كروي كي "كتاب كا أعاز منكور پیش لفظ 'مما تھیات'' ہے ہے بیش لفظ بھی ان کی بشرمر كر فلامنى كا عكاس ب اكب كله وفتكوه مجى ب بعّادت ندمرف روایت سے بلکدانظ وحرف کی روایت پرجی احقیاج ہے۔

" که کونگه سے میا تا بھی بین کو بین ش ندلگا تا ميعادت كوهمإدت بناكرعماوت بناتا ورکی در کی سے محددورر کمی ".....t/2.2

خداكونه خودسے جدا كركے لكمتا خوداً دخود كوخود على خدا كرك لكمتا ان کنتلول میں اٹسائی عظمت کا احساس اور ائے اختیارات کی خواہش کا دفور ہے وہ دفور جو حراول سے بعاوت برمجبور کرکے ان کی فکست و ریخت کے عمل میں معنی کے بطن میں اترقے کی خواہش ہے، خدا کی ذات میں''خودا '' کی آئینہ



یاک فوج کے اسمی عزائم اور اس نا قائل تسخیر خاکی وردی کے بیچے اک حساس ادب مرور دل بھی دھر کیا ہے اور اس بات کا بین ثبوت میہ ہے کہ یا ک فوج نے بوے ناموراد بول کوجتم دیا جن يراردوادب كوبجاطور يرباز بركرش مجر خان اور کرش اشفاق حسین اور میجر منمیر جعفری اس کی ورخشنده مثاليل بيلي

مجر شفراد نیز للم کے اک عمرونتیس اور نمایاں شاعروں میں تاریجے جاتے ہیں جنمراد نیز ك ال سے ملك دو شعرى مجوع آ يك "يرحاب" 2006ء شل عمول كاليرمجوعه PEN الدارة يافته ہے، دوسراسعري جموعه ماك سے اترے وجود 2009ء غزلول هموں كابيہ جموعہ یروین شاکرعل خوشبوا بوارڈ یا نتہ ہے۔

شنراد نیز اک مخصوص لب و کیجے کے حال شاعر بیں اور ان کی تقمیں آہنگ وہمسکی ہے بمراور ہوئے کے باوجودان کی موج ونفسات اور علم کی تجربور عکاس میں۔

شاعری بے شک اک وجدائی تجربہ ہے مر بيآب كيظم اورسويج كيخصوص زاويه كالجحي

شنمراونير كالقمون كااصل موضوع تؤانسان ہے بیکھیں ان تمام ساتی و قدیمی رویوں کے خلاف اعلان بغاوت میں جو انسان کو "Subject" کا بجائے"Subject" دیں، یہ بغاوت ہے ہر حکم و جبر کے خلاف ،اک حاش اک جنجونظر آتی ہے ہمیں شفراد نیز کے

2014 000 (235)

2014 05. (234)

ارا۔

" اور ابقول معیدایرا ہیم۔

" اور ابقول معیدایرا ہیم۔

" ایک کیوں آئی شیزاد نے سائنس کورو الس بنا

دیا ہے اور اردو زبان کی کم مائیل کے باوصف پہ

بات کی ججزے ہے کم ہیں۔

الس طویل نظم! یہ کویا اک طویل تاریخی

انسائی تہذی ارتفائی سفر ملے کرتی ہوتی نظم ہے،

انسائی تہذی ارتفائی سفر ملے کرتی ہوتی نظم ہے،

خلیق کا نتات کے آغاز سے انسائی تبذی سفر

علف ادوار شراا کی مقار سے انسائی تبذیک سفر

علف ادوار شراا کی کی " کرو کھلے تک ادب

علائیہ شیراد نیز کی " کرو کھلے تک ادب

یوری توت رکھتی ہے ۔

پوری توت رکھتی ہے۔

پوری توت رکھتی ہے۔

女女女 الیمی کتابیں پڑھنے کی عادت اردوکی آخری کماب ..... خمار گندم ..... نند ونیا کول ہے .... تا واره گردکی دائری میسید... تنک این بطوطہ کے تعاقب میں ..... علتے ہوتو جين كو جلئے ..... اللہ تگری تمری مجرا مسافر .. .... 🗠 خطانشا تی کے .... ستى كاك كوم من .... ١٠٠٠ ا عادهم ..... ال وحتى ..... آپ ہے کیا پردہ .....

الدين كوجعي نظمول كي صورت خراج محسين بيش كيا اس طرح اك اورخوبصورت تقم "تم اداس كود كي سكتے مو" سے ملئے بير"ادا ك سي كى مكل کرن کوکائی ہے اور پرستر کرتے کرتے۔ "اداى دوپېرى دحوپى قاشىل تلى بے" مريمرون تمام موتا إور "ادای رات کے کاجل سے دو آتھیں کویا اک اداس دن کوشاعرتے تصویر کر " و بى آخرى موت تحى" نظم نبيل بلكه انسانى تاریخ کی کمانی ہے جب معیشت کے بوجل سے <u>سلے ایر کا خالص انسان مرکباء ایک لمرح" کوئی</u> ماڑ ہب میا" شفراد نیز کے تحروجس سے ہٹ كر بالكل الك أك خاص بالمني تجرب وكيفيت ی لقم ہے جسے جروشر کے پردے شفراد غرا ب واشكاف كردي كي ووآك كمي كرآكي لبيل يرجوري فيل جوآ کے آھے جل بڑی تو راستہ تک پڑا غدا كو يجمع چموز كر من خورکو لے کرچل برا" " آخوال دن" مي اك بي مثال لكم ہے، بیرخدائے کن فیکون کے سات دنوں کی کہائی ہے وہ خالق جو کہنا ہے کہ اس نے اس کا نکات کو سات وتوں میں تکلیق کیا اور الن سات وتول کے موال دن تو تيرا دن تعا تؤتي جموكوية منا

يزه كركام مل كيا تما-

"بدن کی حمات میں" سی گھری روبانوی تعمیس مجي بين، ال تظمول بين جميل اكتجفيل روح نظرآني جومحبت مل محى اسيخ محسس وتحير كوال كر نتائج اخذ کرتی ہے۔ " بیٹھا جموٹ" میں دیکھئے شنراد نیز کیا کہتے " ہماری تھی اِن کومیت نام دی ہے مرورت سب کوہوتی ہے۔ سمی کو چاہئے کی اور سمی سے چاہے جائے كى كا كر يق تريف كرو بول يات كى كے ساتھ چلنے كى يمنى كوراه وكماتے كرتباكث ليل بإتس كفن دابين زمائے منرورت روب مجرتی ہے محبت کا! ای طرح "بدن کی حمایت پس" بوی بے باک سے اعتراف دا عمار کرتے ہیں۔ معتل کی بیار صنعت سے لکلا خیالی سرایا ميل ہے كہ جوسوتے كوسين ہے، چمود كو ميل اور حقیقت او مین ہے کہ تمام خیال و عالم مثال کی ممارت کمڑی تو ای بدن پر ہے۔ " لِمَا كَ 1757 مَ" اك تاريخي والفح كومتيد كرنى لقم مراس كود يمينه وتعوير كثى كرت كااعداز شغراد نيز كاابناب-معماتنا طاقت ش بدلا جربه من محرك الأويادها كه وكيا! جيب عم كي طاقت حدول سے يو وكى و علم ي صورت مندر من الرآن" ال مجوع من خالد احد اور اسلم مراج

ے بی اٹی معنویت کوعیاں کر رہی ہے۔ "مجر کانے والے کومعلوم نہیں تھا اپنا آپ بی سب سے بھاری پھر ہے جہم کا پھر کٹ جائے تو رستہ بہتر کٹ جاتا ہے دوروز وشب کاٹ کاٹ کے دوروز وشب کاٹ رہا تھا۔"

و مروز وشب کاٹ کے لیے وہ روز وشب کاٹ رہاتھا۔" شغراد بنر کی تعلوں بن ان کے شعبہ ملازمت کی جملک" اعدر کی جنگ" تعلم بن دیکمی جاسکتی ہے۔ جاسکتی ہے۔

ای طرح اس مجموع بش" دست شفا" ی رومانک لائٹ تقم بھی ہے اور "میٹما جموث" اور

كے متر ادف ميل خاص طور پر ايسے معاشر ہے جي

جہاں گفن چوری اک بحروہ منعت میں ڈھل چکی

کلیق کار جسے کلیق کے باتال میں ما 20/4 جن 237 جن 20/4

2014 236

0 زندگی میں اگر ایک دوست مل کیا تو بہت ہدول کے آو بہت زیادہ ہیں عن ال ع مہیں سکتے۔ 0 کی محبت نایاب ہے اور دوئی اس اس سے میمی تایاب ہے۔ O محبت ایک جاروے جود جود کوسخر زرہ کردیق 0 مجت ایک ایا آئیزے کہ درای تھیں سے توٹ جاتا ہے۔ O محبت کالطف محبت کرتے میں ہے۔ مينازكور سومرو ورحيم بإرخان اينے بھائی کو دیکھ کرتو معبسم ہوتا ہے تو ب نو کوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے رو کنا مجی مدقہ ہے۔ كسى بحظے كوسيدها راسته بنا دينا بھي معدقه کا ٹایا پھروغیرہ کا ہٹادینا جی صدقہ ہے۔ ایے ڈول میں یاتی محر کراہے بھاتی کے ڈول میں ڈال دیا بھی معرقہ ہے۔ اے دوست تیری دوس روئ کیا ہے؟ اس کے بارے مس مختلف آراء ين، كحدادك كتي ين دوى وقاكانام ب، محمد کا خیال ہے دوئ دحوکا ، قریب ، تفریت کا نام ہاور پچھاہے محبت کے زار و میں تو لتے ہیں۔ محبتول كالكدسته إني تمام تررعناني اورخوشبو

کئے زندگی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، دوئ روح

ك شاعرى ب، جس كاليك معرعة ب للعة إن

اور دوسرا آب کا روست، روکی ش وفا کا ہونا

بہت مروری ہے، وفاکے بارے میں شاعرتے

ہارون کی اولا دھیں کے ہیں، ان کے ملے شوہر کا نام کنانہ بن الی الحقیق تھا، یہ پہلے یہودی تھیں۔ زرین اطہر، پیٹاور

رای سرین کہ علم کے بالے کو اپنے ہونوں سے لگا لو جول جول علم کے تطریح تمیارے جسم میں پنجیس کے تہارے ول و دماع روثن ہو جائیں گے یہ بی وہ روشن ہو کی جو تہیں مزل مقصود تک پہنچائے کی ڈھوٹھ ڈھوٹھ کر تاریک کوعلم کی روشن سے روشن کرو پاکستان کوش علم سے جھمگاؤ۔

الله مب سے اچھا کام وہ ہے جودوسروں کے لئے کیا جائے۔

الله علم کودوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ اللہ جو تفی علم کو پھیلانا ہے وہ معدقہ دیتا ہے۔ اللہ جو تفی اخلاق ہے محروم ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔

ندیرادَ سیالکوٹ عظمت کی ہاتمیں 1 احسان کروخواہ ناشکرے پر کیونکہ دومیزان میں شکر گزار کے احسان سے عاری ہے۔ (معزرت علیؓ)

 نظر اس وات تک یاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔(اوعلی سینا)

3 کامیائی کا زینہ تاکاموں کی بہت سی سرمیوں سے بتآ ہے۔(ارسطو)

4 اس چیونی کی دنیا میں تفراوں سے بچواس لئے کے ڈیری کی ملکہ بہت کم ہے۔ (ستراط)
 5 مصیبت میں آرام کی تلاش معیبت کو اور بڑھا

وی ہے۔ (حضرت امام جعفر مسأول )

ساس قل، رحیم یار خان ہاتوں سے خوشبوا کے ad Cook stor

(6) حفرت ام سلمہ ۔ آپ کی سفاوت کا بہ عالم فعا کہ بھی کی غریب جماح کو خالی ہاتھ شاوٹا تیں، آپ کے پہلے شوہر کانام ابرسلیم معا۔

(7) مطرت زین بنت بحق ۔ آپ بہت الدار فاتون تعیں آپ کا بہلا نکاح مطرت زیر سے ہوا تھا، پردے کا پہلے پہلے کم ان کی شادی پر تی آیا تھا۔

(8) حضرت أم حبيبية بهجرت مدينه بين بيه جي شال تعرب اورحبت كي بيه جي شال تعرب اورحبت كي مين بيه جي شال تعرب اورحبت كي مين اورحبت كي مين المدات كي تي المرائي سنة مسلمان جوئے كي بعد آپ كو تي اور آله وسلم كے لئے بيام ديا اور آب مسلم اللہ عليه وآله وسلم كے تيول تر نے مي آب مسلم اللہ عليه وآله وسلم كے تيول تر نے مي اللہ عليه وآله وسلم كے تيول تر نے ميا اللہ عليه وآله وسلم كے تيول تر نے ميا اللہ عليه وآله وسلم كے تيول تر نے ميا اللہ عليه وآله وسلم كے تيول تر نے كيا۔

(9) حفرت جوریہ نے میآیک الوائی میں جو (بی مطلق کی الوائی کے نام سے مشہور ہے) میں قید ہوکر آئی میں ، حفرت جوریہ کے پہلے شوہر کا نام مسانع بن مغوان تعا۔

(10) معترت میموند ان کے پہلے موہر کا نام خوبطب تھا۔

(11) صرت مغیہ ۔ بدایک ازائی میں قید ہو کر آئی میں اورایک محالی کے جعے میں دی گئی تھیں، حضرت محملی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مول نے کرآزاد کر دیا اور محر نکاح قرمایا، یہ حضرت قرمان رسول الله عليه وآله وسلم في ارشاد الله عليه وآله وسلم في الله عليه وآله وسلم في ارشاد الله عليه وآله وسلم

"الوكوا ميرى مثال الى الى الما ول آك في آك جلائى اور جب آس باس كاما حول آك كى روشى سے چك افعا تو كيڑے چينے اس ير كرتے لكے اور وہ خفس پورى قوت سے ان كيڑوں چينوں كوروك و يتا ہے ليكن چينے ہيں كہ اس كى كوشش ما كام بنائے دے رہے ہيں اور آك ميں محمے بردرہے ہيں اى طرح میں مہیں موكد آك ميں كرے بردرہے ہيں اى طرح میں مہیں موكد آك ميں كرے بردرہے ہوں۔

فر آراؤ، کینک حضرت محمد کاروائ معلمرات (1) حضرت خدیج ند بیدسول اکرم کی سب سے بہلی بیوی ہیں، نکاح کے دفت آپ کی عمر جالیس پرس جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بیس برس میں میں۔

(2) حضرت مودہ نے بیمی نبی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں ، آپ کے پہلے شوہر کا نام سکران بن عمرونقا۔

(3) حضرت عائشہ ۔ آپ حضرت الویکر مدین کی بٹی ہیں، حضرت محرسلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کنواری تعین اور ازواج مطہرات میں سب سے کم عربی آپ بی تعین (4) حضرت خصہ ۔ آپ حضرت عرکی بیٹی

2014 05. 239

2014 05. (238)



یہ زعرکی کا قاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو بڑے قریب کھاؤ کے بڑے سنم اٹھاؤ کے یہ عمر کا ساتھ ہے تباہ سکو تو ساتھ دو

لمے وہ زم کہ کوشش سے بھی جمیا نہ سکے
کہ اب کے سال تو جبرا بھی مشکرا نہ سکے
ہماں تو لوگ بجیب نفرتوں میں زعرہ بیل
ہمیں تو پیار کے لمح بھی راس آ نہ سکے
رابداسلم
درد انعام میں بخشا ہے تیری یادوں نے
درد انعام میں بخشا ہے تیری یادوں نے
دور یا جب بھی سہارا ہم نے

کھ بات ہے تیری باتوں میں بہت ہے۔ بیری باتوں میں بیری بات کہاں تک آ کھی ہم دل سے کیے دل ہم سے کہا ۔ بیری بات کہاں تک آ کھی ہی

مجمی سائباں نہ تھا ہم مجمی کہشاں تھی قدم قدم مجمی بے مکاں بھی لا مکاں میری آدمی عمر کردگی اے یا لیا اے کمو دیا بھی بنس دیا بھی رودیا یزی محضر ہے بید داستاں میری آدمی عمر کردگی تعبید در استان میری آدمی عمر کردگی اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے امت بہ تیری آ کے عجب وقت بڑا ہے

فامٹی جرم ہے جب منہ میں ڈبان ہو اکبر کچھ نہ کہنا بھی ہے فالم کی جماعت کرنا معاتب میں الجھ کر مشکرانا میری قطرت ہے جمعے ناکامیوں پر اشک برسانا میں آنا آل عمران
"اب دنیا می وہ بہترین گردہ تم ہو جے
انسانوں کی ہدایت وصلات کے لئے میدان میں
لایا گیا بتم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو
اوراللہ پرایمان رکھتے ہو۔"

ا قامت دین کابیکام بی تحریک اسلامی کا مقصد وجود اور فرض مصبی ہے کہی رضائے الی کا در الیہ کا در الیہ کا در الیہ الیہ کا در الیہ اور حصول جنت کا ضامن ہے، اس مقصد کی تقصیل ہمارے تذکیر، مختلف اعداز ہے، جس کی تقصیل ہمارے لئر بچر میں موجود ہے ہروقت ہوئی وہی جا ہے۔

داشدترین، منظفر گڑھ فیمتی جو ہر 1 ہردات کے بعد دن ضرور طلوع ہوتا ہے اور چوراب مبرے گزاری جائے اس کی محربہت حسین ہوتی ہے۔

2 انسان کو بادصا کی طرح ہوتا جاہے کہ ہر کوئی اس کے آنے کا انظار کرے۔ 3 بارش جیتے کی جلد کو بھوسکتی ہے گراس کے دھے بین دھوسکتی۔ دھے بین دھوسکتی۔

5 ڈیورٹن پرچراغ اس وقت تک روٹن رکھو جب تک گرکے سارے افراد والیس نہ آ جائیں۔

6 اعماداس برغرکائم ہے جوئی کاذب ش بی موثنی کے احساس سے چھانے لگاہے۔ 7 ہماریوں میں بوی بھاری دل کی ہے اور دل بھاریوں میں سب سے بوی دل آزاری ہے۔ باریوں میں سب سے بوی دل آزاری ہے۔
رایوسعید، کا موکی

\*\*\*

کیاخوب کہاہے۔
خلوص دل عی تمیں ربط باہی کے لئے
دفاجی شرط ہے اے دوست دوی کے لئے
دفاجی شرط ہے اے دوست دوی کے لئے
معلوم ہوتی ہے، مردوی جننی پرانی ہوگی اتن عی
پائیدار ہوگی ہے دوست وی ہوتا ہے جودوسرے
دوست کواس کی برائیوں سے آگاہ کرتا ہے، دوی 
ایک نازک پیول ہے جے بداعی دی ڈراس

ذرای میں سے چور ہوجاتا ہے اس کے خلوس

روی کی شرط اول ہے۔ آسپہ زبیر ، عارف والا چمن چمن خوشبو

ک بیاریوں ش بوی بیاری دل کی ہے اور دل ک ہے اور دل ک بیاری دل آزاری کی بیاری دل آزاری

انسان کو بادصا کی طرح ہوتا جاہے کہ ہر کوئی اس کے آنے کا انتظار کرے۔

ا تنااو تجامت اڑو کہ سوری کی کرم شعاعیں تحبیل بکھلا ویں اورتم ایک بے جان شے کی مانند ترمین پر آگرو۔

انسان انتا غلط تمیں جنتی ان کی سوچ اور رویے غلط ہیں۔

🖈 بارش جیتے کی جلد کو بھگو سکتی ہے مگر اس کے دھے جبیں دھو سکتی۔

المنظم طنزوں کے تیم چلائے کے بعد ول جوئی کرتے سے کوئی فا کرہ جیس ہوتا نہ خود کو تہ دوسروں کو۔

حنا محمد خالد براتی

زر بن اطهر ---- بناور ول کی محبول کے مجمی رائے ازیرا ہیں جسیں اک ذرا نظر کی چوکھٹ سے برے آئے وے ہم تیرے تام پہ لکھ دیں محمے زعمگائی اجر بس وہ اک لو۔ اظہار وقا آئے دے

ہم بھی اتریں کے تیرے دل یہ وحی کی صورت گال کی جبتی میں عبد یقین کی صورت

ہم نے جن سے بار کیا اور جن کے ناز اٹھائے ان لوگوں نے شیشے گھر پر پھر بی برسائے سیاس کل --- رجیم یار خان جب سے اترا ہے وہ آسیب کی مانند بچھ میں جوگی بن کر ہیں گئی خواہشیں محو رفعال جوگی بن کر ہیں گئی خواہشیں محو رفعال

برمے بن آرہے ہیں پھر سمی طوقان کی صورت لگا کر بن ہے وم کیس کے ٹھکائے آشیاں میرا بہت سا کولہ و بارود بھی ہمراہ لائے ہیں سطے ہیں پھر باروں جلائے آشیاں میرا

خودی کے ساتھ زشہ ہوں ابھی تک اس لئے یارہ

کسی کو بھی میرا یہ باتھین اچھا نہیں لگا

کریں کے موسم کل میں چمن زاروں کو وہرائے
چن والوں کو شاید اب چن اچھا نہیں لگا

مہناز کور سومرہ

جھے اس کا غم نہیں کہ بدل کیا زبانہ
میری زندگی تم سے ہے کہیں تم بدل تہ جانا

برا کھن ہے راستہ جو آ سکو تو ساتھ دو

2014. (241)

عدد 240 عدد 240 E

وقت سے پہلے جراغ اپنے بجمائے ہم نے پلوشہ خان سے جرائ اسے جمائے ہم نے خوالوں کے جزیروں میں اثر آتے ہیں اکثر دو لوگ کہ اب جن سے ملاقات بھی تم ہے

مل کے اس مخف سے میں لاک جموثی سے چلوں بول اختی ہے نظر پاؤں کی پائل کی طرح

یہ اور بات سے تھک ہار کے وہ مویا ہے جو تم ملو کے حمہیں ریجے بھی دے گا وہ عمیراحمہ ساہوال بس ایک خیرے چھڑنے کی دیر تھی سن کے آگیا کھوں ٹیل کرب صدیوں کا

د کموں کی رہ کا وہ چھیلا ہے کرب سوچوں میں سکھ رتوں میں بھی بیہ دل اداس رہنا ہے

ہ آیک عمر سے جاری ہے رحجکول کا سنر
ہماری آنکموں میں نیندوں کا ذائقہ شہ رہا
لائمرضوان — فیصل آباد
اے دوست میرے قمرف محبت کی داد وے
ہے دل کی چٹ لب ہے تیم بنی ہوئی

یے کار چاہتوں کے نقدی میں وہ مجھے کے نقدی میں وہ مجھے کی اور نے کیا ہوتا ہوں کے کیا ہوتا کی دے کیا ہوتا ہوں کے کیا ہوتا ہوں کے کیا ہوتا کی حادث خیال کو مجرائی دے کیا ہوتا

جائے کیا بات تھی اس روز کوئی در نہ کھلا عمر مسافر تھا اور ایسا کہ شمکانہ جا ہے اساء ای اساء ای اساء ای اساء ای اساء ای اساء ای خود کو کی خط لکھے ان کو کھولا پڑھا تہہ کیا رکھ دیا میں خود کو کی خط کھے دیا دی دیا

اب تو دنیا نہ کیے گا شکایت کی تھی میں سمجھ لوں گا میں نے اک انسال کے عوش اک بے جان ستارے سے محبت کی تھی

میرے تھم سے لکھی شکیں نہ میری ڈبان سے اوا ہوتی ہیں جو نظر سے کہتے کی بات ہے کسی حرف نہیں نہ ساتے کی

کوئی پیول پیتا ہے کس طرح
کوئی ڈھول ہوتا ہے کس طرح

یہ تو وقت کی یات ہے
گیجے ڈندگ تن بتائے کی
فرح راد کے سنداد میں اور کر میں ویکھا
کشتی کے مسافر نے سمندر میں ویکھا
پیمر کہتا ہے جھے میرا جانے والا اکثر
میں موم ہوں اس نے جھے چھو کر میں دیکھا

حاصل ٹرندگی عشق وہ ایک کھے ہے عمر بمر جو مجھی حاصل نہیں ہوتے بانا

نہ اعتبار خدا ہے نہ اعتباد خودی کھلا ہوا ہے عجب زہر سا نصاد ل میں پہوئے سے کہ آک شہر میں رہے ہوئے نہ تم ملو بھی ہم سے نہ ہم دکھائی دیں جاویرطی ہم سے نہ ہم دکھائی دیں جاویرطی ۔۔۔ مردان ریت میں بھول آگے دھوپ میں جاگی شمندک دشت احساس میں بھیلا تیری یادوں کا گلال دشت احساس میں بھیلا تیری یادوں کا گلال

ول داغ واغ ہے تو بہاروں کا کیا تسور دھوکا فسیل رنگ یہ خود ہو عمیا ہمیں

قاظم سے اجالوں کا سیل اڑے گا

جو یادگار میل ہمارے سنگ گزرے ہیں مجھی تو کسی موڑ پر ہم خمہیں یاد آئیں تھے اچھا گلگا نہیں جھے کو ہم نام خیرا کوئی چھے سا ہو تو نام بھی چھے سا رکھے

بیٹے سوچے ہیں کر کھے یاد نہیں آتا ماتے کب سے آباد تو دل کے گر ہیں ہے کوئی تصویر تہ ابجری تیری تصویر کے بعد ذہن خالی عی دہا کاسہ سائل کی طرح حامین حامین حامین کی ابنی طبیعت ہے قداسی بات پر قبیل کی افاظ جم جاتے ہیں کائی کی طرح

جانے کیوں سے گماں رہتا ہے کہ وہ نظر آئے گا مرداہ چلتے وقت خدا لکو دے گا اسے میری قسمت میں کسی قولیت کی گمڑی میں شام ڈھلتے وقت

کس طرح مجھے ہوتا گماں ترک وقا کا آواز میں کفہراؤ تھا لیجے میں روائی بہت کم لوگ واقف یں تخن آثار کول سے بھی کرتے ہیں اسے لکھا نہیں جاتا رضوانہ کور بحہ اسلام شور مجاتا ہوا موم دل جب ہو تو باہر کی فضا پجھ نہیں کہتی دل جب ہو تو باہر کی فضا پجھ نہیں کہتی دل جب ہو تو باہر کی فضا پجھ نہیں کہتی

شعور اب تک ای شے ک کی ہے وی جو جاہیے تما جاہیے ہے

جنگلول میں شام انزی خون میں وات قدیم ول نے اس کے بعد انہوئی کا وُر رکھا نہیں تجرزیدی --- حافظاآباد یہ تیرا عزم سفر میہ میرے ہونوں کا سکوت خطہ ارضی کو خود جنت بنا سکتے ہیں ہم دلولہ دل میں امتکوں کا اگر پیدا کریں محرسعیرتوئی --- عارف والا شعلہ حن سے جل جائے نہ چیرے کا نقاب ایٹ رضار ہے بردے کو ہٹائے رکھنا

W

چہرہ ہر صورت کو اپنی شکل میں ڈھال گیا ہے شہرکآ کینوں سے یاتی سارے عس نکال گیا ہے اب تو شاید دکھ وفاسن کر بھی میرا ول نہ دھڑکا یاد کا جھونکا پھراس پھول میں خوشبوڈال کمیا ہے

فراق یار کے لیے گزر بی جائیں کے چڑھے ہوئے دریا اثر بی جائیں کے تو میرے حال پریشان کا پھر خیال نہ کر جو زم کو نے نگائے ہیں بھر بی جائیں کے تو دول کی میت کہائی ہے یہ بیشانی یہ میرا بھی نام الکھنا ہے سیاؤں کی جب میں چوڑیاں باتھوں میں میندی میں بیتاں تیرا نام لکھنا ہے میں تیرا نام لکھنا ہے میں بیتاں تیرا نام لکھنا ہے

وہ واسمان محبت کرتے کے بیان ہنر جانا تھا اس کئے لوگ آج اسے بڑا کہانی کو مائے ہیں

کل تو کمی سے کیہ رہا تھا ہوا بہت خلک ہے آج دوست کھے کی معلوم ہوا تھا کہ شامل اس میں میرے چھ آنو بھی ہیں عمیرہ مدین میں میرے چھ آنو بھی ہیں عمیرہ مدین میں میرے چھ آنو بھی ہیں اوراق بریشاں کے شعلوں کے دیجنے سے میکنے سے پریوں کے چہنے سے آئی ذہن کے میکنے سے بریوں کے چہنے سے آئی شاید کہ یاومبا نے کی ہے آئی اوراق کے اوراق کی ہے آئی اوراق کے میکنے سے آئی

20/4 05 243

2014 000 242

یوی بہت تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی، ہتاں ہے ایک آدمی این گدیے کو نہلا رہا تھا، شوہرنے اس سے کہا۔ "تم جزى سے گاڑى كومورلى مولو عم دوس نے نے ہو جھا۔ ''ارے بھی آج گذھے کوئس خوشی ہیں بہت ڈرلگا ہے۔" بنوی نے منتے ہوئے کیا۔ "اس بیں ڈرنے کی کیا یات ہے تم بھی موڑ يرميري لمرح أعميس بندكراليا كرورا ور آج گرمے کی شادی ہے۔" عفت على يسر كودهما دومرے نے کھا۔ ود جميس اس خوشي من كما كلاؤ مح؟" " جودولها كمائے گاونى تم بھى كمالينا" ایک ماحب اینے دوست کے سامنے اٹی بیٹم کےخلاقیہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہتھ۔ راشدر بن مظفر کره '' بھی بھی اس کی اوٹ پٹا تک با تھی من *کر* میرا دل جابتا ہے کہ اسے اٹھا کر اوپر کی منزل سجال رات اعرمرى ب سے فیجے کھینک دول، مرمعیبت بہے کہ میں سكعيال بمي بترى بي بس كى اك تيرى ہے ووست نے کھا۔ تواك ايباليراب "يقيناس كاوزن زياده موكا" میرے دل ش تقبراہے التاريميس تراب ان ماحب نے چر کر کہا۔ آمنه قالده ملتان "سوچنا ہوں اگر وہ فیج کئی تو میرا کیا ہو شادی کے بعد میاں ہوی ایک محت افزا فرح راؤء كينث یماڑی مقام پرجنی مون پر گئے تو ہوگل کے سیر نے نام یو عظمے بغیرائرداج کرلیا بدد مید کر ہوی الرآب كريزيوك باريك ي سوفي رات جران روكي اور كيف كل-کی تاریکی میں برارول میل دورکی آواز آپ تک " منتجر صاحب! آپ کومیرے شوہر کا نام مہنجاستی ہے اور اگر سارتی کے بیٹھے سر سمندروں، كيے معلوم ہے؟" بہاڑوں،محراؤں، دریا دُن اور برشورشروں سے منتجر پولا۔ رے پہنچ سکتے ہیں تو پھر آپ کو تیتین کو ل میں " آپ کے شوہر ہر سال ہما دے ہوگل میں آتا كه خدا مى تو آپ كى دعاس سكتا ہے۔ ہی مون مناتے ہیں۔ مهنازكور سومروءرجيم يارخان يلوشه مان موارسده

بهت تؤب

المنظمي المنظمي المنظمي المنظمي المنظمي المنظمي المنظمي المنظمية المنظمية المنظمة الم

چلواب مسكراؤ ایک کافل شخص کے مكان بین آگ لگ گئی، لوگ بجمانے دوڑ ہے لیکن وہ حرب سے بیٹماریا، اس پرایک شخص نے گہا۔ مورتم آرام سے بیٹے ہو۔" کافل آدمی نے اطمینان سے کہا۔ کافل آدمی نے اطمینان سے کہا۔ ان آرام سے کہاں بیٹما ہوں بارش کے لئے دعا کرزہا ہوں۔" خلا ہے ہے۔ خلا ہے۔

ڈاکٹر۔ "آپ اچھے ہو جائیں گےلین جمع میں جانے سے پر ہیز کیجئے۔" مریض۔ "لکن میں است مشت محد دیا۔"

''لکین ٹیںا ہے پیٹے سے مجبور ہوں۔'' ڈاکٹر۔ ''پیٹر کیا ہے؟'' مریقں۔ ''جیب تراثی۔''

مد مدهد احاد کاس کویل کے بارے می رد مار با

''فرض کرد کہ پی سیکھے کا بٹن آن کروں اور پیکھا نہ جلے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟'' ''بیر کرآپ نے کیل کا بل ادانہیں کیا۔'' شاگر دینے معمومیت سے جواب دیا۔ آمیرز ہیر، عارف والا ستمر ایک دیباتی شخص نے اپنے دوست سے کہا۔ "میلوبار شہر کی سیر کرکے آتے ہیں؟" دوسر انحص۔ دوسر انحص۔ "دنہیں میں ایک بارشمر کیا تھا لیکن اب ددبار دنہیں جاؤں گا۔"

چېلاس-د کېول بحلاالسي کيابات ہوگئ؟" دومرافض-د دشهر همرا جگه جگه جو بدايات ککسي ہوتی ہيں

ان برعمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چھپلی بار میں شہر کیا تو ایک جگہ تحریر تھا، '' یہاں مت تعویجے'' شہر کیا تو ایک جگہ تحریر تھا، '' یہاں مت تعویجے '' ردی کاغذاس میں ڈالئے'' میں نے سڑک سے ردی کاغذا ٹھا کرڈال دیے'' ایک اور چگہ لکھا ہوا تھا'' رفیار چالیس میل ٹی گھنٹہ'' ابتم تی بتاؤ جھ جیسا بوڑھا آ دی اتنا تیز کیے دوڑ سکا ہے مرتا کیا شہرتا میں نے دوڑ لگا دی اور پھرشمر جانے سے

دمثاحيد، كينث

مبہت ہے خطاتو ہوگئی پڑآپ نے بھی ذرائ بات پرڈائٹا بہت ہے کلاشکوف سے تو مت ڈراؤ مجھے توایک بی چاٹٹا بہت ہے سیاس کی درجیم یار خان

2014:05. 244



فرواز بیر کی ڈائری سے خوبصورت تکم بمحى جوآؤ ويرعكرك ك سب كما بس الث بليث كر الماش كريا مرى يرانى ى ۋاترى ش ورق ورق بدلكماہ وهام تيراا لواس حقیقت کی آگھی یہ يقين ركهنا كهخوا مثول كو جو من تے حرفوں میں ڈھال رکھا محبول ش كمال ركما مربين اجازت ہے م براول كرس محف ووجر محول كيفن سارك جولكمه جيكا بمول جلا کے رکھ دوء ما محالہ ڈالو مہیں ہے تن ہے میں آخری حرف وقت آخر جولكمد بابول مرى نكامول كرزردآنسو کوائ دس کے كريس في لني افتول سے بددن كزادك تمرحقيقت توبيب جانال كه ميري حابت كوتم نبحي بالكل سمحدنه ياتي

عائشمس: ي دائري الياني غزل عجیت اک ادعورا سا خواب ہے جونہ دکھا تو تعیب ہے جود کھ کیا تو کمال ہے محبت اکبر انوکھا سا کھیل ہے كريا ليا تو ح مونى جونه يا تطفي تو زوال ہے محبت اک ادموری کی بات ہے جونہ کے سی وادب س مرف کرجو کے دیا تو عال ہے عجت اک اووری پرسات ہے جو جوري كلي تو كلي ربي جورك كي تو مثال ہے محبت آگ الوکھا سا علم ہے جو طاری ہوا تو یوں ہوا حرار بار یہ دحمال ہے ايماحيد: كادارى ايكم ممين جانال اجازت ہے كيان تاريك را مول ير معنن كل خود ي يا دُ لو اع جرول في حي دل دوب جائي ا مير عطة موي محول يريك كال بالمول سي خبراك بي بالمول كو فضا کی مسکی ہے تم نے کیتوں کوچن لیما حبیس بلکوں کی نوکرل پر نئے کچے خواب بن لیما كون كراوج ليمراقواس عدد كرمت كرنا میرے جون کی جاتی دو پیرے بے فرض موکر تم الى جائد في راتول من جكنو يا لتح رمنا ميري تنهائيون كي وحشون كي ففر مت كرما مہیں بیجی اجازت ہے میری بریادکودل سے کمر چنا اور منادینا كرجب جابو بعلادينا عراتی کزارش ہے اكرابيانه وجانال

ول كے جذبے مار مائے كيل اورعنل كإفليفه نبيله نتمإن بكليرك لا مور ونت مختلف لوكون كانظرين الله وقت كو يتحي سے مت بكرو، اسے آگے سے روک کراس پر قالبہ یائے کی کوشش کرو۔ المله وقت خام مسالے کی مانند ہے جس سے آپ جو کھ جا بیں بناسکتے ہیں۔(امام فراق) الك الى زين بحس بل محنت كيد بغير كچه بيدا تبل موتا، اكر محنت كي جائے تو یہ زین چک دیل ہے اور بیکار چھوڑ دی جائے تو اس میں خار دارجماڑیاں اگ آئی يں۔(اقلاطون) 🖈 وِقت منالَح كرت وقت اس بات كاخيال رهیں کدونت بھی آپ کو ضائع کر دہاہے۔ (ارسطو) 🖈 وقت رونی کے گالوں کی مانتر عقل و حکمت کے جے نے میں کات کراس کے بھی یارچہ جات بنا او ورند جہالت كى آ غرهمان اے اڑا کردور پھینگ دیں گی۔(فی) غورث) 🏗 وقت ووفت کی مائند ہے جس کا اسراف وأجب فبلل بإدر كموتم دولت كماسكته مووقت من امنافرنین کریجتے۔ (فرینکلین) 🖈 آپ مرور ہول یا معموم تکلیف اور مصیب سے بچنے کا واحد مر ایند میں ہے کہ آپ کے ياس وقت شهو\_(نيولين بونا يارث)

ដង់ដ

مهناز قاطمه خوشاب

افتیاس میراحم، ماہیوال می ناشتے میں نفسیات، دو پہر کھائے میں نفسیات، او تکھنے میں نفسیات، چھنکنے میں نفسیات، او ہو کیا تمہارے کمک میں اس مضمون سے زیادہ دلچیں کی جارتی ہے، افسانوں سے لے کر گورٹی تک نفسیات تھی ہوئی ہے، گورکن کھود تے کھودتے سوچ میں تم ہو جاتا ہے کہ آخر فورٹوں نے اس پیشے کو کون ہیں اپنایا، سجھ میں نہیں آتا تو قبر ادموری چھوڑ کر ہونیورٹی کی راہ لیتا ہے، اور دہاں سے قرائم فرائم فرائم

ائی روش پورے آسان پر
کھیلا دیتا ہے
دل کے داغ
صرف
این میں تک محدود
دکھتا ہے
سرخ میں بیاغی ہیں
سرخ بیں بیاغی ہیں
تورد یں کے دیوار میں رہے کی

2014. وعدل 246

ميري زندكي ميري برخوشي تم عي توجو سِماِس كل: ك وارى الماكي غزل حياب 4 مجمى تو خط كا جواب قربتوں سے نہال ودراول ر کے عزاب یے وفائی میں باوقا کو اس کو خطاب لاکھ دشمن جال نه وشمنول سا جواب سک باتھوں میں لے کے تب مجمی اس کو گلاب دینا نغراؤں کے ابین ممرے انا آسال سیل ہے الل یے خواب آنکھوں کو خواب دینا فریحا قبال کو دائری سے ایک فرک تیری یادی سنبال رکھتے تم تو یہ مجی کمال رکھتے خود كو تم لازوال ركيخ ان کے بارٹ میں یہ ساہے کہ وہ مورتی سیسی حال رکھے ہیں سال میں جاہے جار دن عی سی ربط ان ہے بال رکھے ہی آزیاؤ تم اپنی نفرت کو ہم محبت کی ڈھال رکھتے ہیں آج لخے وہ آئیں کے فرحان موت کو کل یے ٹال

\*\*\*

رابعالم كوائرى الكالم اذبغول كختمام نشز ميرى ركول ين وويزى محيت سے يو چمتاب تہاری آ تھوں کو کیا ہواہے؟ عا تشرعاس: کا دائری ہے ایک تعم من زعر كى كاداس وسعول من الجد كما مول ين لحد لحد بلمر كما بول مير باليويس شمط جائے كى اك خواہش ی اک دی ہے برایک تمناسلک رنی ہے منہیں شریک سغر بنالوں ليكن بي دنيا كوجانيا بول کے میری موجیل حقیقوں کے لہوسمندر میں تہا چی ہے مين موچها مول تیرے ہادے خواب رسيمي بين تؤميرا كمدرر فاقتون كا بحرم كبس بحى شد كاستكاكا مہنازگوڑ: کی ڈائری سے ایک کلم تنهائی میں جس کی خاطر روئے ووحسين يادتم بني توجو محفل میں ہینے جس کی خاطر ووخوبصورت بات تم علاتو ہو جس کے بیجے بھائے عربر ووحسين خواب شهما عماتو مو جس خوا بش کے لئے بھے دربدر وودلفريب تعبيرتم عي توجو کیا کہوں تم میرے لئے کیا ہو

ير عردل كى دورى تقام كه مِن على بل مراط ير مرے آس یاس اند میراہے برجانب سايد تيراب ومحص خرندارد كردكي أتكمول ببرنبيتي تتليال دردكي میری سانج سوئی شام دے آتو بھی دل کی دوری تمام لے توبدل دے رنگ جدائیوں کے بنگ میرے کزاروے محرش خان: کی ڈائری سے خوبصورت تھم "اعتبار" اك اداس كمر عض دات کے اغریرے ش موچ کے دریکول ش ياد كجمر وكول مي اک دیاساجلاہے موچاہوں *کس طرح* اس ئے زعر کانی کو د که بحری کیانی کو معتريناياب مختصر بنايا ہے مجرتمام سوچول کی كرجيال سمت سي فاصلول مين بث سين اس کئے تو کہتا ہوں بارسے جدائی میں فا كا تول عاد مر مرئ تى مرورى ب خود تی ضروری ہے تينايي نوف ۽ تو پھر لیمی کی چاہت پہ اعتمارمت كرنا

يي كبول كا مری صدانت ای ش ہے مجھے محبت شہما ہے ہے الله نوميه وقاص كى دائرى سے ايك غزل چیوڑ کر چھے کو گیا وہ بھی کہ جس پر مان تما کیوں مکیں کہتے ہواس کو دہ تو اک مہمان تھا وہ تو شہرت کے حوالے سے تھا حاتم طائی سا لوٹ اس آدی کو کس قدر آسان تھا کتے ہیں کہ بیٹیاں تو سب کی سامجی ہوتی ہیں 🖸 جس نے مسلی ہیں بید کلیاں وہ ایک شیطان تھا كس لئے بحرتی ہے محراؤں من بل كمانى مونى وموب جو دیے کر کیا تھے کو وہ سائیان تھا دل سے کے گر کو وہ افکوں کی بارش دے گیا جوميرا ول تما ميري آليس تما ميري جان تما لے گیا جذبول کی ہوئی اور دعا دے کر میا رونی ہے اس کے لئے کیوں وہ تو اک ناوان تھا روح میں خانم سکوں کا اک خزانیہ آ میا مايدے جي کا تيرے دل يروواک قرآن تما فرح ظفر: کی ڈائری سے خوبصورت عرال ے دستول یہ چلنا جاہتا ہوں ہوا کا رئے بدلنا طابتا ہول شه کرد جھ پر اندمیروں کو يل سورج يول لكنا عابتا يول کی کے تیر بول کا کیا بھروب میں خود کو تو بدل سکا تہیں ہوں خود كو بدلنا جابتا بول بيول رکھا ہے کانوں کا المياده مر بمولول أب حلنا عابتا ہوں من موں فيغمان لفظول كا سمندر غزالوں كو اكلنا جابتا ہوں نىسم: كاۋارى سے ايك لكم

204 249

2014 2018 248

سجایا جا آہے کہ اس کا آخری وقت قریب ہو گے۔ مرداس کواس طرح جاناکیا طام کر ماہے؟ ج: كه دو ليح كاونت قريب ي-س: عین فین تی میری ساس مجھے اس واسطے اپنا بیٹا نہیں مجھتیں کیونکمہ بھرمیں ان کی بیٹی کا بھائی لْكُونِ مِمَّا بِلْيِرْاسِ كَاكُونَى عَلْ بِمَاسِيَّةٍ؟ ج: تم بھی اپنی سایں کو ماں نہ سمجھنا و گرنہ ان کی بنی تمهاری بهن کیے گی-س لگاہ برمانے نے آپ کے جواب دیے ي سكت ير قضه جماليات أكر ابيات و فكر كرت ی کوئی ضرورت نہیں ہم مرکعے ہیں گیا؟ ج: ای کی تو فکر ہے۔ س کیتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کرنا ہو تواہے الکشن میں کھڑا کر دیں یا مجر پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیں۔ ان وونوں میں سے آپ کون می سیث لینا بند كري كي (مرف إلى بات كرنى م) ج: میں تو کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا پیند کردں گا کیونکہ الکیش میں کھڑے ہو کرجو تہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو میری توبہ-مناز کونر سومرد مناز کونر سومرد س: عين غين جي آداب محبت؟ س: محبت میں دل ای کی چلتی ہے دماغ کیوں ا ج: أكر داع كى جاتى مولى توقم ايسے سوال نه س: وه نه دُاکٹر ہوا نه انجينتر ہوا نه وکيل ہو ده تو ج: اللان بو-ی: میں جب بھی ہاتیں کرتی ہوں وہ ہنٹا شروع كروية إن بتاتي كول؟ ج: تم باتم بالي كرتي بوكه-

4 4 4

ساجد عباس اعوان --- حافظ آبادشی س: مشرعبدالله أيك مت بعد اس مفلوم حاضر ہوں کیا ساچار ہیں کیے رے اتاعرصہ کیا کھی حاري ياد آني؟

حارى ياد آلى؟ ج: ودباره خوش آمديد-ساچار سننے بين توني دي

س: تمهاري موال به سوال كرفي عادت نه كل میچیلی بار آمنیہ کاظمی نے بوجھار نیا تہیں اس موڑ یہ لے آئے کی تمارا جواب تھائس موڑ پر جواب ديا كروسوال نه كيا كرو؟

ج: سیم آمنه کاظمی کی طرف سے کیول پوچھ

س: میری روح کی دهرتی پر ای دکھول کی فصل

ج: وهرتی پر جس کا بیج بوؤ کے وہی فصل اگے م

س: اجازت والے ہم كوں اكثر بمول جاتے

ج: اگر بھولیں نہ توان کاجینا حرام ہو جائے۔ محر سعید ٹوئی ۔۔۔۔ عارف عارف والا

س: سيلومسر عين غين آلي ووثول باته سي تجتي ے ایک ہاتھ سے کیول سیں؟

ج: ایک الھ سے می ج ست بے زرا اللہ دورد ے ایے مدر تو ارد۔

س: الم مشرعورت بيركب كمتى ب " ككيال دے دکھ و کھرے "؟

ع: جب كولى تم جيدا أيك باته ع كال عجاني کی کوشش کر ماہے۔

س : ارم ول دے جاتی ناراض ہو گئے ہون متيوں لکن تے فير من پوچمال؟

ج بھی نے تاراض کیوں ہوتا ہے گالی تو تم نے

بجالي ہے۔ عارف والا وانامح مزاد

س: عین نمین کی قربانی کے جائور کو تو اس کیے

ہے وگرنہ نعنول ہے۔ ڈاکٹرواجد میرکالونی س: عنگندی اور بیو تونی میں کتنافاصلہ ہے؟ افشال شرف مسمس عارف والا س: عين غين بسيادل كاوروازه تمس طرف مو آ ح: بہت ہم۔ س: مجمعی کی دن بڑے مجمعی کی راغیں۔ آپ کاکیا

آپ کے ہیں تو کن کربتا تیں؟ ج: نک خیال ہے۔

رابعہ اسلم میکن کی روح سے بناکل تو لنڈے سے انگل تو لنڈے

بازار کی طرف کیوں جارہاتھا؟

ع: انظل جيكن مركمايــــا اجمامين لو معلوم تي سيس تقل

س: المائے تونی ناراض تو مت ہو بات سنو تجانے كيول ثم بزے اپنے اپنے ہو؟

ج: لكام كر لولى كاخط تم في علمي ي مجمع بھیج رہا ہے ویسے یہ ٹونی حمیس اپنا کیوں لگتا ہے

میں تم جی تو۔۔۔؟ س: انى ايك تصوير لفاق من ركه كر بجوادد؟

ج: تعور كاكياكرناب؟ س: سن و علوري أكد واليا --- بعلاكيا؟

ج: آكيورا كاناس لو-

س: میراشعور بملائمیں بے تفظول سے؟

ج: رحيم يارخال بهت دورب كياكرول-ميراانور سيرانور ميارخان

یں: مرف ایک بات پوچھٹا تھی اگر خبت پر پس تيكن لك جائة تو؟

ج: مراز کالجول کے دروازے سے رش حتم ہو

ج: آنگھوں کی طرف۔ س: عین غین بھیا مربر کتنے بل ہوتے ہیں؟ آگر

ج: عن آسان رستارے نظر آتے ہی آکر آپ کی آنگھیں ہیں تو کن لیں۔

س: عين غين بعياسا ۽ آپ ايريل مين اي سوویں سال کرہ منارہ میں؟کیاوافعی؟

ح: يه آپ کوخواب آيا ہے۔

س : عين غين عم اريل كو "ان" ہے كيا شرارت كرول؟

ج: "ان" کے سامنے آجاناوہ ڈرجائمیں گے۔ أمقد البهاط ناتيك ---- حافظ آباد ي ب: "مريت مولى ب آب كويريثان كي موك" اڭلامىم ئىسى توجانىي؟

ج: ال لي برعك رئ آمي بي ام-س: الوغوجي كل آب كو الكليون به كون تجاربا

ج: وبى جودومرے باتھ كى الكيوں پر آب كونچا

س: میرے نیا اے کے پیرد مربر ایل کوئی جلدی سے ایما دطیفہ جامیں پیرز بھی دے دول اور فیل مجمی نه ہوں؟

ج: محنت كاد كليفه كرد-

س: اصول اور تعنول من كيابنيادى فرق ٢٠ ج: آكر اصول آب كواجهاانسان بنا آب وأصول

2014 050 (251)

2014 عون 250)

. ایک کمائے کا چچے سب سے مملے آلوؤں کوابال لیں اور شندا ہوتے کی و اجس جمل اس اس کے بعد البین باریک سلائس کی علل میں کاٹ کرایک بوے يالے ميں ۋال دين اور پراس من حكر اور آنا شام كريس اس كے بعداس ش مك اورساه مریج می دال دی اور مربتدری اس ش مرک اور یاتی مجمی ڈالتے جائیں اور جیجیہ چلاتے جائي، جب گاڙها بو جائے تو اس مير كو آلو والے بالے مل اعراب دیں، تعبراً فائر میون اور پودینہ کے بے سے سیا کر میں کریں، بہت ى عرو اور دائے سے بمربور محت بحش سلاد بار لے ود چکن سلا د اشاء دو کھائے کے ویکے مین عرب آدحاكلوكرام حسب ذاكفته ساهري حسب مروات الادكے 3,652 حسبمرورت ايك جائے كا چج ادرك يسي بولي سات کی کیٹر مرع كي عرف اور بارك (جو) ياني عن وال كرباكي آئج ير يكاليا جائد اور جب موراسا یالی یانی رہ جائے تو اسے جمان میں اور کوشت مے کوے تکال کر بلیث میں رکھ میں واس کے بعداے اس یاتی میں ایانس جو مینک ویں اور مراس می ادرگ اور باز ڈال کر یکنے کے لئے

تقين عدو آلوا ليے ہوتے پیازبار یک کتری کی بوئی ایک پیال نمك كالى مرج ليبي بوئي حسب ذا كقته مرى الى عولى مرى كے بارك كرے كر ليل الي ہوئے آؤ کش کر لیں ، ایک عدد میرا، کش کر لیں ، ودم ع محرے کے سے کوے کر لیں ، ایک ملے منہ کے بیالے میں دی ڈال کر پھینٹ يس ، دى ش آلواور كى بوئى بياز ۋال كرىيىتىل، ساتھ تمک اور کالی مرج شامل کردیں ، وہی ش مرقى كے طوے اور كش كيا موا تحيرا وال كر يجاكر لیں، وش میں دی کا آمیرہ والیں، دی کے آمیزے پر کٹا ہوا تھیرا رکھ دیں ،عمدہ ترین اور لدت سے مر پورملاد تارہے، تناول قرما عیں۔ يويتوسلاد جرس 3 150 ایک عدد

اشاء فما زملان كياءوا جارين عي أيك چوتفائي كب ايك يادُ آدهاكب تازه وشاكي ايك بزاججيه آدها جائے كا جمير آدماجائ كالجج ساور س ايك كحيراسلاس كياجوا ايك عزد يازملاس كيابوا سجادث کے کئے ليمول والوديث

آدماياؤ كوشت كي كلوك נפשנו לכט تین کھائے کے وہمج ایک کھانے کا چچے سيبكاجوس تین کھائے کے وہی نففك الس دراني قروث تعف کمانے کا چجے ابك كمائے كا جي كال مرية ليى بولى ايك وإئ كا چي يا في كمانے كے بي أيك فإئ كالجي ويزدكي

کاہٹو کے پھول سے بتوں کو علیمہ وکر کے
ان کو اچمی طرح صاف کرکے ایک طرف رکھ
لیں ،ان بتوں کوا یہے پرتن میں ڈال کر رکھیں جس
میں چھوٹے چوٹے سوراخ ہوں تا کہ ان پر زگا
ہوایاتی بھی نیچ کر جائے اور پیماں بالکل خشک ہو
جائمیں۔

شملہ مری کا تمام کودا اور ج اس میں سے
اور اس طرح باتی صرف خول رہ جائے
گا، پھراس خول کے لمبائی کے درخ کورے کرلیں
اور اس طرح کہ ایک ٹماٹر کے آٹھ کورے بن
جاتیں، فیر اور الے ہوئے گوشت کے چھوٹے
چھوٹے کوشت کے چھوٹے
لیس پھر سلاد کے ہے ، ٹماٹر، نیم ، گوشت، ہری
لیس پھر سلاد کے ہے ، ٹماٹر، نیم ، گوشت، ہری
لیس اس کے بعد ان چروں میں تبل، سیب کا
جوں، تمک، کائی مرچ ، چینی ڈال دیں ان تمام کو
انجی طرح ملا دیں، سلاد تیار ہے، یہ سلاد چار
افراد کے لئے کائی ہے۔
افراد کے لئے کائی ہے۔

ر کیس آڑو کے جار ہیں کرلیں، آیک دیکی لیں اس میں جار ہی جینی اور جار جی پائی ڈال کر چولیے پر رکھ کرایک ابال دلائیں، اس کے بعد اس میں آڑو ڈال کر پکالیں، احتیاط ہے کہ آڑو توسیحے نہ یا کیں، جب جینی کا پائی حک ہوجائے

تودیقی چو کیے سے پیچا تاریس۔
ایک پیالی لیں اس میں کریم ایک چیچینی،
پیر اور جام ڈال کر ساتھ ہی ڈرائی قروت بھی
ڈال دیں پیر ان سب کو آپس میں کس کرلیں،
آ ڈوٹھنڈے ہو جا کیں تو انہیں ایک یاول میں
رکھ کر اس میں کریم اور پیر کا آمیزہ اس طرح
بحریں کہ وہ چوٹی کی طرح ہو جائے، لذین پیچ

مر ادارسلاد

اسیاء کاہنو(سلادکالودا) ایک پھول شمله مری ایک عدد

تنكن عفرو

عند 252 مون 2014

عندا 253 جون 2014



رائے کی روشی میں ہم حا کو سجاتے سنوار تے

خوش رہے اور ان کو بھی خوش رکھیں جوآپ كوفوش و يلنا جا ج بين وافي دعادن على ياد ركية كا اوراينا ببت ساخيال ركفة كا، اس عبد -5312

درود یاک، کلم طبیر اور استغفار کوئیم نے ائی زعر کی کا لازی صربتانا ہے ای ش ونیا و آخرت كى كاميانى ہے-

آئے آپ کے خلوط کی طرف چلتے ہیں، ب بہل خد میں واہ کینٹ سے رعنا حیدر کا ال

می کا شارہ مسامیما لک کی ماڈل سے جا و كيد كر انتاني ناكوار لكا، (معدّدت) ينداني

آتے ہومے اور سردار صاحب کو ہو کو کے والے سے کو تفتلو مایا، بڑے اچھے اعداز میں انبول نے مئلہ کوا جا کر کیا، حدوثعت اور بارے تي كى بيارى عفل من قلب وروح كوسكون طاء "أيك ون حياكم اتح" على تميذ بث صابه طلقات مولى ، اجما لكا، سلسل وار عاول" آخرى جريرة "كي قبط اس بار مجمد خاص بيس مى وى معاد اورير نيال كى غلافهال زينب كى بهث دحرى،أم مريم پليز كياني كو چھ آتے برحائے ابء ب سدروتی کیوں غائب ہیں اس یاه "اک جہال اورے" کے سٹر پر بر یک کیوں؟ ممل ناول تین عدو تھے، "میرے ہم سفر میرے میریان" رمشا

2014 050 (255)

مراس پید کو کیڑے کی حملی میں ڈال دیں، مراسے بتد کرکے زور سے دیا تیں اور اس میں موجودتمام مواد تكال دي-

مرموک ملی کے تیل کوایک ساس بین ش كرم كريس اورجب تل المحى طرع سے كرم موجائے تو محراس من بین بیٹ وال کرفرائی کرلیں، یہاں تک کہ پیٹ خٹک ہو جائے اور لیس دارجی ہوجائے ،اس کے بعد تر تیری سے اس کے عرب کر لیس اور اس برسلاو کے بیتے ڈال دیں ،اس کے بعد سرکدادر چنی ایک عالے یں وال کراہے ایک طرح ہے مس کر کے چتی ی بنالی جائے اور پھر کھے وار کٹا ہوا بیاز پیب مے طرون پر بھیلا دیا جائے ،اس کے بعداس پر سرے والی چنی ڈال دی جائے اور اس پر کٹا ہوا ادرك اورسيم آئل ڈال دين،اس كے بعد نان اورروست کوشت کے ساتھ ویش کریں ، سلاد کی عمو رین اور لذت سے بر پور وش تاول

آدماكلو آدماك ليى موتى ياز نعفركي بسي ادرك ايك وائك ليالهن 是是上山上 مرح من يادور ايك والكافئ

لیل کے علاوہ تمام اشیاء کومتن میں ملاکر آدمے کھنے کے لئے رکھ چھوڑیں محراے ابال لين عب كوشت كل جائة و كرم تيل من منن کل میں ، جب سہری موجائے تو تان کے ساتھ

ر کھ دیں، پکھ دیر بعد اے اتار کیں اور کوشت کے عزوں کو پلیٹ ٹیں ڈال کریسی ہوئی سیاہ مرج اور تمک چیزک ویں، پراس کے اور سرکہ ڈال دیں،اس کے بعدال پر مسم آئل چیزک دیں اور خوب المجى طرح سے بلا میں اور محراس ير سلادِ کے بے ڈال کر مان کے ساتھ تاول قرما میں، بہت عی مزے دار اور یر لطف سلاد

ريثه بين سلاد

ریر بین قلنگ کے لئے يوره كرام ويترين سرخ يعليال ياج كرام بازتج داركاتي جرعرو تين مولى لينر سوڈ اواٹر ملادكے يے 31650 واتث كر توليوز شوكر ادرك كتابوا בטלוק موتك محلى كالتيل ورماخ جاليس ليز دى في كير بيسكرام حسبذاكته ساوري حسب مغرورت

سب ہے پہلے ریڈ بینز یعنی سرخ پھلوں کو وموكر صاف كريس اور پيران كوايك كيرے برتن من ذال دير، محراس قدر يال دايس كراس سے پھلیال ا چی طرح سے و حک جا میں، جلی آج برایال لیس اور مرف اس قدر ایا لیس که علیان زم ہو جانی جایان، سوڈا ڈالنے سے مسلیاں جلد اور کائی ترم ہو جاتی ہیں ،اس کے بعد مجلیوں کو پچوم نکال کران کا پیسٹ بنالیس اور

女女女

2014 254

جون کے شارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ سب کی صحت وسلامتی کی وعادل كماتهد

مى يمى كام كى كامياني من صلاحيت، محنت، یعنین، اعماد اور مهارت کے ساتھ ساتھ شبت سوج اور تعمري جذب مي بحد كارفر اجونا ہے، اچی سوچ اچھے مل کی بنیاد ہے، سی راستوں کانفین اوران براس بورے یقین اوراعکاد کے ساتھ سنر حققی کامیانی کی طرف ماری واجمانی كرتاب، كاميالي كے لئے ايك اور بات جوب حد اہمیت رصی ہے وہ ہے مارے آس ماس رہے والے میں محبول سے تواز نے والے کی لمرف حوصله الزاني اورتعريف وتحسين جوكه بميل مريد كاميايول كي طرف بزعة كي لئ معاون

حتا آج مغبولیت اور پسندیدگی کی جس شاہراہ پر گامزان ہے، اس میں ہماری شب وروز ک محنت کے ساتھ ساتھ آپ سب کی حوصلہ افرائی کا بھی بدا حصہ ہے، بیس جب بتی ہے کہ "حا" ہے میں قدم قدم پرراہنمانی متی ہے توب بات مارے لئے باعث فر ہولی ہے۔

"حا" کی تیاری کے دوران ہم این قار من كواي ساته يات بين ،آب مين اي میتی مشوروں کے ساتھ ساتھ اٹی دائے سے ضرور توازا كرين، آپ كى تحريف وتقيد دلول ہمارے لئے بے صداہم ہے،آپ دوستوں کی

اس کی اس طرح کی تحریر سی تصفی دین اور جمیں اس کی اس طرح کی تحریر سی تصفی دین اور جمیں موسے کے دین دین دین سے بہر بور سیاس کل ایک اجھا کھیا ہمیشہ کی طرح رومان سے بھر بور سیاس کل کی تحریر بوادر اس میں محبول کی جائی نہ بو کی تحریر بوادر اس میں محبول کی جاول کا کیے بول ایک بول کا موال کا موال کا موال ایک کی تحریر کی ایک کا مول کا موال ایک کوشش می فرحت کی طویل تعریر کی تحریر کی تحری

ناولف "کاسرول" میں اب سندی جبیں ملاحبہ نیا کی آب سندی جبیں ملاحبہ نیا کی آبیل الا رعی، ایک ماہ کے وقفے سے آئی بیس تحریر میں کوئی دلچیں والی چر نہیں، سندی جبیں کی اپنے اعدر سے اصل والی سندی کو جگاہے اور پلیز اب اپنے ناول کو مزید طویل مت حریرے۔

تحسین اخر کا ''اک سمندر میرے اندر'' بے حد پیند آیا تحسین بی گہاں غائب رہی ہیں، آپ کی تحریروں میں اب لیے لیے وقعے آئے گلے ہیں، انسانے بھی اجھے تھے، عزو خالد، کول ریاض، تحبیرا خان کی تحریروں میں پچنگی نظر آئی جبکہ حیا بخاری، حتا اصغرادر محارہ الداد نے بے حد اچھا لکھا۔

مین کرن صاحبہ کا طاہر تقوی کی کتاب پر تجرو نے حد پہندآ یا ہو ہے اجھے انداز میں انہوں نے پوری کتاب کا احاطہ تین صفحات میں کیا، شکفتہ شاہ کا سلسلہ ''چکیاں'' بھی بے حداجھاہے، ہوی خوبصورتی سے دو ہونے ہوئے مسائل کو چند لائوں میں رقم کرتی ہے اور ہوئے خوبصورت انداز میں۔ انداز میں۔

مستفل سلط تمام پندائے ، خصوما می قیامت کے بینامے والاسلملہ تو مجھے بواپندے

ال من على عرض وجرار لت الرواق مول الى الميدير كآب كا تحبة ل ير مارا بحي حق ب

رعنا حدراس محفل میں خوش آرید، می کا شارہ آب ہیں، می کا شارہ آپ کے ذوق پر پورا انزایہ بات ہمارے لئے فر کا باعث ہم نہ اپنی مصنفین کو پہنچا دی ہے شکرید قبول کریں، اپنی رائے اور محبول سے توازتی رہے گاہم ختطرر ہیں مصنفین کو پہنچا دی ہے توازتی رہے گاہم ختطرر ہیں مصنفین کو پہنچا دی ہے توازتی رہے گاہم ختطرر ہیں مصنفین کے سیم مسلم رہا

میند بٹ الا ہور سے کھتی ہیں۔ ممیند بٹ الا ہور سے کھتی ہیں۔ سب سے پہلے سرور ق تو وہ مجھے پیند نہیں

آیا، معذرت کے ساتھ۔ مردار سرکی اتنس عمدہ کی ملہ جرب معدا

مردارسری باتی بیشه ی طرح بدمثال اورسیدمی ول می اترتی موتی تعین اور بالکل حسب حال بمی \_

جناب دیاض محود صاحب کو کہ آئ ہم میں انسی کی کہ آئ ہم میں انسمیت ان کے تمام ساتھیوں (جائد پیک کیٹرز) کے ہاتھوں لگائے گئے ان حسین کلاستوں (حتا، شعاع، کرن، خواتین وغیرہ) کی خوشیو سے ادبی ونیا کے ایوان آج تیک میک درجات بلند قرمائے اور محمود دیا میں صاحب کے درجات بلند قرمائے اور محمود دیا میں صاحب کے درجات بلند قرمائے اور انسین جنت پریں کے اعلی ترین مقامات عطا فرمائے آئیں۔

منیر نیازی اور نامر کاظمی کی حمد باری تعالی
اور جدید نعت رسول مقبول ماشا الله بے حداجی
اور دل پر مرحمی، پیارے نمی کی بیاری باتیں
علی سید اختر ناز صاحب نے حقوق العباد کے
حوالے سے بے حداجی اور خوبصورت احادیث
ما کی، بہت شکر بیسید اختر ناز صاحب، جراک

آئے کہ بس چھا گئے، بہت خواصورت تحریر اور جناب افسائے اس مار چھ تھے، اور کیا خوب تھ۔

میں سب سے پہلے بات کرنا جا ہوں گی "مارہ ایداد" کی چھوٹی سی بات کی، ویلڈن ممارہ آپ نے بہت اچھالکھا۔

"فغیرا خان" کی مہلی اور آخری قسط مجی خوب تھی، بات مجروہ عی آجاتی کہ نے گر، نگ جگه سرال میں اپنی جگہ بناتے کے لئے عمو آلزکی کوئی جدو جہداور محنت کرنا بڑتی ہے۔

بہت خوب تمیرا آپ نے انہی کوشش کی اوراس کے لئے آپ بیٹیا مبار کہادی سختی ہیں،
اوراس کے لئے آپ بیٹینا مبار کہادی سختی ہیں،
الارڈز کے ظلم کی کہائی جودہ خود کو ضدا سجھتے ہوئے اپنے سے کم حبثیت کے لوگوں پہ ظلم ڈو ھاتے جلے مباتے ہیں کہ خدا کی لائنی جاتے ہیں کہ خدا کی لائنی جاتے ہیں کہ خدا کی لائنی جاتے ہیں کہ خدا کی لائنی الے آواز ہے۔

"اعتبار" کنول ریاض کی اچھی تخریر تھی، واقعی ایک باراگراعتبار کھوجائے تو پھراسے بحال کرنا پڑامشکل ہوتا ہے، باقی کے دونوں انسائے بھی ٹھیک بل تھے، حتا امغر کے "روثن رائے" کافی اند میری اور تقن زدہ گیوں میں سے ہوکر نکلے۔

"حیا بخاری" کا "احساس زیال" مجی عجیب ہے احساس میں بتلا کر گیا، آیک مال بوتے کے الحق التا الو میں بتلا کر گیا، آیک مال بوتے کے الحق التا الو میں ہے کہ کی وقوق ہے کہ سکتی بول کرا تی سماری اولاد میں ہے کسی آیک کو بہت زیادہ اجمیت دیتا ممتا کی مکی نئی اور تو جین ہے، بہر حال آیک بہت حساس مسئلہ جس پر حیا تے بہر حال آیک بہت حساس مسئلہ جس پر حیا تے بیزی روانی سے خوبصورتی سے قلم اشایا۔

اولت اس بار دو ای بنتے، "كار ول" سندس جين نے اس قبط ميں بھی مجھ اسرار

کوپے، کے ان کے رہے دیے، یہ قبط میں اور پلیز اس کی قبط کا انتظار ہے اور پلیز استوں کا انتظار ہے اور پلیز استوں کا کہ کہائی کے خدوخال رفار بھی فرا بوجا وی تاکہ کہائی کے خدوخال پوری طرح والی ہوسکیں اور دومرا تا ولٹ اک کی سمندر میرے اعرا محسین اختر کی بہت اچھی کاوش رہی انداز وقت کا کاش رہی انداز وقت کے اور مقدر سے زیادہ کی چاہ انسان کو کس قدر کر ان میں لے جائی قدر کر ان میں لے جائی میں اختر کی بہت انداز وجو کیا۔

میرارکا حال و کھی کر بخولی اعداز وجو کیا۔

میران شاعری بھی بہت اعلی اور دل کو چھو لینے وائی میں اختر کی بہت انداز وجو کیا۔

میران شاعری بھی بہت اعلی اور دل کو چھو لینے وائی میں اختر کی بہت انداز وجو کیا۔

ناواز ش فرحت عران کا "تم دل ش بست ہو" باتی دونوں ناواز پر بازی کے کیا، بعض اوقات ایما ہوتا ہے قسمت ہمارے گئے بہترین اور خوبصورت راستہ چنتی ہے گرہم اپنی عاقبت نا اعدانی کی بدوات اے بہوان بیل پاتے، دیری وطرف نے موضوع پر اجھے اعداز وطرف سے بہت بہت میں ناول کھنے پر میری طرف سے بہت بہت میار کیا وقول کھنے

رمشااحد کا ''میرے ہم سفر میرے مہریان'' اور سپاس کل کا ''محبت مان دیتی ہے'' اپنی اپنی حکمہ پراچمی کاوش تعیں۔

" " وی فائیو" کی شرارتیں بھی عزہ دے کئیں اوران کی دوتی بھی انھی گئی۔

ساس کل کا دھیت مان دیتی ہے" حسب روایات محبول کے دگول میں ڈونی ہوئی تحریر، ساس کل بہت اچھی گھتی ہیں، ان کی تحریر کا ایک خوبصورت اور مخصوص اعداز ہوتا ہے اور رو مالس تو شاید ختم ہے ساس کل پر، اپنے نام کی طرح خوبصورت اور دلنشین خوشیو بھیرتی ہوئی تحریریں

2014 U. (257)

= UNUSUS

💠 پيراي تک کا ڈائريکٹ اور رژيوم ايبل لنگ 💠 ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> المشهور مصنفين كي كتب كي ممل رينج ﴿ ہر كتاب كاالك سيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان پر اؤسنگ المنت يركوني بهي لنك ويد تهيس

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی فی ڈی ایف فائلز ♦ برای کک آن لائن پڑھنے

کی سہولت اہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپرتم کوالٹی منارش کوالٹی، بمپریبلڈ کوالٹی ♦ عمران ميريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی تکمل رہنج

♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرک تہیں کیاجات

واحدويب سائك جال بركاب ثور ثفت يحى داؤ للواكى جاسكن ب

الأنكود تك كے بعد يوسٹ پر تبسر وضر وركريں

ساتھ تنبہ ملی

ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





ات لکسیں پر ہمیں عمل بجواتیں، پاری آئے ہے شائع كري كر محاك بندكر في كالكريد زویا جسن: ک ای میل سر کودھا سے موصول

مى كا تائل پند آياء مرداد صاحب كى یا تیں بڑی اچی ہوتی ہیں، حمد و تعت اور پیارے نی کی بیاری باتوں کو پڑھ کردل و و ماغ کوروحانی سکونِ ملاء ایک ون میں تمینہ بث سے ملاقات الجمي لكي مسلسط وار ناول وحم آخري جريره بو"كي بيد تسط محى دلچيپ ري ،سدره يى غائب كيول؟ مندال جبيل كا ناولك محى يوى كامياني سے آتے ير هر باب من مصنفه كابر دو ماه بعد عائب بونا اجِمَا حَبِينَ لَكَاء مَمَلَ مَاولَ أَسَ مُرتبِهِ عَيْونَ عَيَ ببترين ستے، خاص طور پر رمشا احمد کا، دوستوں ادر کڑن کی توک جمو یک مزہ دے تی ، ایک عرصے بعد کونی الی مزے کی تحریر پر منے کوئی، فرحت عران اور ساس کل نے بھی تحریر کے ساتھ انعاف کیا۔

افسأتول ميس كنول رياض اور عماره المداد بهترين ري، مستقل سليلے بھي بہت خوب تھے، فوزید آلی بلیز ایک دن جنا کے ساتھ میں رمشا احمد فرحت عران ساس كل ، كول دياض سے

زویا اس محفل میں خوش آمدید می کے شارے کو پند کرنے کا شکریہ آپ کی قرمائش انشاء الشجلد بوراكريس ع

موں اور یہ ی ان سے ایک می

"أم مريم" اي ناول كوخوبصورتي س اختام کی طرف بے جاری ہیں، زیب کوایے غلط نيسكے اور علمي كى بہت كڑى قيمت چكالى يڑى، مرمعاد محى وويى علطى د براتے چلا ہے، بہت علط ہے، بہت تی غلاء خیر دیکھیں آگے کیا موتاب، ام مريم بي يقيقا يرنيال كے لئے كھ اجمای سوچا ہوگا، چلیں آگلی پارسی۔

باتى تمام سليله بمى حسب روايت شاندار رے، شکفتہ بھٹی گی دوچکیاں" ذہن اور شعور پر م بڑے پروے بٹانے میں کامیاب ریں اور میں کرن کا آس بار ایک اور خوبصورت کماب " كوول كى كستى من اك آدى" پر بے حد خوبصورت اور جامع تيمره بے حد پيند آيا، بہت S فوب ميسيل اتى اليمي كماب برا تنابهترين تعارف ورتيمره بين كرنے پرشكريد-اس كے علاده باتى كے تمام سلسلے اور ان من

نامل تمام تحريرين بحي بيد مثال مين ، خاص طور ے "میری ڈائری" کے لئے مائر محود نے جو لام چنا، وه اعلیٰ ترین تما اور آخر میں جناب س امت کے بیاے تی جناب بیاتو واقعی بے صد ردست اورخوبصورت ہوتے ہیں، حماسے آپ عے پورے حتا کے بیارے بیارے استاف ہے اید لوث محبت اور پیار کا اظهار لئے بیے سین ولنشين الصوافع بياب تمينه بث ملبه ليي بن آپ؟ حنا كو پند ¥ نے کا شربہ آپ نے رمشا احمد کی تحریر کا اپی ل زعر کا سے موازنہ کیا، آپ خود معنفہ ہے المحى طرح جانتي بين افساني اور حقيقت من مایان فرق ہوتا ہے طویل ناولٹ کے سلسلے م میں ہیں گے کہ آپ اطمینان کے ساتھ

عضداً (258 جون 2014